

مؤلفهٔ اِمُ المحدِّن فظ مُحرِّن میں بن سُوہ ترمذی اِما المحدِّن فظ مُحرِّن میں بن سُوہ ترمذی اند



سلامي مختنب خانه

wordpress.com

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلِقِ عَظِيمٌ

شمائل مزريي

مؤلفك

اِمُ الْمِدِّينِ فَطْمُحِينِ عِينِي بِن ُ رُوَةٍ ترمَّدِي اِمَّ الْمُحَدِّينِ فَطْمُحَدِّنِ عِينِي بِن مُوَةٍ ترمَّدِي مَعِ أَرِدُوشِهَ مِيْ

خصائل نبوكي

الزوا حضرت مولا فالمحمد زكر بأيسا حب ينا الدبيث برئيطا برام سانبؤر

اسلامی گفتن<mark>ے خانہ</mark> اور کہانہ دون طریقہ و کلاوزر دو

wordpress;com جُلامِقُ يَ بِينَ ٱلشَّرْمُونِوْقِي \_شائل زندی مدانده و خصائل نوی از: من من المالية \_\_\_\_\_ المائ كتب فانه \_\_\_\_\_ مُمتازاحَكُ طابع \_\_\_ كل شار يرنفرز ه مسترسی کابت بعمو طباعت اورمد بندی می در استانی احتیاد که او گود را قامان است بشوی که در استان موجود رسیمته مین منطق کی نظامری براداره در مشکر برنگار

wress.com Desturdub P شانل ترمذي

# فهرست مضامين

| ٥٠  | روزه                                       |                | ٨           | 0 تهيد                             |
|-----|--------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| ar  | باب: حضور تَقَاقِم كَلِياس كاذ كر          |                |             | بانب: حضور اقدى تَقَطُّ كَ حليه    |
|     | 🔾 موت کے خوف اور حدیث                      |                | 1+          | مبادك كابيان                       |
| مم  | ئے ساتھ عشق کا عجیب قصہ                    |                | rů          | بالب: حضور كى مېرنبوت كاذكر        |
|     | O حضرات صوفیہ کے معمولات                   |                |             | 🔾 حفرت سعد چينز کی موت             |
| ۵۸  | لیاس کے بارے بیں                           |                | 12          | ے عرش کا حجمومنا                   |
|     | بانب: حضور تلفظ کے گزارہ کا                | <br>  <b> </b> |             | 〇 حغرت علمان ﷺ کے                  |
| 71  | <u>يا</u> ن                                |                | ۳.          | اسلام لانے کا عجیب قصہ             |
|     | باب: حضور تُلَقِقُمُ كم موزو كا            |                |             | باب: حضور مُراثِظُ کے مر کے        |
| ۳۱۳ | مان                                        |                | <b>17</b> 4 | بانون كاذكر                        |
|     | بانب: حضور ظَلْظُ کے تعلین                 |                |             | جانب خضور مُؤَيِّجًا كا بالول مِن  |
| 44  | شريف ليتني جوية كاذكر                      |                | ۴.          | '                                  |
|     | باب: حقور مُنْقِفًا كَى الْكُوْمَى كا      |                |             | باب: حضور مُؤَيَّرُمُ كَي سفيد مال |
| 41  | J;                                         |                | ۳۳          | آ جائے کاذکر                       |
|     | 🔿 محمري وقيصر وغيره بإدشابون               | $\ $           |             | بانب: حضور تائیلم کے خضاب کا<br>۔  |
| 2r  | کے نام حضور سیجیا کے خطوط                  |                | ۲۳          | Si                                 |
|     | باب: حضور المَعْلَمُ كَ إِنْكُوْمَى سِنْتِ | 11             |             | باب: خضور الطائح کے سرمہ           |
| ۸۳  | کی کیفیت                                   | Ì              | وم ا        |                                    |
| A 9 | باب: حضور مُنْ اللهُ يَلِي مُلُوار كاذِكر  | '              |             | O ایک محدث کا معمول جارسو<br>دو    |
| 91  | باب: حضور المثلث كي زروكا ذكر              |                |             | نفل روزانداورتيسر بدن كا           |
| [   |                                            | از             |             |                                    |

|             | S.com                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~~~         |                                             |            | المنالة على المنال |
| Cheb.       | چهننیول کادستورندنها                        | 95         | بالب: حضور مَا يَعْنَمُ كَ خُودِ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| )`<br> <br> | بالب: حضور مُلْقِرُ کے سالن کا              | 1          | بادب: حضور مَزْقِثْمْ كِيمَام كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (f2         | Ji Ji                                       |            | O فرشتول كاحضرت حظله جناتفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | (اس باب میں بعض پرندوں کے                   | 99         | کوشش میت دینا<br>سازگاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| It'Z        | کھانے کا بھی ذکرہے)                         | 100        | 1 1 1 2 2 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 🔾 کھانے ٹیں پرکت کے                         |            | 🔾 کیا حضور طُفِیمٌ نے پاجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IFA         | ا واقعات                                    | 1**        | پېنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | باب: حضور ظائفة كا كمانے ك                  | 101        | باب حضور القلم كيرتآركاؤكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1674        | وفتت وضوفر مانا                             | i (        | بالب: حضور مَزْقِرْمُ كَ سرمبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ا بانب: ان وعاوَل كا ذكر جو                 | 1+3        | پر کپڑار کھنے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | حضور مُلْقِفِهُ كَعان يَعِيل                |            | أباب حضور مرافقة كالشست كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | اور کھانے کے بعد پڑھتے                      | 1+4        | ) Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IM          | <u> </u>                                    | · 1•9      | إباب: حضور سُلَقِعُ كَنْكُيهُ وَكُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107         | ا باب: حضور الليارك بالدكاذكر               | 11+        | O کبیره گناهون کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اہاب: حضور مُرَثِقُ کے کھل نوش              |            | باب: حضور تُلَقِمُ كُوسَى چيز پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100         | فرمانے کاؤکر                                |            | ئيــاگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | بانب: حضور فالمجام کے پینے کی               | <b>!  </b> | 🔾 حضور ﴿فَيْنَا كِا وَصَالَ كَـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104         | چيزون کاذ کر                                |            | قريب وعظ ادر كها سنا معاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :           | اباب: حضور الكلكار كي ين ك                  | 100        | ti/ !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171-        | طرز کاذکر ا                                 |            | بالب: حضور الله المسامة علمانا تناول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110         | باب: حضور مَنْ قِيلَمْ كَي خُوشبوكا ذكر     | 114        | فرمائے کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179         | باب: حضور طَافِيْ كُلُّ تَعْتُلُوكُا وَكُرُ | 112        | O کھانے کے بعد انگلیاں چاٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ı∠r         | باب: حقور الله كي المي كاذكر                | Ir•        | باب: حنور مُؤلِّدُ كاروني كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | والب: حضور والقام كے مزاح اور               |            | 〇 حضور 樹 ك زمان عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

الماليان المراج المراج

دل کی فرمانے کا ذکر 149 🔾 ول کلی ناجائز بھی ہے اور عمادت کن کن وجوہ ہے کی متحب بھی ہے جاتی ہے rir IΑI حضور مُثَلِّقِتْم کی حضرت زاہر کے سماتھ دل گلی معمل کی ممانعت iAr ria. اب: حضور مُؤَكِّفًا كے اشعار كا نا فرمان پیداہوئی ہے I۸e ria. حضرت عائشہ ﷺ کی 🔾 خنین کیلزائی کاقصہ IAZ. روایت ہے تر اورع کی نفی سیح عمرة الغضاء 191 حضور متأفيظ كي مجلس بيس دين ria. امام مالک کے نزدیک تراوت کے دد نیابرهم کے تذکرے 195 أَبِالِب: حَسُور الْكُلُمُ كَا قَصِهِ كُولُيَا ۳۱ رکعت ہیں باتی ائمہ کے نزد کیک۲۰دکعت 197 rrr حنفیہ کے زویک وتر تین O صديث الخراف 144 🔾 گیارہ عورتوں کی کہانی ركعت بن 777 حضور مُخْتُغُمُ كَا تَبْحِد مِن أَيك 194 (حدیث ام زرع) ى آيت كوبار باريز هنا إماني: حضور نابع شي سي سوتے اور 117 نماز کی سنتوں کا ذکر آرام فرمانے کاذکر ۲**۰**۵ حضرت علی جھٹڑ کی حدیث اشراق اور حياشت كي نماز تحروث يرسوناتفا 777 ۲**۰**۵ 🔾 دنیا کی مثال خواب کی ہے داب: جاشت کی نماز کابیان 🔾 حضور الأفلى كي حاشت كي ماب: حضور مُؤلِظ كي عبادت كا نماز میں مختلف روایات کی ذكر r# تظيق - قمامت میں اتمال کاوزن اور

شانل ترمازی کی کی کی ساجزادی ایس کا ایس کار

|        | 46 ×    |                                              | J17. | X 45 | - Cas Cale                                                     |
|--------|---------|----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| ,5     | Nipooks | حضور مُؤْتِيمًا كي صاحبزادي                  | O    |      | 🔾 زوال کے وقت جار رکعات                                        |
| bestu. | 744     | ام كلتوم خيفناك وفات                         |      | TEX  | كاحديث                                                         |
|        |         | : حضور الفظارك يسترككا                       | اباب |      | باب: حضور مَنْ فَيْمُ كَا نُوافِل مكان                         |
|        | FYA     | بيان                                         |      | rri  | پر پڑھنا                                                       |
|        |         | حضور مخافيكم كاعمده بستره كورد               | 예    | rer  | بانب: خضور نَاتِظُمُ کَرُوز ک                                  |
|        | 449     | كردينا                                       |      |      | 🔾 روزے کی حکمت اور انبیاء                                      |
|        |         | : حضور عُلَيْظُ کی تواضع کا                  | باب  | rrr  | طِيْلُهُ کِي مِخْتَلْفُ معمولات                                |
|        | 121     | بيان                                         |      |      | 🔾 حضور کا شعبان میں کثرت                                       |
|        |         | حضور ٹڑٹے کا محابہ کے                        |      | PMY  | ہے روزے رکھنا                                                  |
|        | 121     | 1 12 2                                       |      |      | 🔾 ہیر ماہ میں تین روزوں کی                                     |
|        |         | حضور سُؤَيِّتُمُ كَا كَفَارِكِ عَمِا دت      |      | rra  | مختلف روايات                                                   |
|        | †∠r     | U.                                           |      |      | 🔾 اندال کی چیٹی میں مختلف                                      |
|        |         | حضور عزی کے معمولات<br>مرا                   | 예    | ro-  | روایات اوران می تطبیق                                          |
|        | 127     | مكان پراور با هرمجلس ميں                     | _    |      | 🔾 عاشوره کا روزه اور اس کی                                     |
|        |         | ا بی حقاظت اور احتیاط پر                     | 예    | PÓ1  | خصوصیات                                                        |
|        | 1/29    | معیہ                                         |      |      | 🔾 اعمال میں اعتدال کی تاکید                                    |
|        |         | حضور مخطف کی حنبید اخلاق                     | 예    | Ι.   | اور عبدالله بن عمرة كاقصه                                      |
|        | #A1     | ک عمد کی پر                                  | - 41 | FOT  | باب: حضور الله کل قرأة كا                                      |
|        | !       | ے: حضور نابط کی عادات کا                     | إياب |      | مان<br>مان مان                                                 |
|        | raa     | <i>J</i> )                                   |      |      | ○ فرآن شریف کا آواز ہے<br>۔                                    |
|        |         | حفرت صديق اكبر جي الم                        |      | ro2  | اورآ ہتد پڑھنا                                                 |
|        |         | حعرت تمر الأثاثة حضور كالحجاء                |      | j    | باب: حضور ما تا کے رونے کا<br>وکر<br>ک رونا کتی طرح سے ہوتا ہے |
|        |         | کرز مان میش بعمی افضل محابه"<br>شار ہوتے تھے |      | וויץ | ا ۋار<br>مارى ئاتى ما                                          |
|        | PA Y    | شار ہوتے تھے                                 |      | 14.4 | O رونا می طرح سے ہوتا ہے                                       |

صحابہ کا ایک لڑائی میں ہے حضور مُنْ الله کے بیسند ہے يادهكونى خوشبودار چيزنتقى ا ۲۸۸ حضور مُنْظِيْرُ كا نسى خادم برا بالب: حضور نَيْظِيمُ كَيْ عَمِرْ ثَرِيفٍ كَا ناراض ندہونا **\*** A 9 حضور مُنْ أَكُمُ كُلُم كُمَّ المتحال امک بہودی کی طرف ہے 19+ بيان حضور منافظ کے دصال کے بعد تجهيز فتكفين وغيره امور اخراجات میں حضور مُؤَيِّنَامُ كَي عادت شريف میں حضرت ابو بکر بڑھٹڑ کے مدیہ تبول فرمانے میں حضوركا اصراركه ابوبكر جحثمة باسب: حضور مُنْفِقُ كَي حياء كاذكر نماز پڑھائی اورعورتوں پر ماب: حضور مُلْقُظِمُ كالمينكِي استعال 🔾 علاج تو کل کےمنافی نہیں 🔾 وصال کا جانگاہ حادثہ اور باب: حضور مُنْکُلُمُ کے لِعض صديق اكبر طافئة كااستقلال أسهه اب: حضور مُخافِظ كي ميراث كا ئامو<u>ل: كا</u>ذكر اب، حضور ٹائٹل کے گزراد قات ذكر 10+ كاذكر حضرت على الأثنؤ اور حضرت 1710 دودو ماه تک گمر میں آگ ن عماس على كا خراع اور حضرت عمر پلی تنزیر rar MIY حلزا ب: حضور تُفَاقِعُ كَى زيارت 🔾 پیٹ پر پھر یا ندھنا 712 حضور تأثيثا كا اور حضرات خواب میں مٹیخین کا بھوک کی شدت ے ہام رتشر ہف لا تا



#### تتمهيد

#### بسم الغدالرحمن الرحيم

تحمده وتصلي على رسوله الكريم

حاد أو مصليًا وسلماً ابنده نا چيز كواوا قر ٢٠٠٠ اليه من با تثال تقم اقدى آتا كى ومولا كى حفرت الحاج مولا تأخيل احمد صاحب نور القدم تده و برد مفجد بذل الحجود في حل ابى واؤدكى طباعت كي متفرق طود پر چندروز شهر ديل مين رسنے كا اتفاق ہوا۔ و بال مير سے ايک كرم فر ما جناب محتر محمد عثان صاحب زاد كورى نے شاكل تر قدى كے مختمر ہے ترجمہ كا تخم كيا۔ بيس افي نا الميت كا معترف مجر برگز بھى اس كا الم أبيس تقا۔ اور اى وجہ سے اس سے قبل كى تحرير يا تقرير كى بھى نوبت بھى نبيس آئى مى ايكن محمد و ترجم كا الم أبيس تقا۔ اور اى وجہ سے اس سے قبل كى تحرير يا تقرير كى بھى نوبت بھى نبيس آئى مى الكن محمد و الد ما جد صاحب نور الله مرقد و يرد مفجد سے خصوصى مراسم تقعا ور بمقتلا اے حدیث و برد مفجد سے خصوصى مراسم تقعا ور بمقتلا اے حدیث

((ان من ابو البوصلة الرجل اهل و دابيه بعد ان يولمي)) (رواه مسلم) " بهترين صلدحي والديك بعداس ك دوستول كما تعصن سلوك بيا."

اس لیے بچھاس کے بغیر جارہ کاربی نہ ہوا کہ اپنی حیثیت کے موافق مخصر ساتر جمد کھی کر پیش کروں اور ناظرین سے اپنے اقر ار بخز کے بعد عرض کروں کہ ان اور ان کی پریشانی عبارت اور الفاظ کی غرابت مضامین کی پراگندگی کے تسام نح فریاتے ہوئے اصل مقصد اور آ قائے عالم سید البشر نبی اگرم علیہ الف الف صلوت و تحیات کے اخلاق اوصاف عادات معمولات کی طرف توجہ فرما کیں کہ عقل مند شخص بدنما برقعہ کی وجہ سے حسین چرو سے بے تو جبی نہیں کرتا اور بچھ دار آ دمی برمز و چھکے کی وجہ سے لذیذ گودے کوئیں بھیکا آ۔

اس ترجمه بن چندامور کا فاص طورے اجتمام کیا کیا ہے:

- اکثر مضامین اکا برقد ما مے کلام ہے لیے محقے میں اورخو درائی وغیرہ سے احتر از کیا حمیار
- 💠 💎 جمع الوسائل ملاعلی قاری حنی کی شیخ عبدالرؤف مناوی مصری کی مواہب لدندیہ عیج ابراہیم

شیانگ ترمدندی کی بھی کی بھی ہے ہوں ہے ۔ یجوری کی تہذیب المجهذیب حافظ ابن مجر عسقان کی اس رسالہ کا زیادہ تر ما خذر ہی ہے۔

جیلی کا جیلیب ہیں ہوئیاں کے ایک کیا حمیااس کیے مطلب خیز تر جمہ کیا عمیا انفظی ترجمہ کی پابندی نہیں کی گئی۔

- 💠 🧻 ترجمہ سے زائداموربطور فائدہ کے ذکر کیے گئے اوران کے شروع میں ف کالفظ بھی لکھ دیا۔
  - 🐟 👚 اکثر جگہ ترجمہ سے زائدامور جوربط کے لیے بڑھائے گئے وہ ( قوس ) میں لکھے گئے ۔
- ا حادیث کااگر بظاہرآ پس میں تعارض معلوم ہوا تو اس کو مختصر طور ہے رفع کیا گیا۔
- اختلاف فداہب کا بھی مختصر طور پر کہیں کہیں ذکر کیا گیا۔ فدہب حنفیہ کو اکثر جگہ خاص طور ہے۔
   ذکر کیا ہے کہ قرب د جوار کے باشندے اکثر حنی ہیں۔
  - 🍫 منغیہ کے قول کی دلیل بھی کہیں کہیں حسب منرورت مختفر طورے و کر کر دی گئی۔
- جس جگه صدیت مین کمی غزوه یا قصه کی طرف اشاره تفافه کده مین این قصه کو مختصر طور ہے ذکر
   کردیا گیا۔
  - جس حدیث کی باب ہے متاسبت تفی تھی اس کو بھی واضح کیا گیا۔
- جومضامین اختصار کی میدے بہاں و کرنہیں کیے گئے اکثر جگدان کتب کا حوالہ لکھ دیا' جہاں
   دہ مفصل بل کتے ہیں تا کہ شاتھین کو تلاش میں سہولت رہے۔
- انتاسب امورش اختصار کونهایت مدنظر رکھا گیا که پڑھنے والوں کی طبائع طول ہے اکمانہ
   جا کیں دوما توفیقی الا باللہ علیہ تو کلت والیہ انب

زكر ياعفى عنه كاندهلوي

متیم بدرسه مظا برعنوم سهار نپور ٔ وارد حال و یلی ۸/ جمادی الاخری ۱۳۴۳ه جهید بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و تصلى على رسوله الكريم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ ابوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

### باب ما جاء في خلق رسول الله مَّاتَيْظُم

### حضورا قدس کے حلیہ میارک کابیان

(فائدہ) مصنف مُنظیف نے اس باب میں وہ احادیث ذکر قرمائی ہیں' جوحضور اقدس خافظ کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔حضورا قدس خافظ کے جمال مبارک کو کما حقہ تعبیر کر دینا ہے ناممکن ہے۔نورمجسم کی تصویر کئی قابو ہے باہر ہے لیکن اپنی ہمت و وسعت کے موافق حضرات صحابہ کرام ڈٹھ فیٹنے اس کو صبط فرمایا جس کا بچھ بیان ہے ہے۔قرطبی کہتے ہیں کہ حضورا قدس خافظ کا بورا جمال مُنا ہزئیس کیا ورنہ آ دی حضور خافظ کو دیکھنے کی طاقت ندر کھتے۔

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو نتبا داری

حضرات صحابہ کرام دخلیّا کا امت پر نہایت ہی ہوا احسان ہے کہ حضور سیّا ہی کالات معنوی علوم وسیا ہی کہ اللہ معنوی علوم وسیا رف ہے کہ اللہ میں معنوی علوم وسیا رف کے سیاتھ سیاتھ کمالات طاہری حسن و جمال کی بھی است تک تبلیغ فر مائی کہ بیر نم وخیال یارے کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے۔ نامراد عاشق جب وصال ہے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے کھریاراور خط و خال کو یاد کرکے اپنے کو کسی دیا کرتا ہے اور عادات و حالات ہی ہے ول بہلا یا کرتا ہے امام تریزی میشند نے ان میں ہے ویارسوا حادیث کے کراس رسالہ کو مرتب فر مایا اور ان جارسوا حادیث کے کراس رسالہ کو مرتب فر مایا اور ان جارسوا حادیث کی جی دو صدیثیں ذکر فر مائی ہیں۔

(١) اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن عن انس بن مالكُ انه سمعه يقول كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالْاَبَيْضِ الْاَمْهَقِ وَلَا بِالْاَدَمِ وَلَا بِالْحَمْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعْنَهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ أَرْبَعِیْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةً وَلَا بِالْحَمْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعْنَهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسٍ أَرْبَعِیْنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةً

عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشُرَ سِنِينَ فَتَوَقَّاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَأْسِ سِنِيْنَ سَنَةً ۚ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةُ بَيْضَاءَ))

" حضرت انس رفائظ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی خفیاً ند بہت کیے قد کے تھے ند بستہ قد (جس کومکنا کہتے ہیں بلکہ آپ کا قدمبارک درمیانہ تھا) اور نیز رنگ کے اعتبارے نہ بالکل سفید متعے چوندکی طرح 'ند بالکُل گندم کول کرسانولا بن آ جائے۔ (بلکہ چودھویں رات کے جا ند ہے زیادہ روثن پرتوراور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے )حضور اقدس مُنْجَمُّ کے بال نہ بالكل سيد ھے يتھے نہ بالكل چيدار (بلكه بكي سي پيجيدگي اور محموتكر يالا بن تھا) جاليس برس كي عمر ہو جانے پرحق تعالی جل شائد نے آپ کو تبی بنایا اور پھروس برس مکہ تحرید میں رہے (اس من كلام ب جيها كرفواكم من آتا ب ) اس دت كدرميان من حملور مانفار وي محى نازل ہوتی رہی۔اس کے بعد دس سال مدینہ منورہ بیں قیام فرمایا اور پھر ساٹھ سال کی عمر میں حضور مُلْقَافِل نے وصال فر مایا۔اس وقت آپ کے سراور آپ کی داؤھی مبارک میں میں بَالَ بَحَى سَفِيدِ نَدِ مَنْ هِ (اس كَامْنُصَلَ بِإِن مِابِ فِي شِيبِ وَسُولُ اللَّهُ مَرُاتِيَةً مِم آ سَرُكًا) \* ا ف: حضوراقدس مُنْهِمُ كا قدمبارك درميانه فعاليكن ميانه بن كساته كمي قدرطول كي طرف كو مائل \_ چتانچہ ہندین الی ہالہ دغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس صدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور منٹیٹا جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب ہے زیادہ بلندنظر آئے لیکن بیدرازی قد کی وجہ سے نہتھا بلکہ مجزہ کے طور پر تھا تا کہ حضورا کرم عَلَيْظُ سے جیسا کمالات معنوبی می کوئی بلند مرتبہیں ہے ای طرح صورت ظاہری میں بھی کوئی بلند محسوس نہ ہو نیز حضور اقدس ناچیج کا نبوت کے بعد مکہ مکر مدیس قیام دس برس اس عدیث میں ذکر ہوا ہے اور اسی بناء پر حضور من کھڑ کی عمر ساٹھ سال کی ذکر کی گئی ہے لیکن پیدوایت ان سب روایات کے خلاف ہے جن میں حضور مُنْ تَقَارُ کا قیام تیرہ برس بتلایا حمیا ہے اور تر بستہ سال کی عمر ذکر کی عمیٰ بعض روایات میں پنیسفد سال کی عمر آئی ہے چنانچداواخر کتاب میں تینوں روایتیں آنے والی میں ۔ امام بخاری میشیغر ماتے ہیں کرتر یستی سال کی روایتی زیادہ ہیں۔علماءنے الن اصاد ہے میں دوطرح جمع فر مایا ہے اول ریر کر حضور انگافیار کو جالیس سال کی عمر بھی نبوت کی اور نین سال بعدرسالت کی ۔اس کے دس سال بعد مکہ مکرمہ میں قیام ہوا۔ اس بناء پراس حدیث میں ان تین سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان ہتھ۔ دوسری تو جید ریک جاتی ہے کے عموماً اعداد میں تسر کوشار نہیں کیا

## K HUTUU KARAKAKU

جایا کرناای بناء پر حفرت انس ڈکٹٹ کی روایت میں دونوں جگد د ہائیاں ذکر کر دیں اور کسر کو چھوٹرویا اور پینیسٹوسال والی روایات میں سنہ ولا دت اور سنہ و فات کو مستقل شار کیا عمیا۔ غرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے اور چونکہ حضور خاتیج کی عمر شریف اصح قول کے موافق تریسٹوسال کی ہوئی اس لیے باتی روایات کو بھی ای طرح را جع کیا جائے گا۔

(٣) حدثنا حميد بن مسعدة البصرى حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن حميد عن انس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُعَةً وَلَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَوِيْلِ حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلاَ سَبْطٍ آسْمَرَ اللَّوْنِ إِذَا مَشْي يَتَكُفَّا
 اللَّوْنِ إِذَا مَشْي يَتَكُفَّا

'' دوسرگی روایت میں بھی حفرت انس دلائٹا سے مروی ہے کہ حضور مُلٹھ ورمیانہ قد حقے نہ زیادہ طویل نہ کچھ تھکنے رنہایت خوبصورت معتدل بدن والے حضور مُلٹھ کے بال نہ بالکا سیجھ سینیں مالکل سے بھے (بلکہ تعوزی می بیچیدگی اور کھوٹکریالا بین تھا) نیز آپ گندی انگ رہے سے حشرر منٹین داستہ جاتے تو آسے کوٹھکتے ہوئے جلتے ''

(٣) حدثنا محمد بن بشار يعني العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة

عن ابى اسلحق قال سمعت البواء بن عازبٌ يقول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ ` عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَوْبُوعًا بُعَيْدَ مَابَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيْمَ الْجُمَّةِ اللَّي شَحْمَةِ اُذُنِّيهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَ آءُ مَازَآيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

"معفرت براء بن عازب ڈائن فرماتے ہیں کہ حضور طُغِیْم ایک مردمیان قد سے (قدر ہے درازی مائل جیسا کہ پہلے گزر چکا) آئپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے اوروں سے زیادہ فاصلہ تھا (جس سے سین مبارک کا چوڑا ہوتا بھی معلوم ہوگیا) مخیان بالوں والے سے خوجو کان کی لوتک آئے ہے تھے آئپ پرایک سرخ دھاری کا جوڑا یعن نگی اور چا درتھی۔ میں نے آئپ سے زیادہ جسین بھی کوئی چرتبیں دیکھی۔"

ف : ان حدیث میں رجاً موبوعًا کا لفظ ہے جس کا ترجہ جیم کے پیش کے ساتھ مرد کا کیا گیا۔
مجھے ہوسکتا ہے اس قیم کے الفاظ کلام عرب میں ربط کے واسطے آجاتے ہیں لیکن چونکہ اس میں کوئی
خاص مغت ظاہر نہیں ہوتی اس نے بعض محد ثین کی رائے ہے کہ بیلفظ جیم کے زیر کے ساتھ ہے جس
کے معنی سید جے بن اور نیز جے بن کے ورمیان کے ہیں۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ اس صورت میں بی
صفت حضور الدی مؤتی ہے مبارک بالوں کی ہوگئ جیسا کہ پہلے گزر چکا کہ حضور مؤتی ہے بال
مبارک پچھوڑی می بیچیدگی لئے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے بعض علاء نے سرخ کیڑے کا مرد
مبارک پچھوڑی می بیچیدگی لئے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے بعض علاء نے سرخ کیڑے کا مرد
کے لیے مطلقاً پہننا جا کر قرار و یا ہے۔ حنفیہ کے نزویک اس مدیث میں کسی چز کو آپ سے حسین
علاء سے تحقیق کی جا سکتی ہے علاء نے لکھا ہے کہ صحائی نے اس صدیث میں کسی چز کو آپ سے حسین
نہیں دیکھا اس لیے کہا تا کہ انسان کے علاوہ جا تھ سورج وغیر وہر چیز کوشائل ہوجائے۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابى اسحٰق عن البراء بن عازب قال مَا رَآيْتُ مِنْ ذِيْ لِتَةٍ فِيْ خُلَّةٍ حَمْرَ آءَ آحُسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضُرِبُ مَنْكِبَيْهِ بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَمْ يَكُنْ بالْقَصِيْرِ وَلَا بِالطَّوِيُلِ

 ف: حضود مُؤَلِّمُةُ بِحَمِارِکِ بِالوں کے بارے میں بیدردایت بہلی روایت سے مختلف ہو گئی ہیں۔ لیے کہاس میں کان کی لوتک ذکر کیا تھا۔ لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ بال ایک حالت پرنہیں رہا کرتے کیمی کم ہوتے ہیں مجھی زائد ہوجاتے ہیں اور قصد آبھی مجھی کم کیے جاتے ہیں' مجھی ہوجائے جائے ہیں۔

(۵) حدثنا محمد بن اسمعیل حدثنا ابونعیم حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع ابن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب ﴿ تُرْتَرَ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ شَثْنُ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَيْنِ ضَخُمُ النَّالِي مَسَّحُمُ الكَّرَادِيْسِ طَوِيْلُ الْمَسْرُبَةِ إِذَا مَشٰى تَكَفَّلُ تَكُمُّوا كَانَمَا يَنْحَظُ مِنْ صَبَبِ لَمُ اَرَقَبْلَةً وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ

" حضرت على بناتی فرات میں کہ حضورا قدس سائی نہ زیاد و کیے تھے نہ کوتا ہ قد ہتھیا یاں اور دونوں یا کوں پر گوشت تھے (یہ صفات مردوں کے لیے محود ہیں اس لیے کہ قوت اور شہاعت کی علامت ہیں عور قول کے لیے خرموم ہیں ) حضور طرفیق کا سرمبارک بھی بڑا تھا اور اعضا کے جوڑی بڈیال بھی بڑی تھیں۔ بیند سے لے کرناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی ۔ جب حضور اقدس طرفیق چیت ہے تھے تو یا کہ کسی او تی جگ ہے ہیں۔ حضرت علی طرف کو اتر رہے ہیں۔ حضرت علی طرف کا بین کہ بین مضور اقدس منافیق جیسا نہ حضور مؤتی ہیں ہے پہلے دیکھا شہد میں دیکھا۔"

ف : اس قسم کی عبارت سے کہ بیس نے فلال جیسا بھی تہیں ویکھا مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہاں کے مثل شہونے میں ۔لیکن حضور مؤتیزہ کے اوصاف میں مبالغہ نہیں اس لیے کہ وہاں کمائی جمال ہی تجہیر سے باہر ہے۔ مناوی نے لکھا ہے کہ ہرخض یہا عقادر کھنے کا مکلف ہے کہ حضوراقدس مؤتیزہ کا جسم مبارک جن اوصاف میں حضور اقدس مؤتیزہ کے ساتھ متصف ہے کوئی ووسرا ان اوصاف میں حضور مؤتیزہ جیسا تہیں ہو سکتا اور پیکھن اعتقادی چیز نہیں ہے۔ میرا احادیث وتو اربح کی کن میں اس ہے لبر بر ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال طاہری ہمی علی الوجہ الاتم عطافر مایا تھا۔ حضرت عائشہ فیج تعالی سے ووشعر تقل کے جبرہ انور کو دکھیا ہیں اور کھنے تھا کہ جبرہ انور کو دکھیا ہیں اگر حضوراقد میں مؤتیزہ کے چبرہ انور کو دکھیا ہیں ہوئی ہیں جبرہ کا باب انور کو دکھیا ہیں جس قد دخرت ہے اس کا بھی شائید دکھیا ہوتو میری کتاب محالیہ جائے تم کہ باب سے مؤتیزہ کے عشق میں جس قد دخرق ہے اس کا بھی شائید دکھیا ہوتو میری کتاب مقالیہ حکایات صحاب کا باب

(٢) حدثنا سفيْن بن وكيع حدثنا ابي عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه بمعناه حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصرى وعلى بن حجر وابوجعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسي بن يونس بن عمر بن عبدالله غفرة قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد على بن ابي طالب قَالَ كَانَ عَلِيٌّ إِذَا وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالطَّويُل الْمُمَّغِظِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ الْمُتَرَةِّدِ وَكَانَ رَبُعَةٌ مِن الْقَومِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطِطِ وَلَا بِالسَّبْطِ كَانَ جَغْدًا رَجِلًا وَلَمْ يَكُنُ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا بِالْمُكُلِّفَمِ وَكَانَ فِي وَجُهِمْ تَدُويُرٌ ٱبْيَضُ مَشْرَبٌ ٱدْعَجُ الْعَيْنَيْنَ ٱهْدَبُ الْاشْفَارِ جَلِيْلُ الْمَشَاشِ وَالْكُتَدِ ٱلْجُرَدُ ذُوْ مَسُوبَةٍ شَفْنُ الْكُفَّيْنِ وَالْقَلَتَمَيْنِ إِذَا مَثلَى تَقَلَّعَ كَاتَّمًا يَنْحَظُّ مِنْ صَبَبِ وَإِذَا ٱلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَيْفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ اَجْوَدُ النَّاس صَدْرًا وَاصْدَقُ النَّاسِ لَهُجَةً وَالْيَنُّهُمْ عَرِيْكُةً وَاكْرَمُهُمْ عَشِيْرَةً مَنْ رَاهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً ٱحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ اَرَقَبُكُهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ قال ابو عيسي سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي تُنْفِيُّا الممغط الذاهب طولاً قال وسمعت اعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته اي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا واما القطط فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة اي تثن قليلا واما المطهم فالبادن الكثير اللحم والمكاشم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والادعج الشديد سواد العين والاهدب الطويل الاشفار والكند مجتمع الكنفين وهو الكاهل والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كانه قضيب من الصدر الي السرة والشئن الغيظ الاصابع من الكفين والقدمين والتقلع ان يمشى بقوة والصبب الحدور تقول انحدرنا في صبوب رصيب وقوله جليل المشاش بريد رءوس المناكب والعشرة الصحبة والعشير الصاحب والبديهة



المفاجاة يقال بدهته بامراى فجئة

"ابراہیم بن محمد جومصرت علی جائز کی اولادیں سے بین ( لیعنی پوتے ہیں ) وہ فرماتے ہیں " كدحضرت على بناتظ جب حضور مناتيخ كي صليه مبارك كابيان فرمات توكها كرت يتح كه حضور اقدى طَافِيْ فَرَدُواده له عَ مِنْ زاده بسة قد بلك ميانه قد لوكول بن سے تقد حضور طَافِيْن کے بال مبارک نہ بالکل ویجد ارتھے نہ بالکل سید سے بلکے تھوڑی می ویجید گی لیے ہوئے تھے' نہ آ ہے موٹے بدن کے تھے نہ کول چیرہ کے البیز تھوڑی می کولائی آ پ کے چیرہ مبارک ہیں تقی ( یعنی چېره انور نه بالکل ګول تھا نه بالکل لمها بلکه وونوں کے درمیان تھا)حضور نوفیج کا رنگ سفیدسرخی مائل تفارآب کی مبارک آس محصی نهایت سیاه تعیس اور بلکیس دراز بدن کے جوڑوں کے بلنے کی بڈیاں موٹی تغیس ۔ (مشلا کہدیاں اور محضنے ) اورا بیسے بی دونوں موند عوں مے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور بر کوشت تھی' آ پ کے بدن مبارک بر (معمولی طور ہے زائد) بالنبیں تھے۔(لینی بعض آ وی ایسے ہوتے ہیں کہان کے بدن پریال زیادہ ہو جاتے ہیں' حضور اقدس سُلُقِع کے بدن مبارک پر خاص خاص حصول کے علاوہ جیسے باز و پیڈ لیاں وغیرہ ان کے علاوہ اور کہیں بال نہ تھے ) آپ کے سینہ مبارک سے ناف تک بالول كى ككيرهى آب كے ماتھ اور قدم مبارك بركوشت تھے۔ جب آب تشريف لے علقے تو قدموں کو توت ہے اٹھاتے محویا کہ بستی کی طرف چل رہے ہیں جب آ پیکسی کی طرف توجفر ماتے تو بورے بدن مبارک کے ساتھ توجفر ماتے۔ ( ایٹنی بدکے صرف گردن بھیر کرکسی کی طرف متوجہ نبیں ہوتے تھے۔اس سلیے کہ اس طرح دوسرے کے ساتھ لا یروائی طاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متنکبرانہ حالت ہو جوتی ہے بلکہ سیند مبارک سمیت اس طرف توجہ فرماتے۔) بعض علاء نے اس کا مطلب یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آ پ توجفرماتے تو تمام چېرة مبارک سے فرماتے استحصول سے نبیس ملاحظ فرماتے تقے مگر سیمطلب اچھانبیس آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپٹنم کرنے والے تھے نبیوں کے آب سب سے زیادہ کی ول والے تھا درسب سے زیادہ کی زبان والے سب سے زیادہ نرم کلیعت والے بتنے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے بتھے۔ ( غرض آپ ول و زبان طبیعت ٔ خاندان اوصاف ذاتی ادر نسبی ہر چیز میں سب ہے اِصْل تھے ) آ پ کو جوخص یکا کیک و بکتمامرعوب ہوجا تا تھا۔ (لعنی آ ہے محاو قاراس قدرزیادہ تھا کہاول وہا۔ میں دیکھنے

والارعب كى دجد سے جيبت يس آجا تا تھا) اول تو جمال وخوبصور تى كے ليے بھى رعب موجاتا

ے.

شوق افزوں مانع عرض تمنا داب حسن بارہا دل نے اٹھائے الیمی مذت کے مزے

اس كے ساتھ جب كمالات كا اضاف موتو كير رعب كا كيا ہو چھنا۔ اس كے علاوہ فعقور اقد س مؤقیم کو جو مخصوص چزیں عظامو کیں ان میں رعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا کیا گیا' اور جو خنس بیجان کرمیل جول کرتا تھاوہ ( آ پ کے اخلاق کر پیدواوصاف جمیلہ کا گھائل ہو كر) آب ومحوب باليتا تقارآب كاحليد بيان كرف والاصرف بدكبدسكاب كديس في حضور مَنْ فَيْزُ جِيها باجهال وبا كمال تدعشور ما تَوْزُ ہے پہلے دیکھانہ بعد میں دیکھا (مؤقِدُ ب (٤) حدثنا سفيٰن بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجلي املاً علينا من كتابه قال حدثنا وجل من بني تميم من ولد ابي هالة روج خديجة يكني ابا عبدالله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن على قال سالت خالي هند ابن ابي هالة وكان وصافا عن حلية النبي تَرَاقِبُهُ وانا ٱشْتَهِيُ ان يصف لي منها شبنا اتعلق به فقال كان رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُمًّا مُفَخَّمًا يَنَلَأُ لَأَ وَجُهُهُ تَلَأَلُوا الْقَمَرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ اَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوعِ وَاقْصَرَ مِنَ الْمُشَدُّبِ عَظِيْمَ الْهَامَةِ رَجلَ الشُّغُرانِ انْفَرَقَتُ عَقِبْقَتُهُ فَرَقَهَا وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَغُرُّةُ شَحُمَةً ٱلْأَنْيُهِ إِنَّا هُوَ فَرَّةً أَزُهَرَ اللَّوُن وَاسِعَ الْجَبِيْنِ ازَجَّ الْحَوَاجِبُ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرٍ قَرَيْ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرَّهُ الْغَطَبُ أَقْنَى الْعَرْبَيْن لَةَ نُوْرٌ يَعْلُوٰهُ يَحْسِبُهُ مَنْ لَوْ يَتَاكَلُهُ اَشَدَّ كَتَ اللِّحْيَةِ سَهْلَ الْخَدَّيْنِ صَلِيْعَ الْفَم مُفَلَّجَ الْأَسْمَانِ دَقِيْقَ الْمَسْرُبَّةِ كَانَّ عُنُقَهُ جِيْدُ دُمْيَّةٍ فِيْ صَفَاءِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلً الْخَلْقِ بَادِنٌ مَتَمَاسِكُ سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالطَّـذُرِ بُعَيْدُ مَا بَيْنِ الْمَنْكِبَيْنِ ضَخْمُ الْكُرُاهِينُس أَنْوَرُ الْمُتَجَرَّدِ مَوْصُولٌ مَّابَيْنَ اللَّبَةِ وَالشُّرَّةِ بِشَغُو يَجُويُ كَالْخَطِ عَارِى الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا سِوْى ذَٰلِكَ اَشْعَرُ الذِّراعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ وَاعَالِى التَصَّدُرِ طَوِيْلُ الزِّنْدَيْنَ رَحْبُ الرَّاحَةِ شَفُنُ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَّمَيْنِ سَائِلُ الْآطُوَافِ أَوْ قَالَ شَانِلُ الْأَطُرَافِ خَمْصَانُ الْآخُمَصِيْنِ مُسْيَعُ الْقَدَّمَيْنِ يَنْبُوْا عَنْهُمَا KARARAK (SIJIH)

الْمَاءُ إِذَا زَالَ زَالَ قَلُمُّا يَخُطُوا تَكُفِيًّا وَيَمْشِىٰ هَوْنًا ذَرِيْعُ الْمَشْيَةِ إِذَا مَشْكَىٰ كَانَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَإِذَا الْتَفَتَ النَّفَتَ جَمِيْعًا خَافِصُ الطَّرُفِ نَظَرُهُ إِلَى الْاَرْضِ اكْتَرُ مِنْ نَظُومٍ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظرِهِ الْمُلاَحَظَةُ يَسُوقُ اَصْحَابَة وَيُبْدَءُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ))

حضرت حسن الخفز فرائے بیں کہ بیل نے اپنے مامول بندین ابی بالد الفؤات حضور اکرم سُخَاقِتُكُمْ كَا حليه مبارك دريافت كيا اور وه حضور الثَّاقِيَّةُ كے حليه مبارك كو بهت ہى كتر ت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ مجھے بیخواہش ہوئی کہ وہ ان اوصاف جیلد میں ہے م کھی میرے سامنے بھی ذکر کریں تا کہ میں ان کے بیان کوایے لیے جحت اور سند بناؤں اور ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کرنے ادر ممکن ہو سکے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں' حضرت حسن جھٹٹ کی عمر حضور اکرم مؤتیزا کے وصال کے وقت سات سال کی تھی اس لیے حضوراكرم خلفي كاوصاف جميله من الي كم كى وجه سے تامل اور كمال تحفظ كاموقع نمين ملاتفا) مامول جان نے حضورا کرم مُرتیجاً کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آ یے خودا یمی ذات والاصفات کے اعتبار ہے بھی شاندار تھے اور دوسری کی نظروں میں بھی بڑے رہیہ والم فض آب كا چره مبارك ماه بدركي طرح چكتا تها آب كا قد مبارك بالكل متوسط قد والے آدی ہے کسی فقدر طویل تھالیکن لانے قدوالے سے بست تھا سرمبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا' بال مبارک سمی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سرکے بالوں میں اتفا ٹاخود ما تک نکل آتی تو ما تک رہنے دیتے ورند آپ خود ما تک نکالنے کا اہتمام ندفرماتے تھے (یہ مشبور ترجمه ہے اس بناء پر بیاشکال بیش آتا ہے کہ حضور اکرم ٹائیٹر کا قصد آبا تک نکالنا روایات سے تابت ہے اس اشکال کے جواب میں علاء بدفرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائے ز مانہ برحمل کیا جائے کہ اولاً حضور مُڑی کھا جمام نہیں تھا کیکن بندؤ تا چیز کے ز دیک بیہ جواب اس لیےمشکل ہے کہ حضور مؤلیظ کی عادت شریف مشرکین کی مخالفت اور اہل کماب کی موافقت کی وجہ سے ما مگ نہ تکا لئے کی تھی اس کے بعد پھر ما مگ نکالنی شروع فر مادی ا اس لیے اچھاتر جمہ جس کوبعض علاء نے ترجیج دی ہے وہیہ ہے کہ اگر مبهولت ما نگ نکل آتی تو لکال لیتے ہتے اور اگر کسی وجہ ہے بسہولیت نہ نکتی اور منگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نه نکالیے 'کسی دوسرے دفت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی نکال لیتے ) جس زمانہ میں حضور من تینم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لوے متجاوز ہوجاتے تھے۔ آپ کا رنگ مبارک نہایت چیک دارتھا اور بیشانی مبارک کشادہ آیے کے ابر دخمدار باریک اور منجان تھے۔ دونوں ابر وجدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے ان دونوں کے درمیان الیک دگ تھی جوخصہ کے وقت امجرج اٹی تھی آ پ کی ناک مبارک بلندی ماکل تھی اور اس برایک چنک اور تو رتھا ابتداء د مجھنے والا آپ کو بردی ناک والا مجھنا (کیکن غورے معلوم موتا كدحن وچك كى وجدے بلندمعلوم جوتى كے درن فى نضبرز بارہ بلندنيس ہے آ ب كى دازهی مبارک مجر یوراور گنجان بالوں کی تھی ا تکھ مبارک کی تیلی نہایت سیاوتھی رخسار مبارک ہموار ملک تھے گوشت للکے ہوئے تھے آپ کا دبن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ (بعن تنگ مندندتھا) آپ کے دندان مہارک باریک آبدار تھے اوران میں ہے سامنے کے دانتوں میں ذراذرافصل بھی تھا سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک کیرتھی آ پ کی گردن مبارک انبی خویصورت اور باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گرون صاف تراثی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں جاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی آ ہے کے سب اعضاء نمبایت معتذل ادرير كوشت بتضاور بدلنا كثهاموا تعابييك ادرسينه مبارك بمموارتفاليكن سيبذفراخ ادر چوڑا تھا' آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدرے زیادہ فصل تھا' چوڑوں کی مذیاں قوی اور کلائ تھیں (جوقوت کی ولیل ہوتی ہے ) کپٹر اا تار نے کی حالت میں آ ہے کا بدن مبارک روژن و چمکدارتھا' چہ جائیکہ وہ حصہ جو کیٹروں میں محفوظ ہوڈ (بندہ کے نز دیک میٹر جمہ ا چھاہے ) ناف اور بیند کے درمیان ایک کئیر کی طرح سے بالوں کی باریک وحاری تھی اس ککیسر کےعلاوہ دونوں حیصاتیاںاور پہیٹ میررک بالوں سے خالی تھا'البتہ دونوں یاز ووُل اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر بال نتھ آ پ کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیا بیاں قراخ۔ نیز ہشیلیاں اور دونوں قدم گداز پر کوشت متنے ہاتھ یاؤں کی اٹکلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ اور قدم ہموار تھے کہ پائی ان کے صاف ستمرا ہوئے اور ان کی ملاست کی وجہ ہےان پریخہری نہیں تھا فوراْ وُھل جا تا تھا۔ جب آب جینے تو توت سے قدم الحاتے اور آ گے کو بھک کرنشریف لے جاتے قدم زمین پر اً ہت پڑتا زور سے نہیں بڑتا تھا۔ آپ تیز رفقار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے مجھوئے چھوٹے قدم نہیں رکھتے ہتھے جب آپ چلتے تو ایسامعلوم ہوتا کو یا پستی میں اتر رہے ہیں جب کسی طرف توجہ فرمائے تو پورے بدن ہے وکٹر کر توجہ فرمائے۔ آپ کی نظر نیجی رہتی تھی گئی۔ آپ کی نگاہ بہنسب آسان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ (اس میں بیاشکال ہے کہ ابودا وَ دشریف میں روایت ہے کہ حضورا کرم ٹائٹوڈہ آسان کی طرف اکثر دیکھا کرتے تھے۔ دونوں میں تطبق بیاہے کہ عادت شریفہ تو زمین ہی کی طرف نگاہ رکھنے کی تھی لیکن چونکہ وجی کا بھی انتظار رہتا تھااس لیے اس کے انتظار میں گاہ دیگاہ آسان کی طرف بھی ملاحظ فرمائے تھے ورنہ عام اوقات میں عادت شریفہ نیجی نظر رکھنے کی تھی

> ادھر قاتل کی نظریں شرم سے اوپر نہیں اٹھتیں ادھر کبل کھزا ہے ہاتھ پر میت لیے ول کی

آپ کی عادت شریف عموماً گوشند چیم ہے و مکھنے کی تھی ایعنی غایت شرم دھیا ء کی وجہ ہے پوری آ تھ پھر کرنیں دیکھتے تھے چلنے میں صحابہ کو اپنے آ گے کر دیتے تھے اور آپ چیچے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خودابتدا وفر باتے ۔''

ف: حضور مؤیخانه کا پیچھےرہ جانا علاء نے اس کو قاضع پر عمل فر مایا ہے لیکن بندہ نا چیز کے فردیک اگر بید حالت سفر پر محمول ہو قو انسب ہے اس لیے کہ حضور مرافیانی کی عادت شریف بیش کہ سفر میں بیسما ندگان اور ضعفاء کی فیر گیری کے لیے آ ہے تیجھے رہا کرتے تھے بیصدیث بہت طویل ہے جس میں حضور اکرم مرافیانی کا حلید اخلاق عادات جمنہ انواع ندگور میں امام تر ندی بہت نے مضامین کی مناسبتوں سے اس کو تی بابوں میں ذکر کیا ہے۔ چنا نچے اس کا بچھ حصے حضور اکرم مرافیانی کی تعلقو کے باب میں اور بچھ حصے حضور مرافیانی کی قواضع کے ذکر میں آ ہے گا۔

(A) حدثنا ابو موسى محمد بن المشنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِيْعُ الْفَمِ اَشْكُلُ الْعَيْنِ مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ قَالَ شُغْبَةً قُلْتُ لِيسَمَاكُ مَا صَلِيْعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قُلْتُ مَا اَشْكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَعْبَةً شَقِ الْغَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِي الْغَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِي الْغَيْنِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ قَلْتُ مَا الشَّكُلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيْلُ شَقِ الْغَيْنِ قَالَ عَظِيْمُ الْفَيْمِ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْغَقِبِ

" بنایرین شمره نگاتنا فر استے بین که حضور اکرم شانیا فراغ دئن سخے آپ کی آگھول کی سفیدی بین سمرخ ڈورے پڑے ہوئے شخایز می مبارک پر بہت کم گوشت تھا۔" سباط نصر سے سال فی فرمین سے معرب سے کالان العقام میں سے سے سے سے میں میں سے ا

ہے: اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پہندیدہ سیجھتے ہیں اور بعض کو گوں کے نز و یک اس جگہ فراخ

وہی ہے قصاحت مراد ہے۔ آستھوں فی تعریف میں جوڑ جمہ لیا گیا وہ سے گول کے مواقعی لکھا کیا ورٹھ اس حدیث کے ترجمہ میں امام تر غدی بُرِیتیا نے اس حدیث پاک کے ایک راوی ہے فراخ چیتم کا ترجمہ فل کیا ہے وہ الل لغت کے فزو یک غلظ ہے

خمار آلودہ آگھوں پر ہزاردل میکدے قربان دہ قائل ہے ہے ہی رات دن مخور رہتا ہے

(٩) حدثنا هناد بن السرى حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث يعنى ابن سوار عن ابى اسحق عن جابو بن سمرة قال رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ آضُحِيَانِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ فَجَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ عِنْدِى آخُسَنُ مِنَ الْقَمَرِ

'' معفرت عبایر بڑھنو ہی ہے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جبا ندنی رات میں حضوراقدی مُڑھنے کود کھے رہا تھا۔حضور مُڑھنے اس وقت سرخ جوڑ ازیب تن فرما تھے ہیں کہی جبا تدکود کھنا تھا اور مِھی آ ب گوہالآ خرمیں نے بیدی فیصلہ کیا کہ حضورا کرم مُڑھنے جبا ندسے کہیں زیادہ جمیل وحسین اور متور ہیں۔''

> دیر و حرم میں روٹنی سٹس و قمر سے ہو تو کیا مجھ کو تو تم پسند ہو اپنی نظر کو کیا کروں

(١٠) حدثنا سفين بن وكيع حدثنا حميد بن عبدالوحمن الرواسي عن زهير عن ابي اسحاق قَالَ قَالَ سَالَ رَجُلُ بِ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمْرِ

''ابواسحاق کیتے ہیں کہ کی صحف نے حضرت براء پی تئے ہے او چھا کہ کیا حضور اقدس طاقیا ہم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح شفاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ تبیس بلکہ بدر کی طرح روش کو لائی لیے ہوئے تھا۔''

ف : تنوار کی تشبید میں میانتصان تھا کہ اس سے زیادہ طویل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا تھا نیز اس کی چک میں سفیدی غالب ہوتی ہے تورانیت نہیں۔ اس لیے حضرت براء جنٹنے تواد سے افکار کرے چاند سے تشبیدہ کی۔ میرتشبیہات سب تقریبی میں ورندا کیک جاند کیا بڑار جاند میں بھی حضورا قدس سیفہ جیسا نورنمیں ہوسکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کدا گر بچے ممدد کے توجب بی نگان ہے تواسے چودھویں

# K HILLY KARAKAKETK

رات کے جا عرب تثبیہ وے دے اس کے عیب نگانے کے لیے یہ می کافی ہے۔

(۱۱) حدثنا ابو داؤد العصاحفي سليمان بن صلم حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن ابي الاخضر عن ابن شهيل عن الصالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هويوةٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَاتَمَا صِيْعَ مِنْ فِضَّةٍ رَجِلَ الشَّعْرِ "ابو جريه فَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَاتَمَا صِيْعَ مِنْ فِضَّةٍ رَجِلَ الشَّعْرِ "ابو جريه فَيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَاتَمَا صِيْعَ مِنْ فِضَافَ حَمِن وَوَبِصورت "ابو جريه فَيُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

ہے: سب سے پہلی روایت جو حضرت انس ڈاٹٹوڈ کی گز رچکی ہے اس میں بالکل سفید رنگ کی نمی کی محق تھی اس لیے اس صدیث سے میدمراونہیں کہ چاندی کی طرح سے بالکل سفید رنگ تھے بلکہ سفیدی سرخی ماکل تھی اور چک وحسن غالب تھا۔

(١٢) حداثنا قتيمه بن سعيد الحبونا الليث بن سعد عن ابى الوبيو عن جابو بن عبدالله أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عُرِضَ عَلَى الْاَنْبِياءُ فَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ صَرْبَ مِنَ الْإِجَالِ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَآيَتُ عِيسَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا الْحَرَبُ مَنْ رَآيَتُ بِهِ ضَبْهًا عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ وَرَآيَتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَإِذَا الْحَرَبُ مَنْ رَآيَتُ بِهِ ضَبْهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكُويَهَةَ وَرَآيَتُ بِهِ ضَبْهًا حَسَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكُويَهَةَ وَرَآيَتُ بِهِ شَبْهًا دِحْيَةُ الْمُويَةِ وَرَآيَتُ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكُويَهَةَ وَرَآيَتُ بِهِ شَبْهًا دِحْيةً السَّلامُ فَإِذَا الْحَرْبُ مَنْ رَآيَتُ بِهِ شَبْهًا دِحْيةً الْكُويَةُ وَرَآيَتُ بِهِ شَبْهًا دِحْيةً السَّلامُ فَإِذَا الْمُوبُ مِنْ رَآيَتُ بِهِ شَبْهًا وَحَيْدُ اللهُ وَيَعَلَمُ السَّلامُ فَإِذَا الْمُوبُ مِنْ رَآيَتُ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْمُوبُ وَرَآيَتُ بِهِ شَبْهًا وَحَيْدُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْمَ عَلَى اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَلَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ الْهُ وَيَعْمَ الْوَالِ مِنْ مِ عَلَمُ عَلَيْهُ وَو يَعْمَالُوال مِنْ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ف: بیحضورا قدس نگایی کا نبیا و نیج کود مکهنایا شب معراج میں مواہد یا خواب کی حالت میں ہوا ہے۔ بخار کی شریف میں دونو ل طرح کی روایتیں میں ادراس اختلاف میں کوئی اشکال نہیں ہے اس کیے ہوسکتا ہے کہ دونوں مرتبہ دیکھا ہو۔ نیز معنرت موکی طبطہ کے ذکر میں بلکے بدن کا ترجمہ اسپے نزدیک راج قول پر کیا ور نہ بعض علاء نے اس کے ترجمہ میں اور بھی اتوال فرمائے ہیں۔ان تین انبیاء ٹیکا کا ذکر اس لیے فرمایا کہ معنرت موکی ومعترت میسکی طبیبی نے اسرائیل کے انبیاء میں تقے اور معنرت ابرا تیم مائیٹا علاوہ ازیں کہ معنور ٹائیٹی کے اجداد میں تقے جملہ عرب ان کوزیادہ مائے تھے۔

(۱۳) حدثنا محمد بن بشار عن سفين ابن وكيع المعنى واحد قالا اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريوى قال سمعت ابا الطفيلُ يقول رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَقِي عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ آخَدٌ رَاهُ غَيْرِى قَلْتُ صِفْهُ لِيْ قَالَ كَانَ آلِيَصَ مَلِيْحًا مُقَصَّدًا

''سعید جریری کہتے ہیں کہ میں نے ابوالطفیل بڑھٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضورا قدس سڑھڑا کے دیکھنے والوں میں اب روئے زبین پرمیرے سواکو کی نہیں رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے حضور مُلٹھڑا کا کچھ حلیہ بیان کیجیے۔انہوں نے فرمایا کہ حضور مُڑھڑا سفیدرنگ تھے۔ ملاحت کے ساتھ لیعنی سرخی ماکل اور معتدل جسم والے تھے۔

ف: ابوالطفیل نے صحابہ تدفیق میں سے اخیر میں وفات پائی ہے۔ان کی وفات ااہجری میں ہوئی ہے۔ اس بناء پرانہوں نے کہا کہ اب میرے سواکوئی دیکھنے والانٹیس رہا۔علاء فرماتے ہیں کہ روئے زمین کی قید اس لیے لگائی کہ آسان پر حضرت میسٹی عذیق آپ کے دیکھنے والوں میں موجود تھے۔

(١٣) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن اخبرنا ابراهيم بن المنذر الحزامى اخبرنا عبدالعزيز بن ثابت الزهرى حدثنى اسمُعيل بن ابراهيم بن اخى موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رَبِّ قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَحَ الْقَبَيْنِ إِذَا تَكُلَّمَ رُأِي كَالنُّورِ يَخُوجُ مِنْ بَيْنِ تَنَايَاهُ

''اہن عباس ڈھٹڈ قرباتے ہیں کہ حضور اقدس ٹاٹٹٹا کے اسکلے دانت مبارک بھی کشادہ تھے ۔ بینی ان بیس کسی قدر ریخیس تھیں منجان نہ تھے جب حضور اقدس ٹاٹٹٹا تکلم قرباتے تو ایک نور سا کا ہر ہوتا جودانتوں کے درمیان ہے ٹکٹا تھا۔''

ف: علماء كينزديك مشهوريد كريرتشيد ب حقورا قدس تؤثير كلام كوجودا توسك درميان د كاماً تقداس كونورك ساتحد تشيد دى ب ليكن علامه مناوى كى رائد يدب كدكو كى حى چيز تقى تشيد المسلم ا

**ૹૹ૽** 

#### باب ما جاء في خاتم النبوة

### باب حضورا قدس مَنْ فَيْلِم كَل مهر نبوت كابيان

ف : بیمضمون حضورا قدس خانیج کے حلیہ شریف کے ذیل میں ہونے کی وہدسے پہلے باب کا ہزو ہونا جا ہے تھا مگر شدت اہتمام کی وجہ سے اور نیزاس وجہ سے کہ یہ بجر ہواور علامات نبوت سے بھی ہے اس کو علیحہ و ذکر کیا جا تا ہے۔ مہر نبوت حضور خانیج کی ہدن مبارک پر ولادت ہی کے وقت سے بھی جب جبیا کہ فتح الباری نے ہوا سطہ یعقوب بن حسن معفرت عائشہ بنجا کی صدیث سے نقل کیا ہے اور حضور خالیج کی کو قات میں جب بعض صحابہ شائیج کی وقت ہوئت کے مدہونے سے خالیج کی وقات میں جب بعض صحابہ شائیج کی وقت ہوئت کے مدہونے سے وصال پر استدلال کیا کہ اس وقت وہ نہیں رہی تھی۔ چنا نچے مناوی نے اس قصہ کو مفصل نقل کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس مہر نبوت پر یکھی کھا ہوا تھا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر اسر فائنت المنصور ) لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ سے کہتم جبال جا ہے جاؤ تمباری مدد کی جائے گئے۔ بعض اکا برکی رائے میہ ہے کہ سے روایتیں ثبوت کے درجہ کوئیس نیچی ہیں۔ اس باب میں امام گی بیستان اگر کی رائے میں و کرفر مائی ہیں۔

(١) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسمُعيل عن الجعد بن عبدالوحمن قال سمعت السانب ابن يزيد يقول ذَهَبَتْ بِي حَالَتِي فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَصَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأْسِي وَدَعَالِي ابْنَ أُخْتِي وَجَعٌ فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَأْسِي وَدَعَالِي بالبُرْكَة وَتَوَصَّا فَشَوِبْتُ مِنْ وُضُوءٍه وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِه فَنظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ كَيْفَيْهِ فَإِذَا هُو مِثْلُ زِرَ الْحَجَلَةِ

'' سائب بن بزید بخان کہتے ہیں کہ بچھ کومیری خالہ حضور اقدس مُنظِق کے پاس لے تعمیں اور عرض کیا کہ بیمبرا اور میرے لیے وعائے برکت فرمائی (بعض علاء کے فرق کے حضور ٹاؤٹٹ کاسر پر ہاتھ مبارک بیمبر نااس بات کی ولیل ہے کہان کے سر میں کوئی تکلیف تھی لیکن بندہ ضعیف کے فرد کیے اچھا یہ معلوم بات کی ولیل ہے کہان کے سر میں کوئی تکلیف تھی لیکن بندہ ضعیف کے فرد کیے اچھا یہ معلوم

ف: اس حدیث بین اگر دخوے بانی ہے دخوکا بچا ہوا بائی مراد ہے تب تو کوئی اشکال واختلاف بی نبیں اور گر وضوکا دہ بانی مراد ہے جو بدن ہے گرتا ہے جس کو بائستعمل کہتے ہیں تب بھی کوئی اشکال اس جگداس لیے نبیس کے حضور اقدس ٹاکٹیٹم کے تو فضلات تک بھی باک ہیں کچر ما وستعمل کا کیا ذکر۔

 (٢) حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني اخبونا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رَآيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَيْفَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدَةً حُمُرًاءً مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ

'' جابر بن سمرہ بھٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورالڈس مٹھٹھ کی مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا' جوسرخ رسولی جیسی تھی اور مقدار میں کبوتر کے انڈے جیسی تھی۔''

ف: مہر نبوت کی مقدار اور رنگ میں روایتیں کچھ مختلف ہیں۔ قرطبی نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ کم وزیادہ بھی ہوجاتی تھی اور رنگ میں مختلف ہوتی رہتی تھی بندہ تا چیز کے نزویک دوسری طرح جمع یہ بھی ممکن ہے کہ فی الحقیقت میں سبتشیہات ہیں اور تشبیہ ہر مخص کی اینے زبن کے موافق

(٣) حدثنا ابو مصعب المعدنى اخبرنا يوسف ابن المعاجشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميئةً قالت سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُوْ اَشَاءً اَنْ اَقَبِلَ الْخَاتَمَ الَّذِى بَيْنَ كَيْفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ يَقُولُ لِسَعْدِ بْنِ مُعَافِرِ يَوْمَ مَاتَ اهْتَرَّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمُنِ

"رمید نگان کہتی ہیں کہ بیں نے حضورا قدس نگانگا ہے بیمضمون سنا اور بیں اِس وقت حضور اقدس نگانگا ہے اور مضمون سے کے کہ حضور اقدس نگانگا کے اتنی قریب تھی کہ اگر جا اتنی تو مہر نبوت کو چوم لیتی ۔ وہ مضمون سے کہ حضور اقدس نگانگا سعد بن معاذ شکائلا کے حق میں بیارشا و فرما رہے تھے کہ ان کی موت کی وجہ ہے حق تعالی جل شانہ کا عرش میں ان کی روح کی خوتی ہیں جموم کیا۔"

ف : اس میں اختلاف ہے کوش کی حرکت کی کیا دجہ اور کیا معنی امشہور تول ہیے جس مے موافق ترجمہ لکھنا گیا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے ہے کہ عرش کے جمو سنے سے مراد الل عرش ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ عرش سے مراد سعد چکھٹا کا اپنا تخت ہے وغیرہ وغیرہ کررائج تول اول ہی ہے۔ بیسعد بن معاذّ بڑے چلیل القدر محابہ ٹھنگھٹی ہیں۔ان کے اور بھی فضائل کتب حدیث میں آتے ہیں ہجرت ہے قبل نبی اکرم مُنکھائے مصرت مصعب بن عمیر دناٹھ کوتعلیم وتبلغ کے لیے مدینہ طیرہ بھیجا تھا ان کے ہاتھ پر بیسلمان ہوئے اپنی برادری کے سردار تھے اس لیے ان کے سلمان ہوتے ہی تمام خاندان ای روزمسلمان ہو ممیا ۔سب ہے اول جس خاندان نے مدید منورہ میں اسلام قبول کیاوہ میں خاندان ہے۔ ۵ ھر میں ان کا وصال سینتیس سال کی عمر میں ہوا۔ستر بزار فرشتے ان کے جنازہ کی نماز میں شريك موئ يتعليكن باوجودان سب كحديث شريف من آتاب كرقبرى تعورى ويركي على ان کے لیے بھی پیٹر آئی۔ بزی عبرت کی جگدہے آ دی کوعذاب قبرے کسی طرح غافل نہیں ہوتا جاہے ہرونت اس سے توبر کرتے رہنا جاہیے۔حضرت عثان پڑتھ کا جب کی قبر پرگز رہونا تواس فذرروتے كدوازهي مبارك تر موجاتي متى كى يركن في عرض كياكه جنت ادر دوزخ كالجمي مذكره موتاب اس برتو آب بیس روتے اس پراس قدرروتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ می نے حضور مُلاہی ہے۔ سنا ہے كرقيرة خرت كى منزلول يس سب يكل منزل ب جواس سنجات يا لاس ك لياس ك بعد کی ساری منزلیں مہل ہو جاتی ہیں اور جواس کے عذاب سے خلاصی نہ یا سکے اس کے لیے اس کے

سانل تومذی اور مجی زیادہ وشوار ہو جاتی ہیں۔ نیز میں نے حضور ناٹھا ہے یہ بھی سنا ہے کہ بین نے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر سب سے زیادہ ہولناک پایا (مفتلو ق) الملهم اسفطنا مند المام تر فدی بینیل بلکہ اس حدیث میں مہر نبوت کا امام تر فدی بینیل بلکہ اس حدیث میں مہر نبوت کا فائر آگیا اس لیے انہوں نے ذکر فر مادیا اور حضرت دمید فائن کی غرض مہر نبوت کے بیان کرنے سے ذکر آگیا اس لیے انہوں نے ذکر فر مادیا اور حضرت دمید فائن کی غرض مہر نبوت کے بیان کرنے سے اپنے قریب ہونے کا بیان سے کہ میں بہت ای قریب تھی جب کہ میں نے یہ مضمون سنا سننے میں کی استمال عظمی وغیرہ کا احتال نہیں۔

(٣) حدثنا احمد بن عبدة الضبى وغلى بن حجر وغير واحد قالوا انبانا عبسى بن يونس عن عمر بن عبدالله مولى غفرة قال حدثنى ابراهيم بن محمد من ولد على بن ابى طالب الآثة قال كانَ عَلِيَّ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْعَدِيْثَ بِطُولِهِ وَقَالَ بَيْنَ كَتِقَيْهِ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبُوَّةِ وَهُو خَاتَمُ النَّبُونَ

''اہراہیم بن محد جُوحظرت علی نظافۂ کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں کے حظرت علی نظافۂ جب حضور اقدس خلافۂ کی صفت بیان کیا کرتے تو یہ میسنٹیں بیان کرتے اور حدیث ندکورہ سابق ذکر کی ۔ مجملہ ان کے رہمی کہتے کہ حضور منگافۂ کے دونوں موغظوں کے درمیان مہر نبوت تھی' اوراک پ خاتم النبیین تھے۔''

ف: برصدیث بہلے باب می مفصل گزر چی ہاں لیے بہاں مخفر طور سے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔اور چونکداس میں مہر نبوت کا ذکر تھا اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر کر دیا۔ بیوی حدیث ہے جو باب اول کے آشویں نبر برگزری ہے۔

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا عذرة بن ثابت حدثنى علباء بن احمر البشكرى قال حدثنى ابو زيد عمرو بن اخطب الانصارى قال قال قال إلى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا اَبَا زَيْدِ أَذْنُ مِنِى قَامْسَحْ ظَهْرِى فَمَسَحْتُ ظَهْرَةُ فَوَقَعَتْ آصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ قُلْتُ وَمَا الْخَاتَمُ قَالَ شَعْرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ .

"علبا ابن احرکتے ہیں کہ مجھے عمر دبن اخطب محالی بڑاتا نے بیقصد بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس مراتا ہے مجھے کے مطنے کے لیے ارشاد فر مایا میں نے حضور مراتا تھ کی کرملنی شروع کی توانقا قامیری انگلی مبرنیوت پرلگ گئی۔علبا کہتے ہیں کہ بین نے عمروے پوجیعا کہ مناب مدینتر ہونئی سے ناچ میں ایک میں مال مرکزی ہے ۔ ان

مہر نبوت کیا چیز تھی؟انہوں نے جواب دیا کہ چند بالوں کا مجموعہ تھا۔'' میں پہلی دولید سے خالافر نہمیں میں گزاری لیس کی اس کی اطراف میں وال بھی ہوتھ انہوں

ہے: یہ پہلی روایات کے خلاف تبین ہوئی اس لیے کہاس کے اطراف میں بال بھی تھے۔ انہوں نے صرف ان کاذکر کردیا۔

(٢) حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي حدثنا على بن حسين بن واقد حدثني ابي حدثني عبدالله بن بريدة قِال سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَة يَقُولُ جَاءَ مَنْلُمَانُ الْفَارِسِيُّ ۚ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطُبٌ لَمَوضَعَهَا بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا سَلُمَانُ مَا هٰذَا فَقَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱصُحَابِكَ فَقَالَ ارْفَعْهَا فَإِنَّا لَا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَهَا فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثْلِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا سَلْمَانُ فَقَالَ هَدِيَّةٌ لَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱصْحَابِهِ ابْسُطُوا كُمْ نَظَرَ إِلَى الْحَاتَمِ عَلَى ظَهُر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَنَ بِهِ وَكَانَ لِلْيَهُوْدِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُذَا وَكَذَا دِرُهُمًّا عَلَى أَنْ بِّغْرِسَ لَهُمْ نَخُلًا فَيَعْمَلْ سَلْمَانُ فِيْهِ حَتَّى تُطُعِمَ فَغَرَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحْلَ اِلَّا نَحْلَةً وَاحِدَةً غَوَسَهَا عُمَرُ فَحَمَلَتِ النَّحُلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَحْمِلُ نَحْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ مَا شَانُ هَٰذِهِ النَّخُلَةِ فَقَالَ عُمَرٌ ۚ بَارَسُولَ اللَّهِ آنَا غُرْسَتُهَا فَنَوَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرَسَهَا فَحَمَلَتُ مِنْ عَامِهِ بريدة بن الحصيب ولافؤ قرماتے ميں كرحضور ملكا جب مديند منور وتشريف لا يو حضرت سلمان فاری بڑھڑا کے خوان کے کرآئے جس میں نازہ مجوری تھیں اور حضورا کرم سڑھڑ کی خدمت میں ویش کیا۔حضور سلام کے دریافت فرمایا کے سلمان میکسی مجوری میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آب براور آب کے ساتھیوں برصدقہ میں حضور ساتھ نا نے فر مایا کہ ہم لوگ صدقہ نیں کھاتے اس لیے میرے پاس ہے اٹھالو (اس میں علاء کا اختلاف ہے کہ ہم لوگ ے کیا مراو بے بعض کے نزد یک حضور اقدس مؤافظ کی ذات ہے جے جع کے لفظ سے تشريفاً تعبير فرما يا اور بعض كے نز ديك جماعت انبياء مراد ہے اور بعض كے نز ديك حضور اور

حضور مُؤْتِیْلُ کے وہ اُ قارب جن کوز کو ق کا مال جائز نہیں مراد ہیں۔ بندۂ ناچیز کے نز دیک بیے، تمیسرا احمال رائح ہے اور علامہ مناوی مرتفظ کے اعتر اضات جواس تیسری صورت میں ہیں زیادہ و قیم نہیں ) دوسر مدان مجرابیا ہی واقعہ پی آیا کہ سلمان مجوروں کا طباق لائے اور حضوراقدس مَنْ فِيلَة كارشاد يرسلمان في تنزية عرض كياكه يارسول الله مَنْ فَلِينَا إيرة ب مُنْفِينا ك لي بديه ب- حضور الخيفي في صحاب الدائية المارشاد فرما ياك باتحد برها و (اورحضور اقدس نا الما نے خود میں اوش فرمایا۔ چنانجہ بجوری نے اس کی تصریح کی ہے۔ حضرت سلمان ٹائٹڑ کا اس طرح پر دونوں دن لانا ہے حقیقت میں حضور اقدس ٹائٹڑ کے آتا بنانے کا امتحان تعااس لیے کہ سلمان بڑٹڑیرائے زیائے کے علاء میں تھے اڑھائی سو برس اور بعض کے قول برساڑھے نین سوبرس کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور اقدس مؤتیظ کی علامات میں جو پہلی کتب میں پڑھ رکھی تھیں ہیں میں اویکھا تھا کہ آپ صدقہ نوش تیں فرماتے اور بدیہ قبول قرماتے ہیں اور آ ب کے دونوں موندھوں کے درمیان مبر نبوت ہے بہلی دونوں علامتیں و سیمنے کے بعد ) چرحضور الدس ماڑھا کی پشت مبارک پرمهر نبوت دیمھی تو مسلمان ہو مجئے رسلمان وہ تھاس وقت بہود بی قریظہ کے غلام ہے ہوئے تھے۔حضور طَافِیْتُم نے ان کوخر بدا (مجاز أخر بدا کے لفظ ہے تعبیر کردیا ور ندھیقت میں انہوں نے سلمان والت كومكا تب بنايا تفامكا تب بنانااس كوكيتي بين كدآ قاغلام سے بيد معاملد كرے كراتن مقدارجو آ بس میں سطے ہوجائے کما کردے دو چھرتم آ زاد ہو) اور بدل کتابت بہت سے درہم قرار یائے اور نیز یہ کہ حضرت سلمان بڑ تؤان کے لیے ( نین سو ) تھجور کے ورخت لگا تیں اوران درختوں کے پھل لانے تک ان کی خبر کمری کریں۔ پس حضور اقدس مُلْفِیْن نے اسپنے وست میارک سے وہ درخت لگائے حضور مؤتفا کامعجزہ تھا کہ سب درخت ای سال پھل لے آئے مگرایک درخت نہ پھلا تحقیق ہے معلوم ہوا کہ وہ درخت مفرت مڑکے ہاتھ کا لگایا ہوا تھا۔ حصور اقدس مُنْفِقِ نے اس کونکالا اور دوبارہ اپنے وست میارک سے نگایا۔ حضور مُنْفِقِعُ کا دوسرام فجز وبيهوا كدب موسم درخت لكا إلى اى سال بيل في إي

ف : اس صدیت میں علماء نے بہت ی علمی تحقیقات فر مائی ہیں مثلاً میہ کد جب سلمان جائٹو نفلام میں قوائد ان کا صدقہ اور ہدیہ جائز تھا یائیس نیز بدیداور صدقہ میں فرق کیا کیا ہیں وغیرہ وغیرہ ؟ طویل بحثیں ہونے کی وجہ سے اختصاراً ترک کردی کئیں۔البتہ اس حدیث سے حضور ٹائٹیٹر کا ایک خاص معمول

معلوم ہوا کہ بدایا میں خدام وحضار کوشر یک فرمایا کرتے تھے اور بیصفور منافیا کا خاص معمول تھا ہزاروں واقعات حدیث کی کتابوں میں ای معمول کے مذکور میں۔ اس مضمون میں حضور نظیم کا ا کیک ارشاد بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضور من کی فائے ارشاد فرمایا ہے کہ (افھدایا حشتو کے قائم ہے جو د بے جاتے ہیں وہ پاس بیضنے والوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ محدثانہ حیثیت سے اس مدیث کے الغاظ میں اختلاف بے اور کلام بھی ہے بعنی ضعیف ہے تمرمضمون کے اعتبار سے واقعات ہے تائید ہوتی ہے یہ بات کہ س متم کے ہدیے مراد ہیں اور پاس بیٹنے والوں ہیں ہے کون مراد ہیں؟ تفصیل طلب ہے۔ ماعلی قاری نے تکھا ہے کہ ایک شیخ وقت کے پاس کوئی بدیدلا باایک پاس بیضے والے نے عرض کیاالمهدایا مشتو که انہوں نے فرمایا ہم شرک کے خواہاں نہیں ہم تو وحدت پسند کرتے ہیں یہ سبتمباری نذر ہے۔ وہ مقدار میں اتنا تھا کدان صاحب سے اٹھ بھی نہ سکا تو اینے خادم کو تھم دیا کہ بیان کے گھر پہنچا دواس نے پہنچا و باای طرح ایک مرتبہ امام ابو پوسف میشان کی مجلس میں واقعہ پیش آ یا کہ پچھ نقدی ہڈریپیٹن کیا گیا۔ حاضرین میں سے کی نے عرض کیا الہدایا حشت کہ انہوں نے ارشادفر مایا کداس سے خاص متم کے بدایا مراد جیں اور بیفر ماکر خادم سے ارشاد فرمایا کداس کوا تھا کر ر کھدور علاء نے تکھا ہے کہ دونوں واقع اپنی اپن جگہ برنہایت ہی موزوں ہیں۔ ایک زاہر صوفی کے ونی مناسب تھاجوانہوں نے کیا اور ایک فقیہ کے بھی مناسب تھا اور یہ بچ ہے اہام ابو پوسف فقہ کے مشہوراہ میں آگروہ ایسانہ کرتے تو آیک شرعی مسئلہ بن جاتا کہ مدایا میں شرکت ضروری ہوجاتی اور امت کو دفت ہو جاتی۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بہتیا نے ایک کتاب اپنی مبشرات اور منامات میں کھی اس میں بہت ہے بچیب واقعات ہیں خملدان کے اپنے والدصاحب مجینیہ کا واقعہ بھی تکھا کہ ایک مرتبہ ابتدائی زبانہ میں مجھے شوق ہوا کہ بمیشہ روز ہ رکھا کروں ۔اس کے بعد علما ، کے اختلاف کی میدے مجھے تر دو ہوا۔ خواب میں ہی اکرم طابیخ کی زیارت ہوئی۔حضور طابیخ نے ایک روفی مرحمت فرمائی۔ حضرت صدیق ا کبر رفائظ مجمی تشریف فرما تھے انہوں نے فرمایا المهدایا ھ شنتر محة میں نے دورونی سامنے کر دی انہوں نے ایک فکڑاس میں سے لیا پھر حضرت محر طِلاَۃُ نے قربایاالهدایا مشتو که میں نے ان کے ساسنے بھی پیش کردی ایمبوں نے بھی ایک کڑواس میں ے لیا پھر حضرت عثمان ڈھٹو نے فر مایا المهدایا حشتو کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آ ب ہی حصرات نے تقسیم فرمالیا تو اس فقیر کے لیے کیا بچے گا۔حضرت سلمان فاری ڈاٹڈ جلیل القدر صحابہ میں الله - صديث الله آيا ہے كہ جب قرآن الشريف كي آيت ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّواْ يَسْتُبُولْ قَوْمًا عَيْرَكُمُ

ثُمَّهَ لَا يَكُوْنُوْا اَمْتَانَكُمْ ﴾ [سورة معهد | نازل بولَ . جس كاتر جمه بيه كه الرتم (ايمان الأ ت ) روگر دانی کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہاری جگدا یک دوسری قوم کو نے آئے گا جوتم جسی نہ ہوگی۔ صحابہ جومیئنے شعرطش کیا بارسول امتدا وہ کون اوگ ہوں گئے جو ہماری مجگه آئیس گے؟ حضور اقد س سرة؛ نے حضرت سلمان بڑنؤ کے کند ھے پر ہاتھ ور کرارشادفر ، یا کہ بیادراس کی قوم۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور مؤتیرہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کراس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری میان ہے اگرا کیان ٹریا پر معلق ہوتا تو فارک کے بچھاوگ اس کو وہاں ہے بھی لے لیتے 'علاء نے نکھا ہے کہ بية معفرت امام أعظم كينينة كي شان مين بيثارت بيعضرت سلمان بيئة فودايني ايمان لاين كالمفصل قصائق فرماتے ہیں چوجدیث کی سمآلوں میں مذکور ہے دوراس میں ان علامات کا ذکر ہے جن کا انموں نے امتحان لیاوہ فرمائے ہیں کہ میں صوبہ اصبہان میں ایک جگہ کا رہنے وانا ہوں جس کا ¿م ہے تھا' میراباپ اس جگہ کا چودھری اور سر دار تھا اور مجو سے بہت ہی زیادہ اس کومحبت بھی میں نے ا ہے قدیم مذہب مجوست میں آئی زیادہ کوشش کی کہ میں آئش کدو کا محافظ بن گیا۔ مجھے باپ نے ایک مرتبدائی جائیداد کی طرف بھیجار راستدیس میرا گزرنساری کے مرجے پر ہوایس سیرے ہے ال میں چلا گیا میں ہے النا کونماز پڑھتے و یکھا تو مجھے ووپیند آگئی اوراس وین کو پیند کرنے لگا شام تک میں وہیں رہاان ہے میں نے دریافت کیا کہ اس وین کا مرکز کباں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں ہے رات کو میں گفر والیس آیا گھر والوں نے بوجیعا کہ تو تمام دن کہاں ریا۔ میں نے تمام قصد سنایا 'باپ نے کہا کہ میناوہ دین اچھانہیں ہے تیرااور تیرے بروں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے۔ میں نے کہاہ ؓ مزممیں وی وین مبتر ہے۔ باب کومیری طرف سے خدشہ ہو گیا کہ تمہیں جاان جائے اس ہے میرے پاؤل میں ایک بیڑی وال دی اور گھر میں قید کرد یا میں نے ان میسا نیوں کے پاس کہا: بھیجا کہ جب شام ہے مودا گراوگ جوا کشرآئے رہتے تھے آئیں تو مجھےاطلاع کرا ویں چنانچے کچھے سوداً مرآ کے اوران میں کیوں نے مجھے اطلاع کرا دی جب ووسوداً ٹر واپس جانے کیے تو میں نے ا ہے یا قال کی بیڑی کاٹ دکی اور بھا گ کران کے ساتھ شام چلا کیا' وہاں جُنْجُ کر میں نے حقیق کیا کداش ند ہب کا سب ہے زیادہ ماہر کون ہے؟ لوگول نے بتایا کد گر جامیں فلال بشپ ہے میں اس ك يوس كيا اوراس سه كها كه مجھ تمها رساد ين ميں واخل ہونے كى رغبت سے اور تمهارى خدمت میں رہنا جا ہتا ہوں اس نے منظور کرمیا میں اس کے پاس رہنے لگا لیکن دو آبھی اچھا آ دمی شدنگا راہ گوں وصعرقه كى ترغيب دينااور جو تيجه جمع ہوتا اس كواپئة خزانه ميں ركھ ليٽا تو غريبوں كو يجھاند دينا 'وومر ٿيا

اس کی جگہ دوسر مے مخص کو ہٹھایا گیا وہ اس ہے بہتر تھا اور دنیا ہے بے رغبت تھا میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس ہے مجھے محبت ہوگئ بالآخر و وہھی مرنے لگا تو میں نے اس سے بوجھا کہ بچھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کردو۔اس نے کہا کہ میرے طریق پرصرف ایک شخص ویزیش ہے اس کے سوا کو گی نہیں وہ موصل میں رہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا ادراہے جا کراپنا قصہ سنایا اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیاوہ بہترین آ دمی تھا آ خراس کی بھی وفات ہونے گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلال شخص کے پاس تصبیحت میں عظے جانا میں اس کے پاس جلا گیا اور اس سے اپنا تصر سنایا اس نے پاس رکھ لیا وہ بھی ا چھا آ ومی تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے بوچھا کداب میں کہاں جاؤں؟اس نے کہا کہ عور یا میں فلال مخص کے پاس جلے جانا میں وہاں جلا گیا اور اس کے پاس ای طرح رہے لگا' وہاں میں نے پچھ کمائی کا دھندا بھی کیا جس سے میرے پاس چندگا کیں اور پچھ بکریاں جمع ہو کئیں جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہاب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا كداب خداكي تسم كوكي مخص اس طريقة كاجس برہم لوگ بيں عالم نبيس رہا۔ البته نبي آخرالز مان كے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو دین اہرا ہیمی پر ہوں گئے عرب میں پیدا ہوں گے اور ان کی بجرت کی جگدایسی زمین ہے جہال تھجوروں کی پیداوار بکٹرت ہے اوراس کے دونوں جانب تنکریلی ز مین ہے وہ ہدیپنوش فرمائمیں گےاورصد قدنہیں کھائمیں گے ان کے وونوں شانوں کے ورمیان مہر نبوت ہوگی (بیان کی علامات ہیں ای وجہ سے حضرت سلمان بڑٹونے ان علامات کی تحقیق کی تھی ) پس اگر تجھ ہے ہو سکے تو اس سرز بین پر پہنچ جاتا۔اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنوکلب کے چند تاجروں کا و بال سے گزر ہوا۔ ہیں نے ان سے کہا کدا گرتم مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلوتو اس کے بدلے میں بیگائیں اور بکریاں تمہاری نذر ہیں انہوں نے قبول کرلیا اور مجھے دادی القری (یعنی مکه مکرمه) ئے آئے اور وہ گائے اور بکریاں میں نے ان کودے دیں۔ کیکن انہوں نے بھھ پر بیٹلم کیا کہ مجھے مکہ تحرمه بین اپناغلام ظاہر کیا اور مجھے ﷺ دیا۔ بوقریظہ کے ایک میبودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ ا سینہ وطن مدینہ طبیبہ لے آیا۔ مدینہ طبیبہ کود کیلے تی میں نے ان علامتوں سے جو مجھے محوریا کے ساتھی (یا دری) نے بتائی تھیں بیجی ن لیا کہ بھی وہ جگہ ہے۔ میں وہاں رہتار ہا کہ اتنے میں حضور اقد س سَنَقِهُ مكسب ججرت فرماكر عدين طيب تشريف لے آئے وحضور مَنْقِفَهُ اس وقت قبابی بیس تشریف فرما تھے۔میں نے حضور مُؤَقِّم کی خبری کرجو بچھ میرے پاس تھالے جا کر پیش کیا اورعوض کیا میصد قہ کا

مال ہے حضور سُؤتیز نے خود تناول نہیں قر مایا صحابہ جھٹٹے ( فقراء ) سے فر مایا کرتم کھانو میں نے ایسیے ول میں کہا کہ ایک علامت تو یوری نگلی گھر میں مدینہ والیس آھیا اور کچھ جمع کیا کہ اس ووران میں حضور من ﷺ بھی مدینه منورہ تشریف لائے۔ میں نے مجھوری اور کھانا وغیرہ) جیش کیا اور عرض كياكديد بديد بيا حضور سُن في السام على سے تناول فرمايا على في اين ول على كها كديد وسرى علامت بھی بیوری ہوگئی۔اس کے بعد میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا اس وقت حضور سخاتی ( اَیب سحالی بھاڑے جناز ویس شرکت کی وجہ ے ) بقیع میں آشریف فرماتھ میں نے سلام کیا اور پشت کی طرف محوے لگا آ ب مجھ گے اورایی جاورمبارک کمرے بٹادی۔ میں نے مہر نبوت کود کھا میں جوش میں اس پر جھک گیا اس کو چوم رہا تھا اور دور ہا تھا۔حضور منافیظ نے فرمایا سامنے آؤر میں سامنے حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا قصد سایا۔اس کے بعد میں اپنی غلامی کے مشاغل میں پھنسار ہا۔ ایک مرتبه حضور وزائزم نے قرمایا کدتم اینے آتا ہے مکا تبت کا معاملہ کرلو۔ میں نے اس سے معاملہ کرلیا اس نے وو چیزیں بدل کتابت قرار دیں۔ایک بیائہ چالیس او قیہ نفذسونا (ایک او قیہ جالیس درحم کا ہوتا ہے اور ایک ورہم تقریباً ٣٠٣ ماشہ کا) ووسری مید کہ تمین سو درخت تھجور کے لگاؤں اور ان کو پرورش کروں بیباں تک کہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ چنا نچے حضورا قدس مزیجاۃ نے اپنے دست مبارک ہے درخت لگائے جس کا قصد شائل میں موجود ہے اور اتفاق سے کسی جگہ سے سونا حضور سخائیا ہے یاس و شمیار حضور منافظ نے حضرت سلمان جائز کومرحت فرمادیا کیاس کو جا کرانی بدل کمایت میں دے دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور منافقہ ابیکیا کافی ہوگا وہ بہت زیاد ومقدار ہے۔ حضور سخ تواہ سنہ ارشاد فرما یا کرمن تعالیٰ شاندای ہے مجب نہیں بورا فرمادے ۔ چنانچہ میں لے گیا اور اس میں ہے وزن کر کے جالیس او قیہ سونا اس کوتول دیا (جمع الفوائد )اس قصہ سے میدمحی معلوم ہوگیا کہ شاک کی روایت میں حضور اقدس مؤتیج کا حضرت سلمان کوخرید ٹا ای لحاظ ہے کیا گیا کہا کا بدل کتابت حضورا قدس سَرَيْرَمُ بن نے اوا فر مایا۔ اپنے وست مبارک ہے ورخت لگائے اورخود بی اسپینے پاس ہے وه سوتا عطا فرمایا جو بدل میں قرار پایا تفار حضرت سلمان بڑٹنا کہتے میں کدوئن ہے زیادہ آتا ڈل کی غلای میں وہ رہے ہیں۔ تمز وۂ خندق میں انہی کے مشور د سے خندق کحدوا کی گئی ورنہ عرب میں اس ے ہینے خندق کا دستور نہ تھا نہ لوگ خند آل کو جانتے تھے۔

 (2) حدثنا محمد بن بشار حدثنا بشر بن الوضاح انبأنا ابو عقيل الدروقي عن ابي نضرة العوفي قال سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ حَاتَمٍ رَسُولِ اللهِ Fro KARAR LEVILLE ST

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُنِي خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ كَانَ فِي ظَهْرِهِ مِضْعَةٌ فَاشِوَّةٌ "ابونظره كَتِ بِن كدش في ابوسعيد بن وعضورا كرم سَيَّيْن كى مبرنوت كا حال بوجها تو انبول في يتلاياك آپ كى پشت مبارك برايك كوشت كا بجرابوا كرا تقار

(٨) حدثنا ابوالاشعث احمد بن المقدام العجلى البصرى حدثنا حماد بن زيد الحبونا عاصم الاحوال عن عبدالله بن سوجسٌ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ آصْحَابِهِ فَدُرْتُ هٰكذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَرَفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَوَآيْتُ مَوْضِعَ النّحَاتَمِ عَلَى كَيْفَيْهِ فَعَرَفَ اللّهُ عَلَى النّحَاتَمِ عَلَى كَيْفَيْهِ مِثْلَ النّجَمْعِ حَولَهَا خَيْلانٌ كَاتَهَا ثَالِيْلُ فَرَجَعْتُ حَتَى السَّتَقْبَلْتُهُ فَقُلْتُ عَفَرَ اللّهُ لَكَ يَارَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَلَكَ فَقَالَ الْقُومُ السَّتَعْفَرْلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ لَكَ يَارَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِنْ ذَنْبِكَ الابة

"عبدالله بن سرجس بناتی کہتے ہیں کہ میں حضور الدی شائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حضور شائی کے پاس اس دفت بھتے تھا تیں نے اس طرح حضور شائی کے پس بیٹ چکرلگایا
(راوی نے اس جگہ عالیا چکرلگا کرفعلی صورت بیان کی) حضور شائی میرا منتا ہے گئے گئے
اورا پی بیٹ مبارک سے چا درا تاردی۔ ہیں نے مہر نبوت کی جگہ کو آپ کے دونوں شانوں
کے درمیان منھی کے ہم شکل دیکھا جس کے چاروں طرف تل تنے جو گویا سوں کے برابر
معلوم ہوتے تھے۔ بھر ہیں حضور مؤتی کے سامنے آیا اور میں نے موض کیا اللہ تعالی شانہ
آپ کی معفرت فر بائے (یااللہ تعالی نے آپ کی معفرت فر مادی جیسا کہ سور آفتے ہیں اللہ
جل جال جال الد کاادشاو ہے) حضور نے فر مایا اللہ تیری بھی معفرت فر مادی جیسا کہ سور آفتے ہیں اللہ
کے حضور شائی ہے کہ ایک معفرت کی دعا کے معفرت فر مائی میں نے کہا ہاں اور تم سب کے لیے
کے کی اور مون مردوں اور مون مورتوں سے لیے بھی (اس لیے حضور شائی تو سب بی

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ

## باب حضورا كرم مَنَافِيَا كيرمبارك ك بالول كابيان

ف: حضورا کرم منافیق کے پیٹوں کی مقدار میں مختلف روایات وار دہوئی جیں جیسا کہ پہلے بھی گزر
چکا اور ان میں پچھ تعارض نہیں اس لیے کہ بال بڑھنے والی چیز ہے ایک زمانہ میں اگر کان کی لوتک
تھے تو دوسرے زمانہ میں اس نے زاکد اس لیے کہ حضورا کرم منافیا کی سرمنڈ انا چند مرجہ بابت ہے تہ
جس نے قریب کا زمانہ تھی کیا اس نے جھوٹے بال نقل کیے ادر جس نے بال منذے ہوئے عرصہ ہو
جانے کے دفت کو تقل کیا اس نے زیاد د بال نقل کیے ربعش علاء نے اس طرح پر بھی جمع قرمایا ہے کہ
سرمبارک کے انگے حصہ کے بال نصف کا نوں تک پہنچ جاتے تھے ادر وسط سرمبارک کے اس سے
نیچ تک اور اخیر سرمبارک کے مونڈھوں کے قریب تک ۔ اس باب میں امام ترندی پیٹیڈ نے آئی طریقیں ذکر قرمائی جیں۔

(۱) حدثنا على بن حجو انبانا السلمعيل بن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك قال كَانَ شَعُوُّ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى يَصْفِ أَذُنَيْهِ ''معترت انس بَنَّ فَراتَ بَيْنَ كَرَحْفُور اكرم مُؤَّقِظُ كَ بِالْ مِيارَكَ نَصَفَ كَانُولَ تَكَ عِنْهِ '' يتحے''

(۲) حدثنا هناد بن السرى حدثنا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن هشام بن عوف عن ابيه الزناد عن هشام بن عوف عن ابيه عن عَائِشَةً ثَيِّنَ قالت كُنْتُ اَغْتَسِلُ آنا وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اِبَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونِ الْوَفْرَةِ
 عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونِ الْوَفْرَةِ

'' حضرت عائشہ ڈوهنا فرماتی ہیں کہ میں اور حضور الدس مؤڈٹھ ایک ہی برتن ہیں مخسل کیا کرتے اور حضورا قدس ٹرٹٹرڈ کے ہال مہارک ایسے پخول سے' جوکان کی لوتک ہوا کرتے میں زیادہ تنھا دران سے کم تنھے جو مونڈھول تک ہوتے ہیں بعنی ندزیا دہ لیے تنھے نہ چھونے بلکہ متوسط درسے کے تنھے۔''

ف: اس صدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ ہردو حضرات <u>نظے نہاتے تھے۔اس لیے</u> کہ حضرت عا کشہ

THE CHILLIES SHOPE STATES TO SEE THE SECOND STATES TO SEC

الله خود می فرماتی ہیں کہ میں نے حضورالدس اللہ کا کس سر اور حضورالدس اللہ کا سر شرح اللہ خود می فرماتی ہیں کہ میں ہے جو انہی اس پر جمت نہیں۔ اس کی کئی صور تیں الی ممکن ہیں کہ خسل بھی ہو جائے اور دوسرے کے سامنے نگا بھی نہ ہو تا پڑے۔ نیز اس صدیث ہے موافق اس صورت کے جواز پر برتن سے اسمنے نہا تا بات ہو تا ہے۔ علاء کا امام فودی کے قول کے موافق اس صورت کے جواز پر اجماع ہے دوسری صورت سے ہوئے پانی ہے مورت خسل اجماع ہے دوسری صورت اس کے بچے ہوئے پانی ہے مورت خسل کر لے اور یہ بھی بالا تفاق سب کے فرد کی جائز ہے تیسری صورت اس کا تلس ہے کہ مورت پہلے نہا وے سرداس کے بچے ہوئے بانی ہے کورت خسل کر لے اور یہ بھی بالا تفاق سب کے فرد کی جائز ہے تیسری صورت اس کا تلس ہو جورہ ہوتو وہ بھی نہا وے سرداس کے وقت مردو ہاں موجود ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ میصورت حفید شافعیہ مالکیہ سب حفرات کے فرد کے سے بال خرار میں جورہ ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ میں اس کی جمان کے وقت مردو ہاں موجود ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ میں اس کی جمان کی ہوئے ہوئے کی جو نے کے دختہ ہوئے کی جو ایک معتمد امام اس حفید سے یہاں خرک کرد ہے میں کہ جو ایک معتمد امام اس کے خلاف ہے اور صدیت میں بھی اس کی جمانعت آئی ہے تو اس میں احتیاط اولی ہے۔ کے خلاف ہے اور صدیت میں بھی اس کی جمانعت آئی ہے تو اس میں احتیاط اولی ہے۔

(٣) حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو فطن حدثنا شعبة عن ابى السخق عن البراء بن عازبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْبُوعًا بُعَيْدَ مَا البراء بن عازبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْبُوعًا بُعَيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَكَانَتُ جُمَّتُهُ تَضُوبُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ

'' حضرت براء مُکافِّدُ فرمائے ہیں کہ حضور اقدس مُکُفِیِّم منوسط القامیۃ میٹھے آپ کے دونوں شانوں کا درمیانہ حصدوسی تھا آپ کے ہال کانوں کی لوتک ہوتے تھے۔''

ف: بیرحدیث حلید شریف ہی بھی منعصل گزر چک ہے بالوں کے ذکر کی وجہ سے بہاں پھراس کو مختصرا ذکر کر دیا ممیا۔

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنى ابى عن قتادة قال قُلْتُ لِآنَسِ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَكُنُ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبُطِ كَانَ يَبُلُغُ شَعْرُةً شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ

'' قمادہ بُینٹیڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ٹائٹنے سے پوچھا کہ حضورا کرم ٹائٹا کے بال مبارک کیے تنے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ نہ بالکل تھلے ہوئے بلکہ تعوژی می پیچیدگی اور تھنگریالا بن لیے ہوئے تنے جوکانوں کی لونک پینچتے تنے۔''

(٥) حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عُمَر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن

ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني بنت ابي طالب قالت قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا مَكَّةَ قَدُمَةٌ وَلَهُ ٱرْبَعُ عَدَائِرَ

''ام ہانی ٹانٹا فرمانی میں کدھفورا کرم ٹائٹا ہمرت کے بعدا یک مرتبہ مکہ کرمہ تحریف لائے تو آپ کے بال مبارک جارحصہ مینڈھیوں کےطور پر ہور ہے تھے۔''

 (٢) حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبدالله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انسَّ أَنَّ شَعْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهِ أَنْصَافِ
 أَذُنَيْهُ

'' معفرت انس ڈٹائڈ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم مٹائٹی کے بال مبارک نصف کا نول تک ہوتے تھے۔''

(2) حدثنا سويد بن نضر حدثنا عبدالله بن المبارك عن يونس بن زيد عن الزهرى حدثنا عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَةً وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رَءً وُسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رَءً وُسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُءً وُسَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُءً وُسَهُمْ وَكَانَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ اَهْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَشُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأْسَةً

'' حضرت ابن عباس بیجنا فرماتے ہیں کہ حضور اقدس منابیط اولاً بالوں کو بغیر ما تک نکا لے ویسے بی چھوڑ ویا کرتے تھے اس کی وجہ بیٹی کہ شرکیین ما تک نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب مبیں نکا لئے تھے حضور اکرم منابیط ابتداء ان امور میں جن میں کوئی تھم نازل نہیں ہوتا تھا المناسبين المرافق المر

اہل کتاب کی موافقت کو پہند فرماتے تھے لیکن اس کے بعد پیمنسوخ ہوگیا اس لیے حضو راقدی تنافیا مخالفت اہل کتاب کرنے لگے۔''

 (٨) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى عن ابراهيم بن نافع المكى عن ابن ابى نجيح عن مجاهد عن ام هاني قالت رَايْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا ضَفَاثِرَ ٱرْبَعِ

"ام بانی پڑھ فرماتی ہیں کہ میں نے حضورا کرم نوٹیٹر کو چار کیسوؤں والا و یکھا۔"

ف : بظاہر میرصدیث وای حدیث ہے جو پہلے گر ر پیکی ہے۔

생생생

# بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَجُّلِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكِلْهُ

## باب حضورا قدس مَا الله الله على الله على كلكها كرف كابيان

ف: بالوں میں کنگھا کرنامتحب ہے حضور مٹائیڈ نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے اورخود بھی اپنے مبارک بالوں میں کنگھا کیا کرتے تھے۔ امام ترغہ کی بیٹیٹونے اس باب میں پارٹج حدیثیں ڈ کرفر مائی میں۔

(۱) حدثنا اسخُق بن موسى الانصارى حدثنا معن بن عيسٰى حدثنا مالك بن انسِ عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة بُرُثُمُ قَالَتُ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا حَاتِضٌ

'' حصرت عائشہ جھن فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدی علیا ہے بالوں میں تنکھا کرتی تھی۔' حالا تکہ میں حائصہ ہوتی تھی۔''

ہے: اس صدیث سے علماء نے بید مسئلہ ٹابت فر ہایا ہے کہ جا کھنے کو حالت جیش میں مرد کی خدمت کرنا جائز ہے۔ جیش سے تورت کا تمام جسم نجس نہیں ہوتا صحبت وغیرہ البتہ ناجائز ہے۔

(٢) حدثنا يوسف بن عيسًى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان هو الرقاشي عن انس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُكْثِرُ دَهْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْمِهُ وَتُصْرِيعُ لِحْيَتِهِ وَيُكْثِرُ اللَّهِمَاعُ حَتّٰى كَانَ ثَوْبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ

''حضرت اِنْس بِخَافِرُ فرمائے ہیں کہ حضور اقدی طاقیا ہے سرمبارک پراکٹر تیل کا استعال فرمائے تھے اور اپنی واڑھی مبارک ہیں اکٹر کنٹھی کیا کرتے تھے اور اپنے سرمبارک پرایک کپٹر اوّ ال لیا کرتے تھے جو تیل کے کثرت استعال ہے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپٹر اہو۔''

ف: بعنی تیل سے چونکہ کیڑے خراب ہوجاتے ہیں جوحضورانور ٹاٹھٹا کی نظافت کے خلاف ہے اس لیے اس کی حفاظت کیلئے حضور ٹاٹھٹا ایک کیڑ اسر پرڈال لیتے تھے تا کہ تمامہ وغیر وخراب نہ ہو۔

(٣) حدثنا هناد بن السرى حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابى الشعثاء
 عن ابيه عن مسروق عن عائشة ﴿ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكِ لِيُحِبُّ

# KARARARA TO SEE THE SE

التَّيْمَةُنَ فِي طُهُوْدِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي نَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ " معترت عائشہ ظَامُن فرماتی ہیں کہ حضورالڈس ظَامُنی اپنے وضوکرنے میں کھٹے میں میں کرنے میں جوت پہنے ہیں (غرض ہرامر میں) وائیں کومقدم رکھتے تھے بینی پہلے وائیں جانب کٹھھا کرتے ہی بہلے وائیں جانب کٹھھا کرتے ہی بہائیں جانب کٹھھا

ف : ان تین چیز وں کی جوحد ہے میں ذکر کی تی ہیں کچھ قیدنیں۔ بلکہ حضور الدس خاتفا ہر چیز کی دائیں ہے ابتداء کرنا پہند فرمائے ہے ای وجہ ہے ترجہ میں ہر چیز کا اضافہ کردیا اور اس کا اصل قاعدہ ہے ہے کہ جس چیز کا دجو وزینت اور شرافت ہے اس کے پہننے میں وایاں مقدم ہوتا ہے جیسے کپڑا اجوتا اور ثکا لئے میں بایاں مقدم۔ اور جس چیز کا وجود زینت نہیں اس کے کرنے میں بایاں مقدم کرنا جا ہے۔ جیسے پا خانہ جانا کہ اس میں جاتے وقت بایاں یاؤں مقدم ہوتا جا ہے اور نکلتے وقت دایاں۔ برخلاف مجد کے کہ اس کا قیام شرافت اور بزرگ ہے اس لیے مجد میں واقل ہوتے وقت وایاں پاؤں اول نکالنا چاہے۔

ف: قامنی عیاض فرماتے میں کہ گاہے گاہے ہے مراد تیسرا دن ہے۔ ابوداؤد شریف میں ایک حدیث میں حضورا کرم نوافی ہے ہی روزانہ کٹھا کرنے کی ممانعت وارو ہوئی ہے۔ علاء نے الساب کہ بیممانعت جب ہے جب کوئی ضرورت اس کی مقتضی ند ہودورنہ مجھ مضا کقہ نہیں ہے۔ بیممانعت بطور کرا ہیت جزیکی کے ہے اور اس حالت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جب بالوں میں پرا گندگی نہ ہو۔ پراگندگی کی صورت میں روزانہ تکھی کرنا کروہ نہیں ہے۔

(۵) حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبدالسلام بن حرب عن يزيد بن ابى خالد عن ابى العلاء الاودى عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل من اصحاب النبى تَلْقِيمُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًا

"ميد بن عبدالرحمٰن ايك سحائي ئے قل كرتے ہيں كر حضور المُنْقَامُ گا ہے گا ہے تملمی كيا كرتے ہيں كر حضور المُنْقَامُ گا ہے گا ہے تملمی كيا كرتے ہيں كر حضور المُنْقَامُ گا ہے گا ہے تملمی كيا كرتے ہيں كر حضور المُنْقَامُ گا ہے گا ہے تملمی كيا كرتے ہيں كر حضور المُنْقَامُ گا ہے گا ہے تملمی كيا كرتے ہيں كرتے ہيا كرتے ہيں كرتے ہ



#### باب ما جاء في شيب رسول الله سَلَيْكُمُ

## باب حضورا قدس مَا يُعْمِ كِسفيد بال آجان كاذكر

ف: اسباب سام ترزى بين في المصديثين ذكر قرما في بين

(۱) حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابوداؤد حدثنا همام عن قنادة قالَ قُلْتُ لِاَسْسِ بُنِ مَالِكِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَبْلُغُ لَاَسْسِ بُنِ مَالِكِ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَمْ يَبْلُغُ فَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْهًا فِي صُدْعَنِهِ وَلَكِنْ اَبُوْبَكُو خَطَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ فَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْهًا فِي صُدْعَنِهِ وَلَكِنْ اَبُوبَكُو خَطَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكُتَمِ فَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْهًا فِي صُدْعَ فِي وَلَكِنْ اَبُوبَكُو خَطَبَ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتَمِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلِكُمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالِلَالِكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللْل

ف : کتم ایک گھاس ہے جس سے خضاب کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیاہ ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتم کا خضاب سیز ہوتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ علیہ کا خضاب سیز ہوتا ہے۔ ملائل قاری کہتے ہیں کہ غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے اگر غلبہ کا کہ وتا ہے تو سرخ ۔ الغرض اعتبار ہوتا ہے اگر غلبہ کتم کا ہوتا ہے تو خضاب سیاہ ہوجا تا ہے اور غلبہ مہندی کا ہوتا ہے تو مرخ ۔ الغرض خضاب دونوں سے جائز ہے تمر سیاہ نبیس ہوتا جا ہے۔ اس لیے کہ خالص سیاہ خضاب کی ممانعت اصادیرے ہے۔ اس ایے کہ خالص سیاہ خضاب کی ممانعت اصادیرے ہے تا ہرت ہے۔

(٣) حدثنا اسلحق بن منصور ويحيى بن موسىٰ قالا حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن ثابت عن انسَّ قال مَا عَنَدُتُ فِى رَأْسِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا زَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

'' حضرت انس عُلِمُدُ فرمائے ہیں کہ میں نے حضور اقدی مُلَقِد کے سرمبارک اور داڑھی شریف میں چودہ سے زا کوسفید بال نیس گئے۔''

ون: حضور مَنْ المَثِيرُ كَ سفيد بال بهت ي كم تفيريكن ان كى تعداد مين اختلاف باس روايت ب

الماليانون المراث المرا

چود و معلوم ہوتے ہیں بعض روایات ہے ستر واٹھارہ اور بعض سے تقریباً ہیں معلوم ہوتے ہیں ہے کچھ ابیاا ختلاف نہیں انخلف زبانوں پر بھی محمول ہو علی ہیں اور شننے کے فرق پر بھی ممل کیا جاسکی ہیں۔

'' حضرت جاہر بنٹائڈ ہے کئی نے حضوراقدی مڑیڈا کے سفید ہالوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب حضوراقدی ٹائیڈ تیل کا استعال فرماتے تھے تو وہ محسوس نہیں ہوتے تھے درنہ پچھسفیدی کہیں کہیں محسوس ہوتی تھی۔''

ف: تیل کے استعال کے وقت چونکہ سب بال حیکنے لکتے تھے اسلیے بالوں کی سفیدی تیل کی جبک میں کلوط ہوجاتی تھی یاس موجہ ہے کہ تیل کی وجہ سے بال جم عاتے تھے تو سفید بال اپن قلت کی وجہ سے مستور ہوجائے تھے اور جب تیل نگا ہوائہیں ہوتا تھ تو وہ منتشر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوجاتے تھے۔

(٣) حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندى الكوفي انبأنا يحيى بن ادم عن شريك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إنَّمَا كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوا مِنْ عِشْرِيْنَ شَعْرَةً بَيْضًاءَ

'' این عمر چھافر ماتے ہیں کے حضورا لندس مٹھٹی کے سفید بال آغر بیا ہیں تھے۔'' ہے: یہ پہلے گز رچکا کہ میدوایت اوروں کے مجھ خلاف نہیں ۔

(۵) حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن ابى اسلحق عن عكرمة عن ابن عباسٌ قَالَ قَالَ أَبُوبَكُرٌ يَارَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّتُنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةِ وَالْمُوسَلَاتِ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ

''اہن عباس بڑھنا قرماتے ہیں کہ هنرت ابو بکر صدیق بڑھنے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ الوقیۃ! آپ بوز جے ہو مکتے ہیں (اس کی کیا وجہ حالانکہ آپ کا اعتدال اس کا مقتضی تھا کہ آپ جوان ہی رہتے'یا آپ کی عمر شریف کا مقتصیٰ یہ تھا کہ آپ اس وقت تک جوان رہتے ) حضور انٹھی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود' سورہ واقعہ' سورہ موسلات' سورہ عہد بتسداء لون' سورہ اذا الشمس کورت ان سورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔'' شبانل تعدنی ان سورتوں کی قید نمیں ان کے علاوہ سور ف الحافة ان سور ف القارعة اسور ف الفارعة الموركا ذكر ہے جیسے آیا مت جہم صور شق لوگوں كا انجام وغیرہ وغیرہ ہے۔ ای لیے ایک حدیث شریف یس آیا ہے کے حضور اقدس مراتی اور کم این ایس معلوم ہوجاتے تو ہستا بہت بی كم كر دیت اوراكثر اوقات روتے رہاكرتے حتى كہ ببیوں كے پاس جانا ہمی جھوڑ ویے (او كما فال) شرح سنة میں تکھا ہے كہ ایک صاحب كو حضور اقدس مراتی کی خواب یس زیارت ہوئی انہوں نے بوچھایار سول اللہ الحجم بیرحدیث بینی كرآپ نے ارشاد فر مایا كہ اس میں ایک آیت ہے (فَاسْتَقِعُهُ كُمَا اُمِراتَ ) یعن بات ہے؟ حضور مراتی نے ارشاد فر مایا كہ اس میں ایک آیت ہے (فَاسْتَقِعُهُ كُمَا اُمِراتَ ) یعن وین پر ایک ستانہ مراتی ہوری استقامت بہت ای مشکل وین پر ایک ستقیم رہوجیسا كر تم ہے اور ظاہر ہے كر تم كے موافق بوری استقامت بہت ای مشکل

(۲) حدثنا سفین بن و کیع حدثنا محمد بن بشو عن علی بن صالح عن ابی اسطی عن ابی اسطی عن ابی اسطی عن ابی اسطی عن ابی جمعیفة قال قالُوا یَادَسُول الله نواك قَدُ شِبْتَ قَالَ شَیْبَنِی هُودٌ وَآخَوَ انْهَا "ابو جید جائز فرات بین اوگول نے عرض کیا یارسول الله! آپ پر کیچی شعف وغیرهٔ اثر برطاب کامحسوں ہونے لگا حصور ظائم نا نے فرایا کہ جھے سورہ ہود جیسی سورتوں نے ضعیف کردیا۔

امر ساس ليمونياء في كلما يكراستقامت بزاد كرامتول سي افضل ب\_

ف ایک عدیث یل آیا ہے کہ حضور اقدی گاہا وولت کدہ سے تشریف لاتے ہوئے داڑھی مبارک پ ہاتھ پھیرد ہے تھے۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی مجدیں تشریف فر ماتھے۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی مجدیں تشریف فر ماتھے۔حضرت ابو بکر اسے برقر بان ہوں کس قد رجلدی آپ بر برحایا آگیا اور ہے کہ کر دونے گے اور آ نسوجاری ہور ہے تھے حضور تلاہ ان نے فر مایا سورہ ہووجیسی سورتوں نے جھے بوڑھا کر دیا۔ زخشری کی کہتے ہیں میں نے آیک کتاب میں ویکھا کہ ایک خفی شام کے وقت بالکل سفید ہو گیا۔ لوگوں نے بوچھا تو اس نے کہ وقت بالکل ساوہ جوان تھا آیک ہی رات میں بالکل سفید ہو گیا۔ لوگوں نے بوچھا تو اس نے کہا میں نے رات تیا مت کا منظرو کھا ہے کہ لوگ زنجروں سے تھی کرجہم میں ڈالے جارہے ہیں اس کی دہشت مجھ پر بچھا کی مائٹ ہوگی کہا ہی دارت میں مجھا کی مائٹ ہوگا کی اللہ انہانا شعیب بن صفوان عن عبدالملک بن عمیر عن ایاد بن لفیط المعجلی عن ابی رحمنة المتیمی تیم الوباب قال آئیٹ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنُ لِي قَالَ فَأْرِيْتُهُ فَقُلُتُ لَمَّا وَآيَٰتُهُ هٰذَا نَبِئُّ اللَّهِ وَعَلَيْهِ فَوْبَانِ اَنْحَضَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدُ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ ٱخْصَرُ

"ابورمة ميكى وَكُونُو فَرَمات مِينَ كَدِيمِ الْبِي بِينَ وَسَاتِه لَيْ بَوْ عَصْورا اللّه مَا مِينَهُ كَ خَدِمت مِينَ وَكُونُ فَرَما مِن كَدَيْمِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الله

ف : چرة اتور پر جوآ ثار بیبت دوقارا ورانوار نبوت تضان کود کی کرب افتیار آدی کی زبان سے

ال ضم کالفاظ نکل جاتے ہے کہ بے شک آب اللہ کے رسول میں باؤشیہ آب جمو فے نبیں ہو سکت

وغیر ودغیر و متعده حضرات سحایہ جوائیہ ہے اس ضم کے الفاظ ابتدائی نظر میں سدیت کی کتابوں میں نقل

کے میں ۔ صدیت بالا میں حضور اقدی سڑئی ہے سرخ بالوں کا بھی فرکہ ہے۔ اس میں علا مکا انساز ف

ہے کہ حضور سڑئی ہے خضاب فر مایا یائیں۔ بعض خضاب کے قائل میں دہ اس سرخی و خضاب پر محول

فر اتے میں اور بعض لوگ قائل نہیں وہ فر ماتے میں کہ بالی جب سفید ہوتا ہے قواکٹر مرتباول سرخ ہوتا

ہے میسر خی اصل تھی خضاب کی نیس تھی۔ خضاب کا بیان ستم و دوسرے باب میں آنے والا ہے۔

ہے میسر خی اصل تھی خضاب کی نیس تھی۔ خضا سو بعج بن النعمان حداثنا حماد بن سلمہ عن

سمالا بن حوب قال قِیل لِنجابو بُن سَمُورَةٌ مَا کَانَ فِی رَأْسِ وَسُولِ اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّا شَعْرَاتٌ فِی اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّا شَعْرَاتٌ فِی اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّا شَعْرَاتٌ فِی مَا مُولِ اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّا شَعْرَاتٌ فِی مَا مُولِ اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّٰ شَعْرَاتٌ فِی مَا مُولِ اللّٰهِ شَیْبٌ اِلّا اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّٰهِ مَنْ وَرَاهُنَّ الْمُنْ اللّٰهِ مَا کُولُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ وَرَاهُنَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَاللّمَ اللّٰهِ وَاللّمَ اللّٰهِ وَاللّمَ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّمَ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّمَ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّمَاتُ اللّٰهُ وَاللّمَ اللّٰهُ ال

'' حَفَرْت جابر ﴿ تَكَوْنَتَ كَىٰ نِے بِعِیْمِها كَرْحَضُور ﴿ يَقِيدُ كَسِر مِبارَك بِينَ سفيد بال يتح انہوں نے كہا كەصرف چند بال ما نگ ير تنے جوتيل لگانے كى ھائت مِين ظاہرتييں ہوتے تنے۔''

ف : بیادوایت بظاہرای روایت کے پچھ خلاف ہے جو حضرت انس ڈڈٹڈ کے شروع ہاب میں گزار ری ہے لیکن کوئی ایسا اشکال نہیں اس لیے کہ وود و جار بال ما نگ میں تھے جو بالوں میں مستور ہو جاتے تھے اور خیل ند لفنے کے وقت ظاہر ہوتے تھے۔ اس لیے اگر کی روایت میں ان کا ذکر نہ ہوتو کچھ مضا کہ ٹھیں۔



## باب ما جاء فی خصاب رسول الله مَنَّاثِیَّا باب حضوراقدس مَنَّاتِیَّا کے خصاب فرمانے کا ذکر

ف : اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں امام ترفدی مؤقظ نے ان میں سے جار حدیثیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان جی مختلف روایات کی بنا و پر علیا ، میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ حضور اقدس مؤتی ہی خضاب فرمایا یا نہیں۔ اکثر حضرات کے نزویک امام ترفدی مؤتی کا میلان خضاب ندکر نے کی طرف ہے حنفی بھی ای طرف ہے کہ حضور مزایق میں چنا نچہ در مختار میں اس کی تصریح کی ہے کہ حضور مزایق کا واڑھی اور خضاب نہ کرنازیا دو سیح ہوا ور علامہ شائی نے اس کی بھی وجہ بتلائی ہے کہ حضور مزایق کی واڑھی اور مرمبادک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق ستر و بال سفید تھے اور یکوری شافعی میشین شارح مرمبادک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق ستر و بال سفید تھے اور یکوری شافعی میشین شارح مرابادک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق ستر و بال سفید تھے اور یکوری شافعی میشین شارح مرابادک میں بخاری وغیرہ کی روایت کے موافق ستر و بال سفید تھے اور یکوری شافعی میشین شارح

هستله: علائے حفیہ کے نزدیک خضاب سنی ہے لیکن مشہور قول کے موافق سیاہ خضاب کروہ ہے۔ ادرعلائے شافعیہ کے نزدیک خضاب سنت سے گرسیاہ خضاب حرام ہے۔

(١) حدثنا احمد بن منبع حدثنا هشيم حدثنا عبدالملك بن عمير عن اياد بن لغيط قال اخبرنى ابو رمثة قال اتبت رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ الْمِن لَى فَقَالَ الْبَنْكَ هَذَا فَقَلْتُ نَعَمْ الشَهَدُ قَالَ لاَ يَجْنِى عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِى عَلَيْهِ قَالَ وَرَايْتُ الشَّيْبَ اَخْمَرَ قَالَ الْهَ عِيْمَلَى هَذَا الْبَابُ وَاَفْسَرُ لِانَ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيْحَةَ اَنَّ الشَّيْبَ الْحَمَرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللهِ رِمْنَةَ اسْمَة رِفَاعَةُ الله يَتُوتِيقِ النَّيْمِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللهِ رِمْنَة اسْمَة رِفَاعَةُ الله يَتُوتِيقِ النَّيْمِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللهِ رِمْنَة اسْمَة رِفَاعَةُ اللهُ يَتُوتِيقِ النَّيْمِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللهِ وَمُنْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَنْهُ عِلْهِ اللهِ اله

''ابورمد بھٹا کہتے ہیں کہ میں حضورالدس نوری کی خدمت میں اپنے اڑے کوساتھ لے کر حاضر ہوا تو حضور شائی نے فرمایا کہ کیا یہ تیرامیٹا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت میدیرا میٹا ہے آپ اس کے گواور ہیں۔حضور شائی نے فرمایا کہ اس کی جنایت کا بدلہ تھے پرنیس اور تیری جنایت کا بدلہ اس برنیس (فائدہ ہیں اس کی دضاحت آئے گی) ابورمد بڑی تو کہتے ہیں کداس وقت میں نے حضور مُنْ اُلَّمَا کے بعض بالوں کوسر نے دیکھا۔ امام تر فدی بھینے کہتے ہیں کدخضاب کے بارے میں بیرصدیث سب سے زیادہ سجے وداضح ہے۔''

ف: زمانہ جالمیت کا دستورتھا کہ بیٹاباپ کے جرم بش ماخوذ ہوجا تا تھا۔ ابورمدے نے ای قاعدہ کی بناپر بیرط میں ماخوذ ہوجا تا تھا۔ ابورمدے نے ای قاعدہ کی بناپر بیرط میں کہ واقعی ہدیرا بیٹا ہے۔ حضور من بیرا میں کہ اسلام کا بیرتا عدہ ہے۔ حضور من بیرائی کے زمانہ جالمیت کی اس رسم کا دوفرماتے ہوئے بیدارشاد فرمایا کہ اسلام کا بیرقاعدہ تہیں کہ کرے کوئی اور بجرے کوئی لا تیزد کہ آؤرگا گھڑی کہ کرے کوئی اور بجرے کوئی لا تیزد کہ آؤرگا گھڑی کہ کرے کوئی اور بھرے کے بوجد کا فرمددار مہیں۔

(٢) حدثنا سفين بن وكيع قال الحبرنا ابى عن شريك عن عثمان بن موهب قال سُئِل ٱبُوْهُرَيْرَةٌ هَلُ خَضَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ آبُوْ عِيْسَى وَرَوْى ٱبُوْعُوانَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِاللّهِ بُنِ قَالَ تَعْنُ عَنْ أَمْ سَلْمَةً

" حضرت ابو بريره التلوَّ ہے كى نے يوجها كرحضور اللهُ في خضاب كيا؟ انہول نے كہا كر بال كيا۔"

(٣) حدثنا ابراهيم بن هُرُون قال انبانا النصر بن زرارة عن ابي جنّاب عن اياد بن لقيط عن الجهدّمة امرأة بشير بن الخصاصية قَالَتْ آنَا رَآيَتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَةٌ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَبِرَأْسِهِ وَدُعْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَةٌ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَبِرَأْسِهِ وَدُعْ اللّٰهِ عَلْهَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

' جہذ مدجوبشیر بن خصاصیۃ کی بوی ہیں ووفر ماتی ہیں کدمیں نے حضور سَخَیْنِ کو مکان سے با ہرتشر بیف لاتے ہوئے دیکھا کر حضور سَخَیْنِ نے خسل فر بارکھا تھا'اس لیے سرمبارک وجھار رہے تصاور آی کے سرمبارک پر حنا کا اثر تھا۔''

(٣) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انبأنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة انبأنا حميد عن انسَّ قال رُآيَتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا قَالَ حماد والحبرنا عبدالله بن محمد بن عقيل رَآيَتُ شَعْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند آنسِ بُنِ مَائِكٍ مَخْضُوبًا

'معفرت انس بھُوُن فرماتے ہیں کہ ہیں کے حصور اقدس سرتین کے بالوں کو خضاب کیا ہوا

ف : حضورا قدى طَالْقُطُ كے خضاب مِن مُخلَف روائيتن بين جيها كه مُفعل گزر چكا بيكن اس گروائيت بين ايك حديث مين خود روايت بين ايك خاص اشكال به وه به كه اس سے پيلے باب كى سب سے پہلى حديث مين خود حضرت الس بي تُفك خضاب كى فى فركور ہو يكى بے ليكن دونوں روائيتي اگر محج مان لى جا كيس تو مختلف اوقات يرمحول ہو عكى بين ۔





#### باب ما جاء كحل رسول الله تَالِيُّهُمْ

#### باب حضورا قدس مُؤْثِيًّا كسرمه كابيان

ہے: سرمہ آئکھ میں ڈالنامستحب ہے آ دمی کو جا ہیے کہ بواب کی نبیت سے سرمہ ڈالے کہ اس میں آئکھ کو فائدہ چینچنے کے علاوہ اتباع کا تواب بھی ہے امام ترفدی مُتانیٹ نے اس باب میں پانچ حدیثیں ڈکر فرمائی میں۔

(۱) حدثنا محمد بن حميد الرازى انبأنا ابوداؤد الطيالسى عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْتَحِلُوا بِالْإِنْمِيدِ فَإِنَّهُ يَجُلُوا الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّغْرَ وَزَعْمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلْنَةً فِى هٰذِهِ وَثَلَائَةً فِى هٰذِهِ وَثَلَائَةً فِى هٰذِهِ

'' این عباس بیجائی فر مائے میں کہ حضورا قدس مؤٹی نے ارشاوفر مایا کدا ٹھ کا سرمہ آ تخصوں میں ڈ الا کر داس لیے کہ وہ آ تکھ کی روشنی کو بھی تیز کرتا ہے دور پلیس بھی زیادہ اگا تا ہے۔ حضرت این عباس بیجائیہ بھی سکتے تھے کہ حضورا قدس مؤٹی کے پاس ایک سرمہ دوئی تھی جس میں سے تمین تین سلائی ہررات آ تکھ بیس ڈ الاکر تے تھے۔''

ف: اثدایک خاص سرسکانام ہے جوسیاہ سرخی مائل ہوتا ہے بلاد شرقیہ میں پیدا ہوتا ہے بعض اکابر
اس سے اصفہانی سرسر مراد لیتے ہیں اور بعض نے تو تیا بتلایا ہے علا و فر ماتے ہیں کہ اس سے سراو
شدرست آنکھوں والے اور وہ لوگ ہیں جن کو سوائی آجائے ور نہ سریض آنکھاس سے زیادہ دکھنے
گئی ہے۔ سرسکا سوتے وقت ڈالٹاز یا دہ مفید ہے کہ آنکھ میں دہر تک باقی بھی رہتا اور سیامات میں
سرایت بھی اس دفت زیادہ کرتا ہے۔ سلائی کے بارے ہیں بھی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں
میں دونوں آنکھوں میں جمن تین وار دہوئی ہیں جیسیا کہ ابھی گزرا ہے اور بعض روایات میں وائی ہیں۔ یختلف اوقات پر محمول ہیں کہ بعض سرتہ جمنور سن الفی الیا تاری وغیرہ حضرات نے پہلی صورت کورائح فر مایا

# KONSON KARAKANAN KON

ہے چنانچے نبی اکرم مڑھنے ہے بھی متعدداحادیث میں یمی صورت نقل کی ٹن ہے جیسا آئندہ روایات میں آ ریا ہے۔

(٢) حدثناعبدالله بن الصباح الهاشمى البصرى اخبرنا عبيدالله بن موسلى اخبرنا اسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا على بن حجر حدثنا يزيد بن هُرون انبأنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلُ أَنْ يَّنَامَ بِالْإِثْمِدِ ثَلَثًا فِي كُلِّ عَيْنِ وَقَالَ يَزِيد بن هُرون في حديثه أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكُتَحِلُ مِنْهَا عِنْدَ النَّوْمَ ثَكَ فِي كُلِّ عَيْنِ

''ابن عباس بیجیز فرماتے ہیں کے حضوراقدس سی پیٹم سوئے سے قبل ہر آ تکھ میں تین سلائی اشد کے سرمہ کی ڈالا کرتے تھے اورایک روایت ہیں ابن عباس بیٹیز بی سے منقول ہے کہ حضور اقد س شائیز کے پاس ایک سرمہ دائی تھی جس سے سونے کے وقت ثین ٹین سلائی آ تکھ میں ڈالا کرتے تھے۔''

(٣) حدثنا احمد بن منيع انبانا محمد بن يزيد عن محمد بن اسخق عن محمد بن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ محمد بن المنكدر عن جابر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ إِلْا تُعِدِ عِنْدَ التَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجُلُوا الْبُصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

'' حضرت جاہر بھٹیڈ فر ماتے ہیں کے حضورا قدس ٹھٹیڈ نے ارشاد فر مایا کہا ٹھر کا سرمہ ضرور ڈالا کرووہ نگاد کوروش بھی کرتا ہے اور پلکیس بھی خوب اگا تا ہے۔''

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا بشر بن المقضل عن عبدالله بن عفان بن خيشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عَلَمُ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ ٱكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُوا الْبَصَرَ وَيُثْبِثُ الشَّعْرَ

'' ابن عباس بھا فرمائے ہیں کہ حضوراقدس مٹھٹا نے بیارشادفر مایا کرتمبارے سب سرموں سے سرمہ انٹر بہترین سرمدہ آ کھ کو بھی روثنی پہنچا تاہے اور پلکیں بھی اگا تاہے۔''

ہے: اس عدیث کے راویوں میں بشر بن مفضل کے متعلق علاء نے لکھا ہے کہ ان کا معمول جارسو رکھات نفل روز اندیز ھنے کا تھا اور ایک دن افطار اور ایک دن روز ویددا کی معمول تھا۔

(٥) حدثنا ابراهيم بن المستمر البصرى حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن

عبدالملك عن منالم عن ابن عمرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْمِدِ فَاتَّهُ يَجُلُوا الْبُصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

'' حضرت عبدالند بن عمر وجفانے بھی حضورالیڈس نزچیئر سے یہی بھی کیا کہ انٹر ضرورڈ الاکرووہ انگاہ کوبھی روٹن کرتا ہے اور بیکیس بھی اگا تا ہے۔''

ف: ان سب روایتوں میں اثر کی تر غیب ہے لیکن ان سے وہی آئیکسیں مراد میں جن کوموافق آ جائے ورنہ بعض عوارض کی وجہ سے بعض کو کوں کو بیسر مدموا فق نہیں آئا جیسا کہ پہلے گزر دیا ہے علاء نے ان ارشادات اور معمولات کی وجہ سے لکھا ہے کہ سرمہ ڈالنا سنت ہے اور خاص اثد کا سرمہ افضل ہے لہذا اگر اثر کے علادہ کوئی اور سرمہ ڈالے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ البت قضیات اس کے لیے ہے۔



# باب ما جاء في لباس رسول الله سَلَيْنَمُ

#### باب حضورا قدس مَا يُثَاثِمُ كَلِباس كاذكر

ھن: اس باب ہیں مصنف نے سولہ عدیثیں ذکر فر مائی ہیں۔ لب س کے بارے ہیں عذا ہ فر ماتے ہیں۔ کہا سے بارے ہیں عذا ہ فر ماتے ہیں۔ کہا ترک کو گا مستحب کوئی حرام کوئی کر وہ اور کوئی مباح۔ آ وی کو لباس کے وقت اہتمام سے مند وہات کی طرف رغبت اور کر دہات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واجب وہ مقد ار لباس ہے جس سے ستر عورت کیا جائے اور مندوب وہ ہے جس کے پہننے کی شریعت ہیں ترفیب آئی ہو جیسے عمدہ کیڑ اعمید بقر میں کے لیے اور سفید کیڑ اجعد کے لیے۔ سروہ وہ ہے جس کے نہ کی شریعت میں کے پہننے کی ترفیب آئی ہو جیسے عمدہ کے لیے میشہ بھٹے پرانے کیڑ سے پہننا۔ حرام وہ ہے جس کے پہننے کی ممانعت آئی ہو جیسے مردے لیے رہنی کیڑ اباد عذر پہننا۔

(٣٠١) حدثنا محمد بن حميد الرازى انبأنا الفضل بن مومىي وابو تميلة وزيد بن حباب عن عبدالمومن ابن خالد عن عبدالله بن بريدة عن ام سلمة قالت كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُومِيْصَ

(٢) حدثنا على بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبدالمومن بن خالد
 عن عبدالله بن بريدة عن ام سلمةٌ قالت كَانَ أَحَبُّ النِّيَابَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيْصَ

'' حضرت امسلمہ بیجٹا ہے منقول ہے کہ حضور اقدیں مؤتیج سب کیزوں بیں کرتے کوزیادہ بیند قرماتے تھے۔''

ف: حضورا قدس مؤقیّانہ کے کرتہ کوزیادہ پیندفر مانے کی وجوہ علاء نے مختف تحریر فرمانی ہیں۔ بعض کہتے میں کداس سے بدن انجھی طرح ڈھانکا جاتا ہے بخلاف کٹکی وغیرہ کے اس لیے وہ پیند تھا بعض کہتے میں کہ کم ہونے اور بدن پر بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے بخلاف چادر وغیرہ کے بعض کی رائے ہے کہ اس سے تکبر نہیں پیدا ہوتا نیز خلاف بعض اور کپڑوں کے۔ بندۂ ٹاچیز کے نز دیک اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ کرتہ میں سترعورت بھی انجھی طرح ہے ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تجل اور زینت بھی (٣) حمدثنا زيد بن ايوب البغدادى حدثنا ابو تميلة عن عبدالمؤمن بن حالد عن عبدالله بن بويدة عن امه عن ام سلمةً قالت كان أَخَبُّ الْقِيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهُ الْقَهِيْصَ

''ا یسے تن امسلمہ بڑی سے بعض لوگوں نے ریجی نقل کیا ہے کہ حضورا قدس ساتھ ہم کو پہننے کے نیے سب کیڑوں میں سے کرنڈ زیادہ بیند فعار''

قال ابو عيسلي هكذا قال زياد بن ايوب في حديثه عن عبدالله بن بريدة عن امه عن ام سلمة وهكذا روى غير واحد عن ابي تميلة مثل رواية زياد بن ايوب وابو تميلة يزيد في هذا الحديث عن امه وهو اصح

ھن۔ بلاعلی قاری نے دمیاط نے نقل کیا ہے کہ حضورا قدس ٹاؤٹا کا کرندسوت کا بنا ہوا تھا جوزیادہ کہا شخط اوراس کی آسٹین بھی زیادہ ندتی۔ یہ جوری نے کھا ہے کہ حضور ٹاٹٹٹا کے پاس صرف ایک ہی کرند تھا۔ اور حضرت عائشڈ سے نقل کیا ہے کہ حضور ٹاٹٹٹا کا معمول جیج کے کھانے بھی شام کے لیے بچا کر رکھنے کا نہ تھا نہ شام کے کھانے میں سے جیج کے کھانا ورکوئی کیٹر اکرند یا چاور یالٹٹی یا جوند و وعدون تھے۔ مناوی نے حضرت ابن عہاس سے نقل کیا ہے کہ حضور ٹاٹٹٹا کا کرند زیادہ لبانہ ہوتا تھا نہاس کی آسٹینس کمی ہوتی تھیں۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضور شائٹٹا کو کا کرند نوادہ کیا ہے کہ حضور شائٹٹا کو کا کرند نوادہ جو تا تھا۔ علامہ شائٹ نے لکھا ہے کہ نصف بنڈ لی تک ہونا چاہے۔

(٣) حدثنا عبدالله بن محمد بن الحجاج معاذ بن هشام حدثني ابي عن بديل العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت كَانَ كُمُّ فَمِيْصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسُغِ

"اساء في فافر ما في بين كه حضورا قدس طافيا بكريدكي آستين كينيج تك بوتي تفي-"

ہے: بیدروایت بظاہراس روایت کے خلاف ہے جس میں آسٹین کا پینچے سے نیچا ہونا وار د ہوا ہے علاء نے ان دونوں روایٹوں کو چند طریق ہے جمع کیا ہے اولاً بیا کہ تعدد اوقات پڑمل کی جا کیں کہ بھی ایسی ہوتی تھیں اور بھی اس طرح۔ دوم بیا کہ آسٹین جس دفت میں سکڑی ہوئی ہوتی تھی تو بہنچے تک اور کن کے سیانگ توصف کی سیانگ توصف کے بیٹے تک بھی دوجا آئی تھی۔ جھن اوگوں نے دونوں روائی ہیں کا جس وقت کہ سیدھی ہوتی تھی قریبے ہے بیچے تک بھی دوجا آئی تھی۔ جھن اوگوں نے دونوں روائی ہیں کو جھنے نے بذل بھی میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ موانا نظیمل احمد صاحب میں تھوڑنے بذل بھی انجمو و میں تجریر فرمایا ہے کہ پہنچے تک کی روایات بیان جواز پر ۔ ھلامہ جزری میں تھی ہے تک بواور کرتا کے علی وہ پونہ وغیر و میں بیٹیجے تک بواور کرتا کے علی وہ پونہ وغیر و میں بیٹیجے تک بواور کرتا کے علی وہ پونہ وغیر و میں بیٹیجے تک بواور کرتا کے علی وہ پونہ وغیر و میں بیٹیجے تک بواور کرتا کے علی وہ

ہے: اُن کی حاضری جس وقت ہوئی تو نی اُنرم سرقیۃ کا ٹریپان کھا ہوا تھا۔ اس حالت ہیں ان کو زیارت ہوئی۔ محبت کا مازمہ ہے کہ محبوب کی ہرادا دل میں کسب جائے۔ عروہ جواس صدیت ک راو ٹی بین وہ سَنِت میں کہ میں نے معاویہ '' واوران کے بیٹے کوہسی بھی کریون کی گھنڈی لائے نیس ویکھا ''مرمی ہو باسروی ہمیشدان کی گھنڈیا سے کھی رہی تھیسان حسرات کا تی مشق کی ہدولت آت نی ''مربیم مرقیقہ کی ایک ایک اداامت کے باس محفوظ ہے۔

(٢) حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن انس بن مالكُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَكِي عَلَى أَسَامَة بُنِ زَلْيْ عَلَيْهِ تَوْبٌ فِطُوعٌ قَدُ تَوَشَّخ بِهِ فَصَلَى بِهِمْ وَقَالَ عَبْدُ بُنُ حَمْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ سَالَئِي بَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ فَصَلَى بِهِمْ وَقَالَ عَبْدُ بُنُ حَمْدٍ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ سَالَئِي بَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آوَلَ مَا جَلَسَ إِلَى فَقَلْتُ حَمَّدُ بُنُ الْفَضْلِ سَالَئِي بَحْيَى بُنُ مَعِيْنِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آوَلَ مَا جَلَسَ إِلَى فَقَبُصَ عَلَى قَوْبِي مُو قَالَ الْمِلْهُ عَلَى كَانِي فَقَرَالُكُ فَعَلَى مَلْ كَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ ثُمَّ الْحُرَجُتُ كِتَابِي فَقَرَالُكُ عَلَيْهِ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ مَا عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ مُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلِلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَالَعُلُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

ہوئے مکان سے تشریف لائے اس وقت حضور الدس سائیلم پرایک یمنی مفتل کیڑا تھا جس ۔ میں حضور اقدس سائیلم لیٹے ہوئے تھے پس حضور سائیلم نے باہرتشریف لا کر صحابہؓ کو نماز پڑھائی۔''

ف : بی قصد حضورا قدس النظام کی بیاری کا بے چانی بردار قطفی نے اس کی تصریح کی ہے اس لیے حضور النظام نے حضرت اسامہ بیٹھ پہر ہمارالگار کا تھا اور غالب ہے ہے کہ مرض الوفات کا قصد ہے کہ اس حتم کے واقعات اس میں پیش آئے ہیں ۔ حضورا قدس النظام کی جیب قصد امام ترفی کا نے کے باب میں بھی یہ صدیت آئے گی ۔ اس حدیث کی سند کے متعلق ایک جیب قصد امام ترفی کی بہتیت نے قل میں دین کی مربا ہے جس سے حضرات محد جین نہیتی کا صدیت کے ساتھ شدت اشتیاق اور ان کی نگاہ میں دین ک فر مایا ہے جس سے حضرات محد جین نہیتی کا صدیت کے ساتھ شدت اشتیاق اور ان کی نگاہ میں دین ک القدر امام ہیں جی کی کہ بعض میں کہ بیٹیت کی اس حدیث کو مجھ سے دریافت کیا ہیں نے دس لا کھ حدیث سے اس میں کہ کی کاش اپنی اقدر امام ہیں جی کہ بیٹھ سے کسی ہیں کہ سے میں کہ بیٹھ کے کہ کاش اپنی کہ میں کتاب لینے کے لیے کہ سے سنا تربا کے دانوں ہوتی وقعی بین کھیا تے جا کا کتاب میں کہ انہوں ہے انہ کہ کھی حفظ ہی کھی حفظ ہی کھی انہوں ہے کہ انہوں ہے کہ کہ کہ کھی میں کتاب لینے کے لیے اندر جائے آگا تو بچی بین میں میں میں کہ کہ کہ کہ کہ کھی حفظ ہی کھی حفظ ہی کھی انہوں ہے کہ انہوں میں کتاب و کھی حفظ ہی کھی حفظ ہی کھی انہوں کتاب و کھی کھی حفظ ہی کھی انہوں کتاب و کھی کھی حفظ ہی کھی انہوں کے جا کہ دیت و دین میں کتاب و کھی کردو بارہ سنا و بیا کہ کہ انہوں کتاب و کھی کھی حفظ ہی کھی انہوں کتاب و کھی کہ کہ کھی حفظ ہی کھی انہوں کتاب و کھی کہ کہ کہ کہ کہ کھی حفظ ہی کھی حفظ سنا کی اور پھر کتاب لا کردو بارہ ود کھی کرسنا کی۔

الله اکبران کوطرفین کی حیات کااس قدر بھی اطمینان نہیں تھا کہ اندر ہے کتاب لانے تک زیست کا یقین ہوادرحدیث کاشغف ہے کہاس کے فوت ہو جانے کا بعیدخطرہ بھی گوارانہ ہوا۔

(2) حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبدالله بن المبارك عن سعيد بن اياس الجريرى عن ابى نضرة عن ابى سعيد الحدرى قال كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السَّمَّةُ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِإِسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْطًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَهِيْهِ السَّلَكَ خَيْرَة وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَهِيْهِ السَّلَكَ خَيْرَة وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَاعْرُلُ مِنْ شَرْهِ وَشَرِ مَا صُنِعَ لَهُ.

''ابوسعید خدری بنی خوفر ماتے ہیں کہ جب حضور اقدس مؤیند کوئی کپڑا پہنیے تو اضہار مست کے طور پر اس کا نام کینے مثلاً اللہ تعالی نے بیارت مرحمت فرمایا ایسے ہی عمامہ عیادروغیرہ۔ پھریدہ عاپڑ ہے اللہم لک العجملہ کھا سکسو تنبہ اسالمک محیرہ و محیر ما حسم له واعو فہ بلٹ من شرہ و شرما صنع کہ (ترجمہ) اے اللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریفی ایران میں اسے تمام تعریفی ایران اللہ این اور کیٹر ہے ہیں ہول کی جدائی چاہتا ہول کر استہوں کے بہتائے بہترائی شکر ہے۔ یا اللہ! تنجہ بی سے اس کیٹر ہے کی بھلائی چاہتا ہول جن کے لیے بہترا بنایا کیا اور آخت ہول اور ان چیز ول کے شرسے بناہ ما تکما ہول اور ان چیز ول کے شرسے بناہ ما تکما ہول جن کے لیے بہتا ہول اور جس چیز کے لیے بہتا ہول اور جس خرض کے لیے بہتا ہول اس کی بھلائی برائی تو طاہر ہے اور جس چیز کے لیے بہتا ہیں کہ بھلائی ہوا کہ مطلب ہے کہ گری سروی اور زینت وغیرہ جس خرض کے لیے بہتا ہیں اس کی بھلائی میں استعال ہو عجب و تکبرہ غیرہ بیدا کرے۔"

ھن، بیصدیت بظاہر باب کی بہل حدیث کے مخالف ہے جس میں کرند کا سب سے زیادہ پہندیدہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ علماء نے اس کی مختلف تو جیمیں قر مائی جی سب سے زیادہ بہل تو یہ ہے کہ ان میں بہت کی مختلف تو جیمیں قر مائی جی سب سے زیادہ بہل تو یہ ہے کہ ان میں بہت کے گیڑوں جی کرندزیادہ میں کرندزیادہ بہت کے گیڑوں جی کرندزیادہ بہت کہ بہت کے گیڑوں میں جدیث کوزیادہ تو ی سب قسموں میں بہت کہ بعض اور کا دیا ہے کہ گیڑوں کی سب قسموں میں کرندزیادہ بہت کہ بیار مگل بہت تھا۔ بعض کرندزیادہ بہت کہ بیار مگل بہت تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ بیار مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل بہت تھا۔ بعض کے جنتی لباس ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل بہت تھا۔ بعض کے جنتی لباس ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ لباس ہزر مگل کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہے کہ دیگ کے اعتبار سے ہوتی کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہوتی کے اعتبار سے ہوتی کی ہوتی تھیں اور تقسموں یہ ہوتی ہوتی کے اعتبار سے کہ ہوتی کے ایک کی ہوتی کی ہوتی کے اعتبار سے کہ ہوتی کے اعتبار سے کہ ہوتی کے ہوتی کی ہوتی تھیں کی ہوتی تھیں کی ہوتی تھیں کی ہوتی تھیں کی ہوتی ہوتی کے اعتبار سے کہ ہوتی ہوتی کی ہوتی تھیں کی ہوتی تھیں کی ہوتی ہوتی کی ہوتی تھیں ہوتی تھیں کی کی ہوتی تھیں کی کی ہوتی کی کی ہوتی تھیں کی کی تھیں کی کی کی کی کی کی ہوتی تھیں کی کی

 (٩) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبدالرزاق انبانا سفيان عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءً
 كَانِّيْ أَنْظُرُ اللَّى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيلُ أَرَاهَا حِبْرَةً ''ابو حمیفہ ٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ میں نے صفوراً کرم ٹرٹیز آب کوسرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا حضور آ اگرم ٹائٹڑ کی دونوں پنڈ لیوں کی چک کو یا اب بھی میرے سامنے ہے۔سفیان میسیہ جواس صدیت کے رادی میں فرماتے ہیں کہ میں جہاں تک سجھتا ہوں وہ سرخ جوڑا منقش جوڑا تھا۔''

ف: بیقصہ ججۃ الوداع کا ہے جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں بالقسر تکے موجود ہے۔غیان اس روایت کی مراد میں منقش جوزااس لیے بتلاتے تیں کہ سرخ کیٹر ہے کی ممانعت آئی ہے اس جہہ سے علاء کا اس میں اختان ف سے چنانچہ منفیہ کے بھی اس میں مختلف اقوال تین سب سے پہنے باب میں بھی گزر چکا ہے کہ اس میں تفسیل ہے جو کیٹر سے کتعین کے بعد علاء سے ختین کی جاسکتی ہے۔منز سے قطب ارشاد مولانا کنگوی میشند کے قباوی میں بحثر سے مضمون ہے کہ مرخ رقاب مرد سے نوتی کی ک

(١٠) حدثنا على بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن اسرائيل عن ابى السخق عن البرائيل عن ابى السخق عن البراء بن عازبٌ قَالَ مَا رَأَيْتُ آحَدًا مِنَ النَّاسِ آحُسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ جُشَنَهُ لَتَصْوِبُ قَرِيْبًا مِن مَنْكِبَيْهِ

'' حضرت براء بڑھنڈ فرمائے ہیں کہ میں نے بھی کسی سرخ جوڑے والے کو حضور اقدی مڑھڑ ہے۔ سے زیادہ حسین نہیں و یکھا اس وقت حضور اقدی سڑھڑ کے پٹھے حضور اقدی مڑھڑ سکے مونڈھول کے قریب تک آ رہے تھے۔

ف: بیصدیت پہلے باب میں گزرہ کی ہے بیبال سرخ جوڑے کی جب سے مرر ذکر کی گئا۔

(١١) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى انبانا عبيد الله بن اياد عن ابيه عن ابي رهثة قال وَ أَيْتُ النَّرِيَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْصَرَان
 أَخْصَرَان

''ابورمیہ کُٹِٹُو کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی سُٹِٹِ کو دوسبر چادریں اوڑ ھے ہوئے ویکھار''

ف : برحدیث بهنیمی دوهگر ریکی جاراس کی وجه اس باب می مختصر طور برد کری تی۔ (۱۲) حدثنا عبد بن حصید حدثنا عفان بن مسلم قال انبانا عبدالله بن حسان KARAKAK WILLE XX

العنبرى عن جدتيه دحيية وعليبة عن قيلة بنت مخرمةٌ قالت رَايُثُ النَّبِيُّكُسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ السُمَالُ مُلَيَّتَيْنِ كَانَنَا بِزَعْفَرَانٍ وَقَدْ نَفَضَتْهُ وَفِى الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَويْلَةٌ

" مخیلہ ہنت مخرمہ کہتی ہیں کہ میں نے مضورا قدس سرتیف کواس حال میں ویکھا کہ هشوروالا پر دو پرانی نظیاں تھیں جوزعفران میں رقی ہوئی تھیں ۔ کیکن زعفران کا کوئی انٹر ان پڑمیں رہا تھااوراس حدیث میں ایک طویل قصابھی ہے۔''

ہے: (عفران کے رکھے ہوئے کیڑون کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہے ای لیے اس حدیث نیں اس طرف اشارہ کردیا ہے کہ اس زعفران کا اثر باقی نہیں رہا تھا تا کہ ان احادیث ہے اختاہ ف واقع نہ ہو۔حضورا کرم سُرِقینُر کا پرانی دو جادر یں پہنیٰ تواضع کی وبہ سے تفااس دیبہ سے صوفیٰ • نے ششتگی کی حالت کواختیار قرمایا کہ بیتواضع کی خرف لے جانے والی ہے اور تکبیر ہے دور کرنے والی ہے لیمن ساتھ تی ہے ہی ہے کہ اگر میقصود حاصل نہ ہوتو پھر شکستگی کی حالت محمود نہیں ۔ چہ جا نیکہ بجائے اس نفع کے اور تعظیت حاصل و وجیسا کراس زمان میں ہور ہاہے کہ بسااو قات اس اظہار شکستگی کواضہار أمال كافر العدينا بإجاتا بصادرز بان حال بية سوال ببوتا بصيه هشرت ابواكسن شاذلي فتدس سره كاجو ا کا برصوفیا و بیس میں آتھ پرشہور ہے کہ و واکید مرجبہ نہا ہمتہ عمد دانیا س میں متھے کی شکھتہ حال نے ان پر ا حتر الله كناتو آب نے جواب میں میدارشاد فرمایا كه ميرى مايونيت حق تعالى شانه كاحمدوشكر فا ہركرر ہى ے اور تیم کی بدعالت صورت موال بن رہی ہے تو اپنی زبان حال ہے لوگوں ہے سوائی کرر با ہے۔ انغرض بےمیت تواضع نباس فاخرونہ پہنٹا انتہا ہے بشرطیکہ کسی اورمصنرت کی طرف نہ پہنچ جائے۔اس ك بالمقابل أكركوني ويني مسلحت مقتضى بهومشار كسي مديية والفضلنس كي ولداري مقصود بيويا اور ئىسى قىئىم كى دېيى متفعت اس پرىمرتب جو تى جوقى جوقا عمد داباس پېينندېچى افعنل دورمندوب بهوجا تا ہے۔ مجى سریم مزنزنی نے ایک مرجہ ستائیس اونٹنول کے ہدائیں ایک جوڑا خرید فرمایا اور پہنا۔ البت بیضرور ے كه بدائيك وقتى اور عارضى چيز تقى ورزيدها مابياس ميرے آتا كانبايت معمولى بوتا تقار اى وجديت ا كثر مشائخ تصوف كاليمي معمول ريائية البية حصرية نقشبنديه اورشاذ ليه كامعمول الجصح لباس كاريا ے اور صورت سوال ہے تحفظ کی رعایت اہم رہی جیسا کہ معترت ابوائسن شاذ کی نے فسایا ملس ک وهوکہ ہے احتراز دونوں جانبول میں ضروری ہے شکنتہ حالت میں شبرت اور تواضع کے اظہار میں ریا اورعمہ ونہایں بیل نکیرونخو ہے خطر ہا ک امور ہیں ۔اس حدیث میں ایک طویل نصہ ہے جس کوحفور

# 

سَبَقِرَةِ كَ لِياسَ سَے وَفَى تعلق نِيسَ تقالی ليے الم مِرْ مَدَى رَبِيقِ فِي الحَصَارِ کی وجہ سے ترک کر دیا ہے القریبَ وو درق کا ہے شراح نے بھی اس کوا خصاراً جھوڑ دیا ہے اس میں قبلہ کا بتدائی اسلام کا قصہ اوراس کی کیفیت ہے البتہ مشہور دوایات میں اتفاور بھی ہے کہ حضور اگرم سَوَیْدَ اس برائے لہاس میں فریا نہ نششت کے ساتھ تشریف فرما شے ایک مجمور کی جمیزی حضور سُرِیْنَ کے دست مبادک میں تھی۔ ایک محضور سُریْنِیْ کی دست مبادک میں تھی۔ ایک محضور سُریْنِیْ کے دست مبادک میں تھی۔ ایک محضور سُریْنِیْ نے اس مخالات کوخود ملاحظہ فرمایا گیا گئی کے دست کا بیٹ نگے ۔ حضور سُریْنِیْ نے اس برحضور سُریْنِیْ نے اس اللہ کو فود ملاحظہ فرمایا گیا گئی نے عرض کیا۔ اس برحضور سُریْنِیْ نے اس سے ارش وفرمایا کی اس میں اور مینور سُریْنِیْ کی اس سے بوف جا تار ہا۔ سے ارش وفرمایا کی سے بیاف میں اور میں اور میں اور میں کی طرف قصہ کی نبست کی ہے جبیا کہ حضور سُریْنِیْ کی نشست کی ہے جبیا کہ حضور سُریْنِیْز کی نشست کی ہے جبیا کہ حضور سُریْنِیْر کی نشست کی ہے جبیا کہ حضور سُریْنِیْر کی نشست کی باب میں آ رہا ہے۔

(١٣) حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبدالله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَكَفْئُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَاتَهَا مِنْ خِيَادٍ بِالْبِيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ لِيَلْبُسَهَا آخَبَاءُكُمْ وَكَفْئُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَاتَهَا مِنْ خِيَادٍ بَالْبِيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ لِيَلْبُسَهَا آخَبَاءُكُمْ وَكَفْئُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمُ فَاتَهَا مِنْ خِيَادٍ بَيْبَكُمْ

'' حضرت ابن عباس بیجتر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سرنیز اور شاد فرماتے بھے کہ صفید کیڑوں کو اختیاد کیا کہو کہ رید بہترین لباس میں ہے ہے صفید کیڑائن زندگی کی حالت میں پہنینا جا ہے اور سفید بی کیڑے میں مردول کودفن کرنا جائے۔''

ف: اس حدیث میں حضورا کرم مؤترہ کے مفید لباس کینٹ کا ڈارٹیمیں ۔اسکوٹاکل میں ڈکر کرنا تنگی ہے نیکن بیاتو جید کی جاسکتی ہے کہ جب حضورا قدس مؤترہ نے اسکی تر نیب فرمانی تو خود بہن بھی ڈکل آیا۔ جینا نید بخاری وغیر دمیں صفور مؤثرہ کا سفیدلہ من زیب تن فرمانا بالتصریح ٹابت ہے۔

(١٣) حدثنا محمد بن بشار انبانا عبيد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن حبيب بن ابى ثابت عن ميمون بن ابى شيب عن سمرة بن جندب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَسُوا الْبِيَاصَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَ كَفِّنُواْ فِيْهَا مَوْ تُكُمِّد

'' سمرہ بن جندب بڑنٹو فرماتے ہیں کہ حضور سؤیؤڈ نے ارشاہ فرمایا کہ منبید کپڑے پہنا کرد

THE THINK OF THE STANFORM OF T

اس کیے کدوہ زیادہ پاک صاف رہتا ہے اورای میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔'' ف: زیادہ پاک صاف دہنے کا مطلب ہے کہ اگر ذرا سادھ برکسی چیز کا پڑ جائے تو فور انحسوس ہوء جاتا ہے بخلاف رنگین کپڑے کے کہ اس میں تھوڑا سادھ ہم محسوں ہوتا ہے۔

(١٥) حدثنا احمد بن منيع انبأنا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة حدثنا ابى عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شببة عن عائشة قالت خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعْر آسُودُ

' حضرت عائشہ عُن فر مالی بیں کہ حضور الدی تُلگی آیک مرجبہ میں کو مکان سے ہا برتشریف لے محصے تو آپ کے بدن برسیاہ بالوں کی جاور تھی۔''

(١٦) حدثنا يوسف بن عيشى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن ابى اسحٰق عن ابيه عن الشعبى عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن ابيه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ لَبِسَ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيَقَةَ الْكُمَيْن
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيَقَةَ الْكُمَيْن

''مغیرة بن شُعبَه الثانؤ کہتے ہیں کہ حضوراقدس ملائی نے ایک روی جبه زیب تن فرمارکھا تھا جس کی آستینیں ننگ تھیں۔''

ف: بیقصہ غزوہ تبوک کا ہے علما و نے ایسی ہی احادیث سے استنباط فرمایا ہے کہ کھار کی بنائی ہوئی چیزیں ٹاپاکٹیس ہوئیں جب تک کہ کسی خار جی طریقے سے ان کے تاپاک ہونے کا یعین نہ ہو۔ اس لیے کددم میں اس وقت تک لوگ مسلمان نہیں ہوئے تنے ان کے بینے ہوئے کپڑ ہے حضور اکرم مُلاَّقِظِ نے زیب تن فرمائے تنے۔



#### باب ما جاء في عيش النبي سَلَيْكُمْ

## بابحضورا قدس مَنَافِيْظِ کے گزارہ کے بیان میں

ف : بیاب شاکل کے موجود ہنتوں میں ووجگہ ملتا ہا ایک بیباں دوسرے اوا خرکتاب میں لیکن دو جگہ مذات ہیں جگہ تعلق ہے گہ ان ہے جگہ تا ہے اس لیے بیٹو جید کی جا تھ ہے کہ امام کر دیا ہے تاہم جونکہ اکٹرنسٹوں میں دوجگہ پانا جا ہے اس لیے بیٹو جید کی جا سکتی ہے کہ امام تر فدی ہجئتے کا مقصود اس جگہ صرف نفس تنگی کو بیان کرنا ہے اور اس جگہ حضور اقد س مزیقی نے تنگل ک حالت میں جوجو چیزی استعمال یا توش فرمائی جی ان کا ذکر مقصود ہے ای وجہ ہے بیماں صرف دو حدیثیں ذکر فرمائی جی اور اس جگہ بیبال اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو حدیثیں فرمائی جی اور اس جگہ بیبال اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو حدیثیں کہ گرشتہ باب میں جولیاس میں بعض الی چیزی گر دی جی جیسا پر انی لئی یا تنگ آستین کا جبدہ غیرہ جو عام معمول کے خلاف تھا بیاس وقت کی عام تنگ حالی کی وجہ سے تھا کہ ابتدا باعمرت زیادہ تھی ہیں دوحدیثیں خوام معمول کے خلاف تھا بیاس وقت کی عام تنگ حالی کی وجہ سے تھا کہ ابتدا باعمرت زیادہ تھی ہیں دوحدیثیں ذکر فرمائی جیں۔

(١) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال كُنّا عِنْدَ آبِي هُرَيْرَةٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَانٍ فَيَتَمَخَّطُ فِيْ اَحْدِهِمَا فَقَالَ بَخ بَخ بَخ يَتَمَخَّطُ آبُوْهُرَيْرَةَ فِي الْكُتّانِ لَقَدْ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَآخِرَ فَي الْكُتّانِ لَقَدْ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَآخِرَ فِي الْكُتّانِ لَقَدْ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَآخِرَ فِي الْكُتّانِ لَقَدْ رَآيْتُنِي وَإِنِّي لَآخِرَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحُجْرَةٍ عَائِشَة مَغْشِيًّا عَلَى فَيْحَيْءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجُلَة عَلَى عُنْفِيْ يَرِي آنَ بِي جُنُونًا وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا فَهُ إِلّا الْهُو عَلَى عُنْفِي يَرِي آنَ بِي جُنُونًا وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا فَهُ إِلّا الْهُو عَلَى عُنْفِي يَرِي اللّهَ عِلْمَ عَنْفِي يَرِي اللّهَ عَلَى عُنْفِي لَاللّهُ عَلَى عُنْفِي لَا اللّهُ عَلَى عُنْفِي لَا اللّهُ عِنْهُ إِلَى اللّهُ عَلَى عُنْفِي لَا اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى عُنْفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْفِي لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْفِي لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ اللله

''ابن سیرین کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو ہریرہ ڈنٹونے پاس تھے ان پر ایک تکی اور ایک چاور تھی وہ دونوں کمان کی تھیں اور گیروی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ ابو ہریرہ بنٹونے ان بیں سے ایک سے ناک صاف کیا بھر تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ اللہ آج ابو ہریرہ کمان کے کپڑوں سے ناک صاف کرتا ہے اور ایک وہ زمانہ تھا کہ جب میں منبر نبوی کور حضرت مینون مجھ کرمیری گردن کو پاؤں ہے دیائے تھے اور حقیقناً مجھے جنون وغیرہ کچھنیں تھا مکہ شدت بیوک کی وجہ ہے بدھالت ہوجاتی تھی۔''

ف: ضفف کے منی خفی تھے چنانچاب بھی اہل افت اس بین مختلف ہیں اس وجہ ہے مالک بن وینارنے ایک بدوی ہے دریافت قرمایا۔اجن تی حالت میں پیٹ بحر کر کھائے کا مطلب بعض اوگوں نے پر بیان کیا کہ اگر کمی جگہ دعوت وغیر ومیں نوبت آتی توشکم سیر بھر کرنوش فرماتے ویسے بھی نوبت نہ آتی تھی۔اس پر بعض علماء نے بڑے زورے روفر مایا ہے دو کہتے ہیں کہ آنخضرت سڑھینم کی طرف ہے ایسے امرکی نسبت کرنا جس کواگر آئے کہتی کی طرف نسبت کیا جائے تو سخت نا گوار ہونمایت ہے ادبی ہے۔ گر بندہ تا چیز کے نزویک اس مطلب میں کوئی مانع نہیں اس لیے اس زمانہ میں اگر کسی کی طرف اس امر کی تبست کی جاتی ہے گئے کہ اس مطلب میں کوئی مانع نہیں اس لیے اس زمانہ میں اگر کسی کی طرف اس امر کی تبست کی جاتی ہے کہ اپنے گھر پہیٹ بحر کر نہیں کھا تا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مخص بخیل ہے اور اس زمانہ میں آئے ضرح سرتی بھی کی طرف اس کا ایہا م نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت مسلسل فاقول کی نوبت آئی منی اور اس کے ساتھ ساتھ صفورا کرم مؤلفہ کا سخاور جودید کے جوہدیہ میں کہیں ہے کہی آ جاتا تھاوہ واصحاب صفہ پر تقیم کیا جاتا تھا واصحاب صفہ پر تقیم کیا جاتا تھا اس اس کے بعد اس مطلب کو خلط بتاتے اس مطلب کو خلط بتاتے محاف ایس محاف بیں اور ان کا ارشاد جمت ہے اس لیے آگر یہ مطلب غلط ہو تو اللہ جل شانہ اپنے لطف سے محاف فرما کین اعوذ بافلہ ان افول فی حقد مؤلفہ مالا یلیق بشافه

بالجملہ جن علماء نے اس مطلب کو ناپسند فرمایا ہے وہ حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ حضور القدی علاقے ہیں کہ حضور القدی علاقے ہیں کہ حضور القدی علاقے ہیں تا کہ مہمان حضور سائی ہیں تو شکم سیر ہو کر نوش فرماتے تا کہ مہمان حضور سائی ہی تیزاس وقت جب کہ آ ہے کے بیبال کوئی مہمان ہوتا تھا تو اس کے لیے حضورا قدی سائی آئی ہا وجود عسرت اور تی کے بھی فکر فرما کر بھی نہ بھی میں افرماتے ہے اور ہوسکتا ہے کہ جمع میں حضور کے ساتھ کھانا مراد ہوعام ہے کہ اسپے گھر ہویا کسی دوسری جگہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جمع میں حضور سائی آئی آئی تشریف فرما ہوں اس میں حضورا قدی سائی آئی آئی کے بعد جمع کا ہاتھ تھی لینا بدیں سائی آئی آئی تشریف فرما ہوں اس میں حضورا قدی سائی آئی آئی کے بعد جمع کا ہاتھ تھی لینا بدیں ہے۔

"تنگیبیه: آنخضرت تُؤفِیْ کاشکم سیر ہوتا جس جس جگه دارد ہوا ہےان سب مواضع میں وہی دومتہائی پیٹ بحر کر نوش فرمانا مراد ہے کہ بیرحالت بھی حالت مہمائی بیں ہوتی تنتی درنہ ہالک شکم سیر ہونا کسی وقت بھی نیس ہونا تھانہ حالت مہمانی بیں نہ حالت تنہائی میں۔



#### باب ما جاء في خف رسول الله مَنْ عَلَيْمُ

#### باب حضورا قدس مَالِيَّةِ مُح موزه کے بیان میں

ف: حضوراقدس مَلَيْنَا نے چندتم کے موز کے استعمال فریائے ہیں موز کے آداب ہیں ہے دایاں موز ہے کہ جزات میں طہرائی نے دایاں موز ہے پہلے پہنمااور موزہ کا پہننے ہے قبل جماڑ لینا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جزات میں طہرائی نے ایک روایت موزہ کے بارے میں حضرت ابن عباس بڑجنا نے قبل کی ہے کہ آنحضرت مُنْفَقام نے ایک مرتبہ بنگل میں ایک موزہ پہنا اور دوسرا پہنے کا قصد فرہ رہ ہے تھے کہ ایک کو آکر دوسرا موزہ افعا کر لئے گیا اور او پر لے جا کراس کو پہنیک ویا۔ اس میں ایک سائی تھسا ہوا تھا جواس گرنے کی چوٹ سے باہر نگلا۔ حضور اقدی مُؤیّق نے تی تعالی جل شاند کاشکر اوا کیا اور آداب موزہ سے ایک قد نون فرباد یا کہ ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہنے کا اداوہ کر ہے آواس کو جماڑ لیا کر ہے۔ اہم تر خدی مُؤیّق نے اس باب میں وہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حدثنا هناد بن السرى حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبدالله عن ابن بريدة عن ابيه أنَّ النَّجَاشِيَّ أَهُدُى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّنِ السُّودَيْنِ مَاذِجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِمَا البِهِ مِنْ أَوْضَا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا البِهِ مِنْ أَلَّهُ مَوْضَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمَا أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ا

ف: نجائی حبشہ کے ہر باوشاہ کالقب ہوتا تھا جیسا کہ تریف والی مکہ کالقب ہوتا تھا۔ ان نجائی کا نام اسمیہ تھا یہ مسلمان ہو مکئے تھے۔ علاء نے اس سے استنباط فرمایا ہے کہ کافر کا بدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے البتہ چونکہ دوسری حدیث میں کافر کے بدید سے انکار بھی آیا ہے۔ اس لیے علاء نے مختلف طرح سے دونوں کو جمع کیا ہے۔

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكويا بن ابى زائدة عن الحسن بن عياش عن ابى أئدة عن الحسن بن عياش عن ابى اسطق عن الشعبى قال قال الْمُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةٌ آهُدَى دِحْبَةً لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ خُقَيْنِ فَلَبِسَهُمَا وَقَالَ اِسُرَائِيْلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ لِلسَّهِمَا

عَامِرٍ وَجُبَّةٌ فَلَيِسَهُمَا حَتَى تَعَرَّفًا لَا يَلْدِى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَذَتِى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَذَتِى اَلَّهِ عَمَا أَمْ لَا قال ابو عيسنى هذا هو ابو اسحٰق الشيبانى واسمه سليمان "مغيره بن شعبه المَّاتُؤفر ماتِ جِن كرديكِي نے دوموزے مضور اللَّهُ كى نذركے ہے۔ ایک دوسرى روایت بیل موزول کے ماتھ جبہ کے بیش کرنے کا بھی ذکر ہے۔ حضور اقدی الله الله عنور اقدی الله عنور اقدی الله عنور اقدی مائی ہے میں میں الله الله عنور اقدی الله عنور اقدی الله عنور اقدی الله عنور کے الله الله عنور کی کہ الله عنور کی کھال کے مقد یاغیر فرایا کہ وہ ناور کی کھال کے مقد یاغیر فرایا کہ دو الله عنور کے ۔ "

ف : اس اخبر لفظ سے حفیہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ دباغت کے بعد ند ہوج اور غیر ند ہوج کی کھال دونوں استعمال کرنی جائز ہیں۔ بعض ائمہ کا اس میں اختلاف ہے جس کی بحث کتب نقہ ہے۔ تعلق رکھتی ہے۔





#### باب ما جاء في نعل رسول الله تَالِيْكُمُ

## بابحضورا قدس مَا النَّيْمُ كَعَلَين (جوته) شريف كے ذكر ميں

ف ال می حضوراقدس منافیل کے جوند کی بیت اوراس کے پہنے اور نکالنے کا طریقہ و کر قربایا ہے۔ نعل شریف کے برکات وفضائل عکیم الامة حضرت مولا نااشر ف علی تھا تو ی مدظلہ کے رسالہ ' زاد السعید' کے اخیر میں مفصل فہ کور میں جس کو تفصیل مقصود ہواس میں دکھے لے یخضر یہ کہاس کے خواص با انتہا ہیں۔ علاء نے بار ہا تجربہ کیے ہیں حضور منافیل کی زیارت میسر ہوتی ہے طالموں سے نجات حاصل ہوتی ہے ہر دلعزیز کی میسر ہوتی ہے غرض ہر مقصد میں اس کے قوسل ہے کا میابی ہوتی ہے طریق توسل ہوتی ہوتی ہے طریق توسل ہوتی ہوتی ہے طریق توسل ہوتی ہوتی ہے اس باب میں گیارہ صدیثیں و کر فرمائی میں ۔

ہے: عرب میں جوتا ایسائیلیں تھا جیسا کہ یہاں ہندیل متعارف ہے بلکہ ایک چیڑے کی چیٹی پر دو تسمہ ہوتے تھے۔

(٢) حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد
 الحداء عن عبدالمله بن المحارث عن ابن عباس قال كان لِتَعْلِ رَسُولِ اللّهِ
 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبَالَان مُثنى شِرَاكُهُمَا

''ابن عباس بھٹنڈ فرمائے ہیں کہ حضوراقدس ٹلاٹھ کے تعلین شریف کے تسمہ دو ہرے تھے۔'' فٹ: لینی ہر ہرتسمہ بیس دو دوتسمہ بیتھ پینی ہرتسمہ دو ہرا تھا۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی خالد حداء ہیں۔ حذاء کے معنی موچی کے ہیں۔علاء نے لکھا ہے کہ بیدصاحب خودموچی نہیں تھے لیکن نشست و برخاست اور تعلقات موچیوں ہے تھے اس لیے ان کا لقب خالدموجی پڑ عمیا تھا کہ اس (٣) حدثنا احمد بن منيع ويعقوب بن ابراهيم حدثنا ابو احمد الزبيرى حدثنا عيسى بن طهمان قال آخُرَجَ إِلَيْنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرُدَاوَيْنِ لَهُمَا عَيْنَ فَلَيْ نَعْلَيْنِ جَرُدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ قَالَ فَحَدَّلْنِي ثَابِتٌ بَعْدُ آنَسٍ آنَّهُمَا كَانَتَ نَعْلِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ مَالَحَ فَالَ فَحَدَّلْنِي ثَابِتُ بَعْدُ آنَسٍ آنَّهُمَا كَانَتَ نَعْلِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

''عیسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑائٹائے ہمیں دو جوتے نکال کر دکھلائے ان پر ہال نہیں تھے۔ بھھ ہے اس کے بعد ثابت نے یہ بتایا کہ وہ دونوں آنخضرت مُکافِیْزُ کے تعلین شریف تھے۔''

ہے: اکثر چڑے کو بغیر بال اتارے بھی عرب میں جونہ بنالیا جاتا تھا اس لیے رادی نے بالوں کا ذکر فرمایا۔

(٣) حدثنا اسخق بن موسى الانصارى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حدثنا سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن عبيد بن جريج انه قال لابن عمرٌ وَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبُوْئَةَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبُوئَةَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَيَتَوَصَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ ٱلْبَسَهَا

''مبید بن جرز کے خطرت ابن عمر بھائنے ہو چھا کہ آپ بغیر بالوں کے چڑے کا جوند پہنتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ بھی نے حضور الڈس ٹائٹی کو ایسا ہی جوند پہنتے ہوئے اور اس بیں وضوفر ماتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے بی ایسے ہی جوتے کو پہند کرتا ہوں۔''

ف : خشا موال کارتھا کے حرب میں اس وقت تک تھیم و تدن ایسانہ تھا اس لیے بالوں سمیت چڑے
کا جو تہ عام طورت بنالیا جا تا تھا اس لیے بغاری شریف کی مفصل صدیث میں ہے کہ عبید نے حضرت
ابن عمر سے کہا کہ میں چند چیزیں آپ کے معمولات میں الی ویکھنا ہوں جو دوسرے محابہ کے
معمولات میں نہیں ویکھا مجملہ ان کے بیمی ذکر کیا کہ آپ صاف شدہ چمڑے کا جو تہ پہنتے ہیں۔
حضرت ابن عمر نگا تا تا تا کے شدت اہتمام میں اس کا لحاظ فرمائے تھے۔ دوسرے حضرات عام
دستور کے موافق ویسے بی چڑے کا بنا لیتے تھے۔ حدیث بالا میں اس میں وضوکرنے کا مطلب ہے۔

کہ عرب کے جوتے میں چونکہ پنجینیں ہوتا نیچے جیٹی اوپر تسمہ اس لیے جوتہ پہنے ہوئے بھی وضوع ہیکٹی ہاور ہے تکلف یاؤں دھل سکتا ہے اس لیے حضور طابیظ بھی بھی تعلیم و جواز کے واسطے ایسا بھی کر لیتے تھے ۔ بعض علوہ نے اس میں وضو کا مطلب سے بتایا ہے کہ دضو کے بعد فوز انعلین شریف پہن لیتے تھے یاؤں کے خشک ہونے کا انتظار نہ فریاتے تھے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ فورا تر پاؤں میں جو تہ پہنچے سے دضو میں کو کہ فقص نہیں آتا۔

(۵) حدثنا استحق بن منصور حدثنا عبدالوزاق عن معمر عن ابن ابي ذلب
 عن صالح مولى التؤمة عن ابى هريرة قال كانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَالَان

'' العِهِ ﴿ رَبِهِ عُنْ َالْمُ مِنْ كَلَّمُ وَمَاتِ مِنْ كَرَصُورَا قَدَى اللَّهِ كَلِينَ شُرِيفِ كَ وَ لَتَح (١) حدثنا احمد بن منبع حدثنا ابو احمد حدثنا سفين عن السدى حدثنى من سمع عمرو ابن حريث يقولُ رُآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

من سمع عمود ابن حريث يقول رايت رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مُخْصُوْفَتَيْنِ

''عمر و بن حریث بڑتھ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس ٹرکٹی کوالیے جوتوں ہیں نماز پڑھتے ہوئے و یکھاہے جن میں دوسرا چڑاسلا ہوا تھا۔''

ہے۔ ' لینٹی اس کی تلی دوہر کی تھی او پر بنچے وَ وقد چیزے کی تھی ۔ یا پیدمطلب ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہوئے کی مجہ سے چیزے کے بیوند گلے ہوئے تھے ۔

(2) حدثنا اسلحق بن موسى الانصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرةً أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْشِينَ آخَدُكُمُ فِى نَعْلِ وَاحِدٍ لِيَنْعَلُهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِبُحْفِهِمَا جَمِيْعًا حدثنا قتيبة عن مالك عن ابى الزناد نحوه

''ابو ہر رہ ڈائٹڑ فریاتے ہیں کہ حضورا قدس ناٹیٹر نے ارشا دفرہائے کہا کیک جو تی پہن کر کو گیا نہ حطے یاد دنوں پہن کر کیلئے یاد ونوں نکال دے۔''

ف: اس حدیث کوشائل میں ذکر کرنے ہے میں تصور ہے کہ حضور ٹائیٹی کی عاوت شریفہ ایک جو تہ پہننے کی نہیں تھی ۔اس لیے کہ جب حضورا قدس ٹائیٹی دوسروں کومنع فرمار ہے میں تو خودایسا کا ہے کو کرتے ۔ بظاہراس حدیث میں ممانعت ہے مقصود عادۃٔ ایسا کرنا ہے۔لہٰذاا اُکر کسی عارض کی وجہ ہے تھوڑی بہت دیرا ہیں چلے مثلاً جوندٹوٹ جائے یا کوئی اور عارض چیش آ جائے تو مجھومضا کھنجیںگ اس حدیث کے ذیل جی علاء نے ایک موز واور ایک آسٹین پہننے کو بھی داخل فربایا ہے۔غرض مقاد طریقہ پر ہرچیز کو پہنزاجا ہے۔ تکلیف اور بے تمیزی ہے احتر از جا ہے۔

(A) حدثنا اسلحٰق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالمك عن ابى الزبير عن جابر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى أَنْ يَا كُلَ يَعْنِى الرَّجُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِى فِى نَعْلِ وَاحِدَةٍ

'' حضرت جابر نظائن فرماتے میں کد حضور اقدی نظائل نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کو کی محض با کیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوند ہے ۔''

ف : جمبور علاء کے زویک بیار شادات استجابی میں بعنی حرام نہیں میں کیکن بعض اصحاب ظاہر نے ناجا کز متایا ہے۔

(٩) حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا اسخق بن موسلي حدثنا معن حدثنا معن حدثنا معن حدثنا معن حدثنا مالك عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هويرة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا النَّعَلَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَبُدُأُ بِالْيَهِيْنِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدُأُ بِالشِّمَالِ فَلْتَكُنِ النَّيْمَالُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلْمُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ ع

"ابو ہریرہ ظافظ فرماتے میں کہ حضوراتدی طافیات ارشادفر مایا ہے کہ جب کوئی فض تم میں سے جوت پہنے تو دائمیں سے ابتدا کرنی جا ہے اور جب تکالے تو یائمیں سے پہلے تکالے وایاں یاؤں جوتہ پہننے میں مقدم ہونا جا ہے اور نکالے میں مؤخر۔"

ف، چونکہ جونہ پاؤں کے لیے زینت ہاس کیے دیرتک پاؤں میں رہنا جا ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے ایسے بی ہروہ چیز جس کا پہننا زینت ہواس کے پہننے میں دائم کی کومقدم کرے اور ڈکا لئے میں بائم کی کوچسے کرنہ یا جاسدا چکن وغیرہ۔

(١٠) حدثنا ابوموسلي محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا الشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة الله عن مسروق عن عائشة الله على عائلة الله عن مسروق عن عائشة الله عائلت كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُحِبُ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي تَرَجُّلِهِ وَتَنَعَّلِهِ وَطُهُوْرِهِ
 تَرَجُّلِهِ وَتَنَعَّلِهِ وَطُهُوْرِهِ

" حضرت عائشہ خطافر ماتی ہیں کرحضور اقدیں ٹاہٹے اپنے ملکمی کرنے میں اور جوتہ پہنے میں

The filterial of the first that the second

اوراعصائے وضو کے وحو نے میں حتی الوسع دائیں سے ابتدافر مایا کرتے تھے۔''

ہے: ان نیمنا کی تخصیص نہیں بلکہ ہر چیز کا بھی حکم ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور حتی الوسع سے 🖔 اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت با کمیں ہے ابتدا کی لاحق ہوتو مضا کہ نہیں ۔

(١١) حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبدالله حدثنا عبدالرحمن بن قيس ابو معاوية انبانا هشام عن محمد عن ابى هريرة قال كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبَالَانِ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وَ آوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عُنْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما

''ابو ہریرہ بھٹنز فر ماتے ہیں کہ حضور اقدی مفرقیانی کے تعلین شریف کے دو تھے تھے۔ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جائنا کے جونہ میں بھی دو ہراتسمہ تھا۔ایک تسمہ کی ابتدا حضرت عثان طائفڈ نے فر مائی ہے۔''

ہے: غالبًا حضرت عثمان وٹائٹانے ای لیے اس کواختیار فرمایا کہ وقسوں کا ہونا ضرور کی نہ خیال کر لیا جائے۔



BARARARE WILLIAM STATES

# باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله سَرَالِيَّا

## باب حضورا قدس منافظ کی انگوشی مبارک کا ذکر

ف: اس باب من الم مرَّدُ في مُؤخِّت آخُوا حاديث وَكُرْفر ما في مِن -

(١) حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبدالله بن وهب عن يونس عن
ابن شهاب عن انس بن مالك قال كَانَ خَاتَمُ النَّيِيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
وَرَق وَكَانَ فَضَّهُ حَبَيْنِيًّا

" حضرت انس جائز فرماتے ہیں کے حضور اقدس تکافیلم کی انگوشی جاندی کی تھی اور اس کا محکینہ احدثی تھا۔"

(٢) حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن ابى بشر عن نافع عن ابن عمرٌ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًّا مِّنُ فِضَّةٍ فَكَّانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ قال ابو عيسٰى ابو بشر اسمه جعفر بن ابى وحشية '' حضرت اہن عمر بڑھن فرماتے میں کے حضور اقدس عراقیۃ نے پپاندی کی انگوشی بنوائی تھی آگئ ہے خطوط وغیر و پرمہر فرماتے تھا پہنتے نہیں تھے۔''

ف : حضوراقد می نؤائی کا گونی کو بہنتار وایات متعددہ سے قابت ہائی لیے حضرت ابن عمر پیرفند کی اس صدیث کی علاء نے چند تو جیہا ت فرمائی ہیں۔ بعض نے بیتو جیہ ک ہے کہ مقصود استمرار ہے کہ ہیں شہیں پہنچ تھے۔ بعض کی رائے ہے کہ حضور نزائی کی دوا گونسیاں تھیں ایک مہر والی۔ اس کو مہر ک کام میں لاتے ہے اور پہنچ تہیں بھے ووسری پہنے کے استعمال میں لاتے۔ ایسے بی اور بھی مختلف طریق سے جمع کیا گیا ہے لیکن بندہ کے نزویک اولی بی ہے کہ ہروقت اس کونیس پہنچ تھے۔ ایک طریق سے جمع کیا گیا ہے کہ مرتبہ بی کریم خالف کا بی ہے کہ ہروقت اس کونیس پہنچ تھے۔ ایک صدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ بی کریم خالف کمازیز ہورہے تھے کہ دا کیں ہاتھ میں اگونی تھی نماز میں اس برنگاہ برگی تو اس کے بعد سے پہنمنا چھوڑ دیا تھا۔ او حادیث میں ایک مقتل کیڑ ہے کے متعمق بھی اس برنگاہ برگی تو حضور من بھی نے اس کونکال دیا تھا اور اس کے بدلہ میں ایک معمول کیڑا بہن لیا تھا گونی چونکہ ضرورت کی چربھی اس لیے مطلقا تو اس کا ترک مشکل تھا اس لیے عام طور پراس کا بہنونا ترک فرادیا ہو یہ اقر ب ہے چنا نچہ دوسرے باب کی چھٹی صدیث میں اس لیے عام طور پراس کا بہنونا ترک فرادیا ہو یہ اقر ب ہے چنا نچہ دوسرے باب کی چھٹی صدیث میں آرہا ہے کہ اکثر اوقات حضرت معیقیہ کے پاس رہتی تھی۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي حدثنا زهير عن حميد عن انس قال كان حَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ فِضَةٍ فَصَّهُ مِنْهُ '' حضرت الس رُنَّةُ وَماتِ بِين كرحضورا قدس عَلَيْهُ كَى أَكُوشِي جِاندي كَي تَقَى أوراس كا تكير بمي اس كابي تها۔''

ف : بیا حدیث بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں حبیقی محمینہ وارد ہوا ہے۔ جو نوگ دو
انگونمیوں کے قائل ہوئے ہیں وہ خوداس حدیث کو بھی دوہونے برقرینہ بتاتے ہیں چنا نچے پہلی وغیرہ ک
انگونمیوں کے قائل ہوئے ہیں وہ خوداس حدیث کو بھی دوہونے برقرینہ بتاتے ہیں چنا نچے پہلی وہ ان
دونوں میں اس طرح جمع فرماتے ہیں کہ حبی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حبیقی رنگ یا حبی طریقہ کا تھا یا
اس کے بنائے والا حبیثی تھا۔ بندہ کے نزدیک تعدد برحمل افر ب ہے کہ مختلف اوقات ہیں مختلف
انگونمیاں ہونا متعددا حادیث ہے تابت ہے کہ ایک انگونمی حضور مان چنے نے خود بنوائی چھر ہدیہ میں خدام
نے چیش کیس جیسا کہ جمع الوسائل کی مختلف روایات سے میں مضمون تابت ہوتا ہے۔

(٣) حدثنا اسحق بن منصور حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن قنادة عن

انس بن مالكٌ قال لَمَّا أَوَاذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُتُبُ إِلَى ْ الْعَجَمِ قِيْلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا فَكَاتَنِيُ أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ

" حضرت الله بخالات موی ہے کہ حضوراقدس عزاق نے جب اہل بھی تولیفی خطوط لکھتے
کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ مجم بلامہر والے خط کو تبول نہیں کرتے۔اس لیے حضور
عزاقہ نا مے انگوشی بنوائی جس کی سفیدی کو یا اب بھی میری نظروں کے سامنے پھر رہی ہے۔'
ہے: اس اخیر کے جملہ سے قصہ کے خوب یا دہونے کی طرف اشارہ ہے اور سفیدی ہے اس کے
جائدی ہونے پراٹ رہے۔

 (۵) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبدالانصارى ابى عن ثمامة عن انس بن مالك قال كَانَ نَفْشُ خَاتَمِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ مَسَطُرٌ اللَّهِ سَطُرٌ

'' محضرت انس بڑگڑا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مٹائیڈی کی انگوشی کا نقش محمہ رسول القد ( عُلِیْمُنِیُ) تھا اس طرح پر کہ محمد ( مؤلیْنُیُ ) ایک سطر میں تھا۔رسول و دسری سطر میں \_ لفظ اللہ نتیسری سطر میں ( بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت و انٹین تھی کہ اللہ یاک کا نام سب سے او پرتھا بیرمبر کول تھی اور بنچ ہے پڑھی جاتی تھی۔گرمخفقین کی رائے ہے ہے کہ کسی حدیث سے سے ٹابت نہیں ہوتا بلکہ کا جرالفاظ ہے ( اُنیر ) معلوم ہوتا ہے۔''

 (1) حدثنا نصر بن على الجهضمي ابو عمرو انبانا نوح بن قيس عن حالد بن قيس عن قتادة عن انسَّ أنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّى كِسراى وَقَيْصَوَ وَالْنَجَاشِيَّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابٌ إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاعُ رَسُولُ اللهِ
 حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَمًا حَلْقَتُهُ فِضَّةٌ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

'' حضرت انس ٹائٹڑ سے مروی ہے کے حضورا قدس مُرَقِعُ کے کسری اور قیصراور نجائٹی کے پاس تبلیقی خطوط لکھنے کا قصد قرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کے معتور (سُنٹیڈ) پرلوگ بدون مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے ۔اس لیے حضورا قدس نُرٹیڈ نے ایک مہر بنوائی جس کا حلقہ جا ندی کا تھا۔اس میں مجدرسول اللہ ناٹیڈڈ منتوش تھا۔

ف: حسریٰ ملک فارس کے ہا دشاہ کالقب ہے اور قیصر ملک روم کے اور تجاشی ملک عبشہ کے یا دشاہ

## RE CHILLY SEARCH SERVER

کا۔ سرکی شاہ فارس کے پاس حضور عکافیا نے اپنا والا نامر عبداللہ بن حذاف سہی بھٹو کے ہا تھ ووانہ فرمایا تھا۔ سرکی شاہ فارس کے پاس حضور علاقیا نے س کر میں اللہ عبدا تھا۔ سرکی نے آپ کے والا نامہ مبارک کے تکڑ ہے گڑے کر دیئے۔ حضور علاقیا نے س کر بدوعا فرمائی کردن تھائی شانداس کے ملک کو تکڑ ہے تھڑ ماوے ۔ چنا نچا بیا ہی ہوا۔ شاہ روم کے پاس دجیکی کے ہاتھ کرائی نامہ اقدس ارسائی ہوا۔ وہ باوجود یقین نیوت کے ایمان نہیں لایا۔ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس عمرو بن امیر شمری کے ہاتھ خط بھیجا جیسا کہ مواہب لدید وغیرہ سے مطوم ہوتا ہے سا وہ خواشی بیس جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے جن پر حضور علاقیا نے صلا ق البخازہ پڑھی بداور نجاشی ہیں۔ اس کے اسلام کا حال جیسا کہ ملائی قاری نے تکھا ہے معلوم نہیں ہوا۔

حضوراً کرم خلیج کے والا نامہ جات تو متعدد ہیں جو کتب سیر وحدیث بی مقصل مذکور ہیں۔ عمرائی نامہ جات کو بعض لوگوں نے مستقل تصانیف ہیں جمع بھی کر دیا ہے حدیث بالا ہیں تین والا نامہ جات کا ذکر ہے۔ جن کا مختصر ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک والا نامہ کسر کی کے نام ہے فارس کے ہر بادشاہ کالقب کسر کی ہے جو بھی ہو۔ اس کسر کی کا نام پرویز تھا جونوشیروان کا بچتا تھا۔ والا نامہ کا مضمون حسب ذیل ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله ادعوك بدعاية الله فانى انا رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم فان توليت فان عليك اثم المجوس

"بسم الله الوحمن الوحیم الله کرسول جمر ( ناتیم ) کی طرف سے سری کے نام جو فارس کا بزا ( اور سروار ) ہے سامتی اس فخص کے لیے ہے جو ہدایت اختیار کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول ناتیم فارس کے اور اس کے رسول ناتیم فارس کے اور اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ وحدہ لاشریک لہ کے سواکوئی معبود نہیں اور جمر ناتیم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تجھے کو اللہ کی پکار ( بعنی کلہ ) کی وقوت و بیا ہوں اس لیے کہ میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جبان کی طرف اس لیے جمعی اللہ کا وہ رسول ہوں جو تمام جبان کی طرف اس لیے جمعی اللہ کی دعوت کے بان کی طرف اس کے جمعی اللہ کی جمعی کے میں اللہ کی جمعی کے میں اللہ کی برائے کہ ان جمل کے کہ کے اور تا کہ اللہ کی جمت کا فروں پر پوری ہو جائے۔ ( اور کل ہے کہ میں ہے کہ کا موقع نہ لیے کہ اور تا کہ اللہ کی جمت کا فروں پر پوری ہو جائے۔ ( اور کل قیامت میں ہے کہا موقع نہ لیے کہ اور تا کہ اللہ کی جنت کا فروں پر پوری ہو جائے۔ ( اور کل قیامت میں ہے کہا موقع نہ لیے کہ بھی کہا نہ ہو سکا ) تو اسلام لیے آتا کہ سلامتی سے دے

KARARARA CONTRACTOR

ور نہ تیرے اتباع مجوس کا بھی و بال تھھ پر ہوگا کہ وہ تیری افتد اریش تمراہ ہورہے ہیں۔'' حضرت عبداللہ بین صدّانہ جنگلۂ کو بیرخط دے کرروانہ قر مایا اور بیدارشا دفر مایا کہ کسریٰ کا گورنر

معرت حبرالندین حدالہ مجتلا ہو یہ خطورے سروانہ مرایا اور بیارات و مایا اور بیارت و مایا کہ سری کا تور جو کر ین جی رہتا ہے۔ اس کے ذریعے ہے کسر کی تک پہنچا دیں چنا نچائی ذریعے ہے دہاں تک خط لے کر پہنچ کسر کی نے بیدد عافر مائی اوراس کے بینیک دیا ہور کا خری کا مرکز ہے کھڑ ہے کہ کر دیا اور کلز ہے کھڑ ہے کہ بینیک دیا ۔ حضور نافیخ کواس کا علم ہوا تو حضور نافیخ ہے اس کے لیے بدد عافر مائی اوراس کے بینی شیرو یہ نے بری طرح ہے اس کونی کیا جس کا قصہ کتب تو اربح جی ندکور ہے ۔ دوسرا والل نامہ جس کا حدیث نے بری طرح ہے اس کونی کیا جس کا قصہ کتب تو اربح جی ندکور ہے ۔ دوسرا والل نامہ جس کا حدیث بالا جس و کر ہے کیا ہوائی ہے۔ یہ والا بامہ حضور شائی ہے کہ باتھ بیجا کیا ہمسلمان تو قیصر بھی تیس ہوا کی حضور شائی ہے کہ والا نامہ کو بایت اعز از واکرام سے رکھا ۔ حضور شائی ہے کہ جب ان دونوں واقعات کا علم ہوا تو حضور شائی ہے ۔ اس ارشاد فر مایا کہ کسر کی ہے اسے ملک ہے کھو ہے کہ اس اور قیصر نے اپنے ملک کی حفاظت کر لی۔ اس والا نامہ کا مضمون حسب و بل تھا:

بسم الله الوحمن الوحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هوقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك الم اليريسين ويا اهل الكتب تعالموا اللي كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا اوبابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدو ابانا مسلمون "بسم الله الرحمن الرحيم محمد ( الله فان تولوا فقولوا اشهدو ابانا مسلمون رمول مين برقل كي طرف جورم كابرا ( اورمردار ) بسلا تى ال فحف بديم الله محمد موسول مين برقل كي طرف جورم كابرا ( اورمردار ) بسلاق المقتل الله الا الله محمد موسول الله ) كي طرف وحود ويتا بول أو اسلام لي آتا كسلاق بديم الله الا الله محمد شاند دوبرا المرتحك وعطافر مات ( كرائل كتاب كي ليه دوبرا المرتب جبيا كركام ياك شاند دوبرا المرتحك وعطافر مات ( كرائل كتاب كي ليه دوبرا المرتب جبيا كركام ياك بين محمد مورة عديد كرقم براس كاذكر ب) اوراً كرتو روكروا في كرب كاتو تيرب ما تحت زاعت بيشرك ب اوروة ويد به كرائل كتاب آوا مي كمد كرم فروس كرم باوت تدكري الشركاكي كوشرك ب اوروة ويد به كرائل كتاب آوا مي مواكى دومر كي عبادت تدكري الشركاكي كوشرك برائم على دومر كي عبادت تدكري الشركاكي كوشرك بواسم عن اورة مي مساك كوفي آئي ش ايك دومر كي عبادت تدكري الشركاكي كوشرك بواسم على الكرب المرائل كوشرك ومرك كورب نه بناك الشركاكي كوشرك كورب نه بناك

(جیسا کداحباراورد بہان کو بنایا جاتا تھا) اگراس کے بعد بھی وہ اہل کتاب روگروانی کریں تو س مسلمانوا تم ان ہے کہددو کہتم اس کے محواہ رہوکہ ہم تو مسلمان بیں (ہم تو اپنے مسلک کا

صاف اعلان کرتے ہیں اہتم جانوتر ہارا کام)''

حضرت دحید تفتیز جب اس والا نامه کو لے کر محیے اور قیصر کے سامنے پڑھا ممیا تو اس کا بھتیجا مجى وبال موجود تفاوه نهايت غمدي بحركميا اور كينه لكاكداس خط كو ججيد دور چيا يعني قيصر ن كبانو كيا كرے كا؟ اس نے كمالية طور صفے كے قابل تيس ہاس ش آب كے نام سے ابتدائيس كى اپنے نام سے کی ہے چرآ ب کو بادشاہ کے بجائے روم کابرا آ دی تکھا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ قیصر نے کہا تو ب وقوف ہے بیجا ہتا ہے کہ میں ایسے محص کے خطاکو مھینک دوں جن کے پاس ناموں اکبر (بعنی مفرت چریل ) آئے ہوں اگروہ نی ہیں تو ان کوا سے بی لکستا جا ہے۔اس کے بعد حضرت دھیہ کو ہزے اعزاز واکرام مے تفہرایا۔ قیصراس وقت سفر میں تھا واپسی براس نے اینے ارکان وامرائے سلطنت کو جمع كيااورجع كركان سے كهاكدي تم كوايك الى بات كى طرف متوجدكرتا مول جومراسر خيروفلات ہاور ہمیشہ کے لیےتمہارے ملک کے بقاء کا ذریعہ ہے بے شک رہے ہی ہیں ان کا اتباع کرنواوران کی بیعت اختیار کراو۔اس نے ایک بند مکان میں جہاں سب طرف کے کواڑ بند کراد ہے مجئے تھے اس مضمون برایک لمی تقریر کی۔ وولوگ اس قدر متوحش ہوئے کدایک دم شور وشغب ہوگیا۔ ادھر ادھر بھا گئے ملے مرکواڑسب بند تھے دریک بنگامہ بریادہا۔ اس کے بعداس نے سب کو جی کرایا اور تقريركى كدور حقيقت ايك مدى نبوت يدا مواب من تم لوكون كا احتمان لينا عا بتا تحا كرتم أية وين على كس قدر يخته جواب جحصاس كالمدازه موكمياه ولوگ ساہنے اپني عادت كےموافق تجدے على كر مے اس کے بعدان کوشاباعی وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ بعض ردایات میں ہے کہاس نے خطاکو پڑھ كرج ماسر يردكها اورديشي كيزے بيل ليبيث كرائے ياس ركوليا اور بوب كوطلب كياس سےمشوره كيا اس نے کہا ہے شک رہے الر ماں ہیں جن کی بٹار تیں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ قیصر نے کہا مجھے بھی اس کا یعین ہے مگر اشکال یہ ہے کہ آگر میں سلمان ہو جاؤں تو پاوگ مجھے قل کردیں سے ادر سلطنت جاتی رہے گی (اعلام السائلین ) جس وقت بیوالا نامەسفر کی حالت میں قیصر کے باس پہنچا تھ وداس دنت اپن نرمی ضرورت کے لیے بیت المقدس آیا بواتھاوہاں مکمرسکا ایک بزا تجارتی قافلہ

مجی کمیا ہوا تھا۔ اس نے محقیق حالات کے لیے اس قافلہ کے سرداروں کو بھی طلب کیا تھا۔ جس ؟

مفعل تصه بخارى شريف شمل موجود ب رياس زبان كاقصدب جب عمرة حديبير كي بعد حضورا لذكر

The state of the s

النظام کے درمیان اور اہل کھ کے درمیان چندسال کے لیے ایک عہد ناسہ اور صفح نامہ تیار ہوا تھا کہ اس میں از انی ندگی جائے۔ ابو سفیان جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہتے ہیں کہ اس ملح کے زمانہ بھی ملک شام کیا ہوا تھا کہ اس اثناء ہیں ہوئل کے نام حضورا قدم تاہیخ کا والا نامہ بھی گیا جس کو دجہ کہیں اٹائٹ کے کر محنے ہوئل کے پاس جب وہ گرای نامہ بھی اواس نے اپنے لوگوں سے بو چھا کہ یہاں اس شہر میں کوئی فیض اس کا واقف ہے جو مدگی نہوت پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ جاں کہوگوگ آتے ہوئے جی ہیں۔ اس پر جماری طبی ہوئی۔ چنا نچہ میں قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ اس کے پاس کیا اس نے ہم سب کو اپنے پاس بھیا یاور پوچھا کہ اس فوض کے ساتھ جو نوت کا دو تو میں اس کہوری۔ میں اس کو جند سوالات کرنا ہوں تم سب فور سے سنتے رہنا اور جس بات کا جواب جموث نتا ہے تو تم اس کو باہر کردینا۔ ابوس تیان اس وقت تک سلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور شاخ بھی جموث نتا ہے تو تم اس کو طاہر کردینا۔ ابوس تیان اس وقت تک سلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور شاخ بھی جموث نتا ہے تو تم اس کو کہتے ہیں کہورکیا اس کے بعد اس نے اپنے تر بھان کے تو شرور جوٹ نوانا مگر خوف بدنا کی گاند بیشر نہ ہونا کہ لوگ بعد ہیں جھے جموث سے بدنا م کریں کے تو کر ایوں تم میں موالات کے۔ کو قراب سے بھی ہونے تا ہے تو تھی اس کے بعد اس نے اپنے تر بھان کے ور ایو سے جھوٹ نوانا مگر خوف بدنا کی نے تھ ہو لئے پر مجور کیا اس کے بعد اس نے اپنے تر بھان کے ور اپنے تر بھور کیا اس کے بعد اس نے اپنے تر بھان کے ور اپن

س مدى بوت نب كاعتبارى من كي فض سجع جات ين؟

ج ہم میں بوے عالی نب ہیں۔

س: ان کے بروں شر کوئی مخض بادشاہ ہواہے؟

ج: کوئی خبیں ہوا۔

س: نبوت کے دعوے ہے آل تم مجھی ان کوجھوٹ بولنے کا الزام دیتے تھے؟

ج: تبمی نبیس۔

س: ان محقبعین قوم مے شرفاء ہیں یا معمولی درہے ہے آ دمی؟

ج: معمولی درجه کے لوگ۔

س: ان كتبعين كاكروه بزهتا جار باب ياتم بوتا جاتا ہے؟

ع: برحتاجاتاب۔

س: ان کے دین ٹیں داخل ہونے کے بعد اس ہے بددل ہو کر دین ہے چربھی جاتے ہیں یا حبیرے

ج مبير

ال:

س: تمہاری ان کے ساتھ مجھی جنگ ہوئی ہے یانیس؟

ج: ہول ہے۔

ى: جَلْك كانتيجە كىيار با؟

ج: مستم على ووغالب بوجائے بم على بم غالب بوجاتے ..

وه بھی بدعبدی کرتے ہیں؟

ٹ: نبیں۔کیکن آئ کل ہمارااوران کا ایک معاہدہ ہے نہ معلوم وہ اس کو پورا کریں تھے یانہیں۔ ایوسفیان ڈھٹڑ کہتے ہیں کہ اس ایک گلہ کے سواکس چیز میں بھی جھے موقع نہ ملا کہ پچھا پی طرف سے ملاؤں۔

یں: ان ہے تِل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟

ج: تبين-

بعض روا بھول میں میر بھی ہے کہ مرقل نے بوچھا کہ بدعبدی کا کیوں خوف ہے؟ تو ابوسفیان محمد نے کہا کہ میری توم نے اپنے حلیفوں کی ان کے خلاف مدد کی ہے۔اس پر ہرقل نے کہا کہ جب تم ابتدا کر بچکے ہوتو تم زیادہ بدعمد ہوئے۔اس کے بعد ہرقل نے از سرنوسلسلہ شروع کیا اور كباكه ميں نے تم سے ان كے نسب كے بارے ميں سوال كيا تم نے عالى نسب بتايا۔ انبيا تو اپني تو م كے شریف خاندان بی میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے بوجھا کسان کے بڑوں میں کوئی محص باوشاہ ہوا ہے تم نے کہائیں۔ مجھے بیخیال ہوا تھا کہ شاید اس بہانہ ہے اس بادشاہت کو دالیں لینا جا ہے ہیں۔ میں نے ان کے مجمعین کے بارے میں سوال کمیا کیشرفاء ہیں یا کمزورلوگ تم نے جواب ویا کہ کمزور لوگ ہیں ہمیشہ سے انبیاء کا انتباع کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں ( کہ شرفاء کوا بی خوت ر دسروں کی اطاعت ہے روکتی ہے) ہیں نے سوال کیا تھا کہ اس دعوے ہے قبل تم وروغ صحوتی کا الزام ان يراكات تنصيانبين تم في الكاركيابين في يستجها تفاكه شايدلوكون كمتعلق جموت بولت بولتے اللہ پرہمی جھوٹ بولناشر دع کر دیا ہو ( تمر جوخص لوگوں کے متعلق جھوٹ نہ بولتا ہو دوالتہ تعالیٰ كمتعلق كيا جيوث بول سكتا ہے) بيس نے سوال كيا تھا كداس كے دين بيس داخل ہوكراس سے ناراض ہو کرکوئی مرتد ہوتا ہے تم نے اس ہے اٹکار کیا۔ ایمان کی خاصیت یبی ہے جب کداس کی بٹاشت دلوں میں تھس جائے۔ میں نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ بڑھتے رہینے ہیں یا کم ہوتے جاتے

ہیں۔تم نے کہا کہ بڑھتے جاتے ہیں۔ایمان کا خاصہ یمی ہے حق کددین کی تھیل ہوجائے۔ میں نے ان سے جنگ کے بارے میں سوال کیا تھاتم نے کہا کہ بھی وہ غالب بھی ہم غالب۔ انبیائی کے ساتھ ہمیشہ یجی برنا ؤر ہالیکن بہتر امجام انہی ہے لیے ہوتا ہے۔ میں نے بدعبدی کے متعلق سوال کیاتم نے ا تکار کیا۔ بھی انبیا یہ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ بدعبد نہیں ہوتے۔ میں نے بوجھا تھا کہ ان ہے قبل کسی نے نبوت کا دعویٰ کیاتم نے اس سے انکار کیا۔ ہیں نے خیال کیا تھا کہ اگر کئی نے ان ہے تمل ردعویٰ کیا ہوگا تو بیں مجموں گا کہ بیای قول کی تعلید کرتے ہیں جوان سے پہلے کہا جاچکا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ان سے یو چھا کدان کی تعلیمات کیا ہیں؟ان لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کا صدقہ کرتے کا صلد حمی کا عفت و یا کدامنی کا تھم کرتے ہیں۔ برقل نے کہاا گریہسب امور بچ ہیں جوتم نے بیان كية وه بشبه بي بين - جمع ية يقين تعاكه و وعقريب بهدا مون والع بين تمريد يقين نبيس تعاكد تم میں سے ہول گے۔اگر جھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہول تو ان سے ملنے کی خواہش کرتا (ممرایے قبل اورسلطنت کے زوال کے خوف سے جانہیں سکتا ) اور میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے یا وَاں دھوتا۔ بلاشبدان کی سلطنت اس جگہ تک وینچنے والی ہے جہاں میں ہوں۔ ہرقل کے اور بھی بہت ے قصے حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ بیابی کتاب کا بھی ماہر تھا اور نجوم میں بھی مہارت رکھتا تھا اس لیے اس کے پہلے سے اس تتم کے خیالات ہور ہے تھے اور تحقیقات کرر ہاتھا۔ بعض روایات میں ب مجى آيا ہے كدائ نے اس والا نام كونهايت احتياط عصندوق بين سونے كى ايك نكى مين محفوظ رکھا جونسلاً بعدنسل ای طرح اس کی اولا دہیں نتقل ہوتا چلا آیا۔

تیسرا والا نامہ جس کا حدیث بالا میں ذکر ہے جاتی کے نام تھا۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کالقب نجاتی ہے۔ حضور اقدس خاتی کے نام تھا۔ یہ پہلے معلوم کر رہے ہیں۔
پہلے کا نام اصحبہ تھا یہ سلمان ہو سکتے تھے ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام ٹوٹیٹائے ان کی سلطنت حبشہ میں اس وقت ہجرت کی تھی جب کہ یہ سلمان ہمی نہ ہوئے تھے جس کا قصہ '' حکایات صحابہ'' کے پہلے میں اس وقت ہجرت کی تھی جب کہ یہ سلمان ہمی نہ ہوئے تھے جس کا قصہ '' حکایات صحابہ' کے پہلے باب کے نہر و اپر کی تھا تھے اس کا تھو ان کے پاس بھی خط بھیجا تھا جس کا مضمون ہے تھا:
کے پاس بھی خط بھیجا تھا جس کا مضمون ہے تھا:

بسم الله الرحمن الوحيم من محمد رسول الله كَلْكُمُّ الى النجاشي ملك الحيشة سلم انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الاهو الملك القدوس السلام المومن المهين واشهد ان عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت به فخلقه من روحه ونفخه بيداً الله واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعني تومن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الي الله عزوجل وقدبلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدي "بسبع اللَّه الوحين الوحيم الله كرمول محد مخيَّة كَل طرف ـــــ حيشه ك باوشاه مجائی کے نام مے تم صلح پسند ہو میں اس الله کی تعریف تمبارے باس بہنجاتا ہوں جس کے سوا کو لی معبور نہیں وہ بادشاہ ہے سب عیبول سے پاک ہے ہرشم کے نقص سے محفوظ ہے (یا بند ہےائ کے ظلم ہے محفوظ میں )امن دینے والا ہے تلہان ہے( کہ بندوں کی آفات ے حفاظت فرماتا ہے ) اور ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں کے حضرت عیستی اللہ کی ایک روح اور اس کے وہ کلمہ تھے جس کواہند جل شانہ نے پاک وصاف کنواری مرتبم کی طرف بھیجا تھا پس وہ حاملہ ہو گئیں حق تعالیٰ نے حصرت میسی کوائی ایک خاص روح سے پیدا کیا اور ان میں جان ڈال دی جیسا کہ حضرت آ دم مائیں کو ( بغیر باپ کے ) اپنے وست مبارک سے پیدا فر مایا به میں تمہیں ای وحدہ لانشر یک لہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں اور اس کی اطاعت پر تعادن كي طرف بلاتا مول اوراس بات كي طرف بلاتا مول كهتم ميراا متباع كرواور جوشر بعت میں کے کرآیا ہوں اس برایمان لاؤ۔ بلاشیہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف تم کواور تمهارے سارے لشکروں کو بلاتا ہوں۔ ہیں جن بات تم تک پہنچا چکا ہوں اور نفیحت کر چکاتم میری نفیحت قبول کرلوا درسادم ( بیسلامتی )اس مخص پر جوبدایت کا اجاع کرے۔"

محدثین کی ایک جماعت کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بہانی پہلے سے مسلمان ہو تیکے تھے۔ اس والانامہ پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان ہوئے بہر حال انہوں نے اس والانامہ کے جواب ہیں ایک عربضا جس میں اپنے ایمان کا قرار کیا کہ آپ نے معترف میں پہلے ایک والاناک کا قرار کیا کہ آپ نے معترف میں اپنے ایمان کا قرار کیا گہ آپ نے معترف میں بہر کیا تھ ما ٹھو اور اپنے لاک کے ہاتھ ما ٹھو نفر کی آپ جمعیت کے ماتھ ما نام ایف خدمت اقدیں میں بہر بھیا مگر افسوس کہ راستہ میں وہ کشتی مسدر میں ڈوب کی اوران میں ہوگیا تھا اور حضور من بھیا کہ میان نے جناز وکی نماز پر بھی (عائبانہ نماز کا مسئلہ کی حدیث ہے جس کی بہر جگر نہیں ہے جہت کے خدان کی خصوصیت تھی )

ان کے بعدان کی جگدد وسرانجائی ہوا۔اس کے پاس بھی حضور اقدس مُنظِق نے والا نامدارسال فرمایا اللہ اللہ اللہ اللہ ا جوحسب ذیل ہے:

هذا كتاب من النبي الله النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع

الهدي وامن بالله ورسوله وشهد أن لا أله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الله فاني اتا رسوله فاسلم تسلم ياهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم ان لا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تو لوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصاري '' بیخط اللہ کے ٹی محمد من کیٹا کی طرف ہے جاتی کے نام ہے جوصیتہ کا بڑا اور سروار ہے سلام اس محض پر جو بدایت کا متباع کرے اور اللہ پر اور اس کے رسول مؤین کر ایمان لائے اور اس کا اقر ارکرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ نتہا ذات ہے نہ کوئی اس کا شریک نہ بیوی ہے ً اس کے لیے نداولا و۔اوراس کا اقرار کرے کہ محمد مُلْتِلْمُ اس کے بندے اوراس کے رسول بين بين الله كي يكاريعي كلم لا الله الا الله محمد وسول الله كي تحد وكوت ويتاجول تو مسلمان ہوجا سلامتی ہے رہے گا۔اے اہل کتاب! آ ؤ ایسے کلمہ کی طرف جوہم میں اورتم میں مشترک ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوائسی دوسرے کوشریک ندینا کمیں ادرہم میں سے کوئی ایک دوسرے کورٹ نہ بنائے اس کے سوا۔ اگر اس کے بعد بھی اہل کتاب روگر دانی کریں تو مسلمانو! تم کمبددو کرتم لوگ گواہ رہوای کے کہ ہم مسلمان ہیں ( بے دھڑک اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں)اے نجاثی۔اگر تو میری دموت قبول کرنے ہے انکاری ہے تو نصاریٰ کا گناہ بھی (بوجہاس کے کہوہ تیرے تمبع میں) تجھ پر ہوگا۔ فقط۔''

اس خط میں غالبًا حسب معمول بسم اللّٰہ یعنی ہوگی تمریس نے جہاں سے نقل کیا ہے اس میں نہیں ہے۔ ان نجا تی کے متعلق نہیں ہو سکا کہ یہ ایمان لائے یائیں۔ ان کا کیا نام تھا؟ اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث بالایش تیسر اخط جو نجا تی کے نام ہے وہ یکی نجا تی ہیں چنا نچ یعض روایات میں نجا تی کے نام کے ساتھ میدلفظ بھی ہے کہ وہ نجا تی ٹبیں ہیں جن کے جنازہ کی نماز حضور سائٹیڈ نے بڑھی اور یکی تھے ہے اگر چہ بعض محدثین نے صرف پہلے ہی نجا تی کے خط کا ذکر کیا اور بعض نے صرف

## K HILLI KARAKAKAKA

(2) حدثنا اسخُق بن منصور انبأنا سعيد بن عامرو الحجاج بن منهال عُنَّى همام عن ابن جريج عن الزهرى عن انس بن مالكُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمُحَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ

'' حضرت الس بنائلة فرمات بي كرحضورا قدس مُؤَيِّمُ جب بيت الحلاء بَشَريف لے جائے قو اینی انگوشی نکال کرتشریف لے جائے۔''

ف: چونکداس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا اسم شریف لکھا ہوا تھا اس لیے حضورا قدس سائٹیٹر وہ پہنے ہوئے استنجے نہ جاتے تھے۔ اسی بناء پر علاء نے اس انگوشی کو پہنے ہوئے پا خانہ جانے کو مکر وہ لکھا ہے جس میں کوئی متبرک نام یا عمارت ہو۔

(٨) حدثنا اسخق بن منهور حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرٌ قَالَ اتَّحَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِّنْ وَرَقِ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ آبِي بَكُو وَعُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَتَى وَقَعَ فِي بِنُو آرِيْسٍ نَفْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

''اہن عمر بڑھ فرماتے ہیں کہ حضور الدّس شرقیق نے جاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی وہ انگوٹھی حضور سن تیج کے دست مبارک میں دہی مجرحضرت ابو یکر کے پھر حضرت عمر جھڑے کے بعر حضرت عثان ڈاٹٹڑ کے پھران کے زماند میں بیرادلیں میں گرگئ تھی۔ اس انگوٹھی کافتش مراثیوں تھا۔''

ف : بیرارلیں سہر قباء کے قریب ایک کوان ہے۔ بیا گوشی حضرت عثمان بڑا تھا ۔ کہ مانہ خلافت میں چھ برس تک ان کے باس دہی اس کے بعدا تفاق ہے اس کویں میں گرگی حضرت عثمان بڑا تفاف ہر جدداس کویں میں گرگی حضرت عثمان بڑا تفاف ہر جدداس کویں میں تلاش فرمایا تمین دن تک اس کا پانی نکلوایا مگر کی نہیں سالما و نے لکھا ہے کہ اس انگوشی کے گرتے ہی وہ فتن اور حوادث شروع ہو گئے تنے جو حضرت عثمان بڑا تا کے اخیر زمانہ میں مجارک میں موجود ہوئے وہان فرماتے میں حضرت اہن عمر بڑا تھا حضور اقدی ساتھ ان میں موجود ہوئے وہان فرماتے میں اور اس باب کی دوسری صدیت میں خودا بن عمر بڑھا تھو تھی مبارک میں موجود ہونے کو بیان فرماتے میں اور اس باب کی دوسری صدیت میں خودا بن عمر بڑھا تھو تھی ہوئے گئی ہی فرماتے میں جو اب یہ کہ حضور مزاقی ہے جس جس کی مقامی جو اب یہ میں ہوئے کہ خضور مزاقی ہے کہ حضور مزاقی ہے کہ حضور مزاقی ہے کہ حضور مزاقی ہے کہ مسالم ہوئے کے باس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہے یاس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہی اس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہے یاس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہے یاس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہی باس دیاتی تھی بہنا اس کولا زم نیس ۔ جنانچ آئندہ باب میں آرہا ہے کہ حضور مزاقی ہی باس دیاتی تھی ہے۔

## باب ما جاء في انَّ النَّبي مَنْ اللَّهِمَ كَانَ يتختم في يَمينه باب اس بيان مِن كرحضورا قدس مَنْ اللَّهُمَ الكَوْمَي كودا كمين باته مِن

### پہنا کرتے تھے

ف : پہلے باب میں مصنف بھائی نے انگوشی کی کیفیت بتلائی تھی۔اوراس باب میں اس کے پہننے کی کیفیت بتلا نامقصود ہے۔اس باب میں مصنف نے نوحدیثیں ذکر کی جیں۔

(۱) حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى و عبدالله بن عبدالرحمن قالا اخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبدالله بن ابى نمر عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن على بن ابى طالب الله عَنْ مَلَى مَلَى بَلْكُمْ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَةً فِيْ يَمِيْنِهِ

" حضرت على بناتؤ فرمات بيل كرصورا قدس مرتيم الكوشى واكي باته يس يبناكرت يتهد" حدثنا محمد بن يحد الله بن وهب عن حدثنا محمد بن صالح حدثنا عبدالله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شويك بن عبدالله بن ابى نمر نحوه

ف : اس بارے میں روایات مختلف دار د ہوئی ہیں کہ حضورا قدس مؤینی ہاتھ ہیں انگوشی پہنتے ہوئے ہیں۔ بخشی کی جنتے یا با کمیں میں ۔ بعض علی حمد شین اس میں ترجیح کی طرف ماکل ہوئے ہیں جنانچہ امام بخاری برائے ہیں۔ بخاری برائے ہیں ہے کہ دا کی باتھ میں پہننے کی روابات رائے ہیں۔ بعض علاء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ اکثر دائے دست مبارک میں پہننے تھے ادرگا ہے گا ہے یا کمی بیمن افضل میں بہننا افضل میں بہنا افضل ہیں ہوئے ہیں۔ بخودعلائے حضیہ میں بہننا افضل ہے۔ خودعلائے حضیہ میں پہننا افضل ہے۔ خودعلائے حضیہ میں بہننا کو انسان ہیں ہے۔ خودعلائے حضیہ کا ایک قول ہے جوعلامہ شامی بہنیہ کی حقیق ہے۔ امام نودی بہنئیہ نے دونوں میں بلاکراہت جائز ہونے پرعلاء کا اجماع نقل کیا ہے۔ حقیق ہے۔ امام نودی بہنئیہ نے دونوں میں بلاکراہت جائز ہونے پرعلاء کا اجماع نقل کیا ہے۔

(٢) حدثنا احمد بن منبع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال
 رَأَيْتُ ابْنَ آبِيْ رَافِع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ فَسَالُتَهُ عَنْ دَٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ
 جَعْفَرٌ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ وَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ

'' جمادین سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمان بن ابی رافع کودا ہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے دیکھا میں نے ان سے اس کی دجہ بوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کودا ہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے ویکھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضور اقدس من چیز دا ہنے ہاتھ میں انگوشی پہنے تھے۔''

 (٣) حدثنا يحيى بن موسى انبانا عبدالله بن نمير انبانا ابراهيم بن الفضل عن عبدالله بن محمد ابن عقيل عن عبدالله بن جعفرٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

'' عبدالله بن جعفر بنائز سے دوسرے طریقہ سے بھی میمی نقل کیا گیا کہ حضور اقدس طائعہٰ داہنے ہاتھ میں انگوشی بیہنا کرتے تھے۔''

ف: ایک حدیث بین اس کے ساتھ رہمی فقل کیا گیا گرزینت دائیں ہاتھ کے ساتھ ذیارہ موزول ہے۔ ای لیے حافظ این جمر بھتنت بوفن حدیث کے اہام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعے احادیث کے دیکھنے ہے جو محقق ہواوہ یہ ہے کہ اگرزینت کے ارادہ ہے پہنے تو دایاں ہاتھ موزوں ہے اور اگر مبرلگانے کے ارادہ سے پہنے تو بایاں ہاتھ موزوں ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس کو نکال کر مبرلگانے ہیں سبولت ب-اوراحادیث میں ووتوں ہاتھوں میں پہنتاوارو ہے۔

(٣) حدثنا ابوالخطاب زياد بن يحيِّي حدلنا عبداللَّه بن ميمون عن جعفر بن محمدٍ عن ابيه عن جابر بن عبداللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِيْنِهِ

'' جاہر بن عبداللہ بھائلہ فرماتے میں کہ صفور اقدس سٹیٹی داہنے ہاتھ بیں انگوشی پہنا کرتے تھے۔''

(۵) حدثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا جرير عن محمد بن اسلحق عن الصلت بن عبدالله قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٌ يَتَخَشَّمُ فِي يَعِيْنِهِ وَلَا اَخَالُهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَخَشَّمُ فِي يَعِيْنِهِ
 كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَخَشَّمُ فِي يَعِيْنِهِ

''ملت بن عبداللہ کہتے ہیں کرحفرت ابن عباس بڑتھ واہنے ہاتھ میں انگوشی ببہا کرتے تھے اور مجھے جہاں تک خیال ہے بیکہا کرتے تھے کے حضورا قدس نزی بھی واہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔''

(٢) حدثنا محمد بن ابي عمرٌ حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافعٌ

عن ابن عمرٌ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا من فِضَةٍ وَجُعْلَ<sub>هُ</sub> فَصَّهُ مِمَّا يَلِيُ كَفَّهُ وَنَفَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَنَهٰى اَنْ يَّنْقُشَ اَحَدٌ عَلَيْهِ رَهُوَ الَّذِيْ سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيْبٍ فِي بِيْرِ اَرِيْسِ

'' این عمر جنگ قرباتے ہیں کہ حضورا قدش مُنافِقِع نے ایک جاندی کی انگوشی بنوائی اس کا حکید محصلی کی جانب میں رہنا تھا اس میں محمد رسول اللہ کند و کرایا تھا۔ اور لوگوں کومنع فربادیا تھا کہ کوئی محص اپنی انگوشی پرید کند و نہ کرائے۔ یہ وہی انگوشی تھی جومعیقیب'' سے حضرت عثمان بڑھنڈ کے زبانہ میں بیرادیس میں گرگئی تھی۔''

ف : حضورا کرم نگافیخ نے اوروں کوائی کیے میر دوسرول کی میر کے ساتھ مخلوط ہو جاتی امعیقیب جی توا ایک کندہ کرا لینے تو حضورا قدس نگافیخ کی میر دوسرول کی میر کے ساتھ مخلوط ہو جاتی اسعیقیب جی توا ایک صحافی ہے جو حضور سرائی گائے گئی کے داند میں صحافی ہے جو حضور سرائی گائے گئی گئی ہوئے نہیں ہوتے تھائی وقت معیقیب جی توا کا اند میں محفوظ رہتی تھی ۔ ایسے ہی مجمور شائی گائے گئی ہینے ہوئے نہیں ہوتے تھائی وقت معیقیب جی توا دوق محفوظ رہتی تھی ۔ ایسے ہی مجمورت می میں ۔ اور حضرت می فاروق جی فاروق جی نہوں کے داند میں داند میں دوران میں جی نہوں کے داند میں دوا ماند میں اور حضرت می اور کو کئی و سے در ہے تھے کہ اس میں دوا یات میں گؤٹی گئی کے دوسرت میں کہ وہ حضرت میان جائی گئی اس سے کری یا حضرت میں دونوں روا بیتی میں اس لیے کہ جب درمیان میں گری تو اس کی اور کو کئی گئی اس صورت میں دونوں روا بیتی میں اس لیے کہ جب درمیان میں گری تو اس کی نہیں اس کے کہ جب درمیان میں گری تو اس کی نہیں اس کے کہ جب درمیان میں گری تو اس کی نہیں کہ جب درمیان میں گری تو اس کی نہیں کہ خوا نہیں کی طرف میں ج

(2) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسمعيل عن جعفو بن محمد عن ابيه قال تكانّ الْمُحَسَنُ وَالْمُحَسَيْنُ ثِنْ يَسَخَتَمَانِ فِي يَسَادِهِمَا "امام محد باقرفرمات بين كه معزت امام حمن وامام حمين برهما البيخ باكي باته بين المُحرَّى "بهناكرتے تتے۔"

ف : بیصدیث امام ترفدی بیشیائے باب کی سرخی کے طلاف ہوگئی اس لیے کہ باب داہنے ہاتھ بیں انگوشی بیننے کا متعقد فر ما یا تفاراس کی توجید ہی جاسکتی ہے کہ مقصوداس تیم کی روایات سے جب کہ اس باب میں بہت می روایات اس کے خلاف میں اشارہ اس کے ضعف کی طرف ہے۔ بندہ کا چیز کے نز دیک باب میں دائے ہاتھ کی قید بیان افغینت کے لیے ہادراس نوع کی روایات بیان جوآود کے واسطے ہیں۔ بعض اکا ہرنے سے بھی تو جیہ فرمائی ہے کہ ترجمہ میں حسب عادت محدثین کلمہ (ام فی یسسارہ) محدوف ہے۔ بعنی حضور سڑھ آء کوشی دائے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے یا ہا کیں میں۔ اس تو جیہ برکوئی روایت ترجمہ کے غیرمطابق نہوگی۔

(A) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس بن مائللُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ فِي يَهِيْنِهِ قال ابو عبسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس عن النبى ويب لا نعرفه من حديث سعيد بن ابى عروبة عن قتادة عن انس عن النبى ويقه نحو هذا الا من هذا الوجه وروى بعض اصحاب قتادة عن قتادة عن انس أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ فِي يَسَارِه وَهُوَ حديث لا يصح ابضاً

'' حضرت انس برلائن سے بدروایت کی جاتی ہے کے حضور اقدی میں بینیم واہنے ہاتھ میں انگوشی سینتے تنے ۔ اور حضرت انس بڑائن ہی سے بینی بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کے حضور اقدی الیائیہ بائیں ہاتھ میں انگوشی بینیتے تنے۔''

ف: امام ترفدی او این الله کا کو محقیق میہ ہے کہ بید دونوں روابیتی سیح نہیں ہیں۔ جس کا مطلب میہ ہے کہ حضرت انس ہڑاتا کی حدیث میں ہاتھ کی تعیمی نہیں ہے بید کو شین کی غایت احتیاط ہے کہ وہ حدیث حضرت انس ہڑاتا کی حدیث میں کو کی حدیث میں کو کسامضمون سیح ہے اور کون سااییا ہے جو اس حدیث ہیں کو کسامضمون سیح ہے اور کون سااییا ہے جو اس حدیث ہیں ہے۔ ووسر کی حدیثوں میں اگر چینچ طور پر ٹابت ہو۔ ہی وہ چیز ہے جس کی بدوات حدیث ہیں تھے گا فن آئ کہ نبایت پڑتی اور نورائیت و چمک کے ساتھ و نیا میں پھیلا ہوا ہے۔ حضورا قدس ساتھ و نیا میں اگر چینچ طور پر ٹابت سنعدوہ سے ٹابت ہوا ہے۔ حضورا قدس ساتھ و نیا میں اور بائیس دونوں باتھوں میں پبننا روایات سنعدوہ سے ٹابت ہے۔ دائے ہاتھ کی روایات بھی ابوداؤ دوسم ہوتی ہوتا ہے۔ دائے ہاتھ کی روایات بھی ابوداؤ دوسم موجود ہیں۔ دی ہوتی تو وی بہتے نے دونوں تم کی روایات کھی بیتا ہے لیکن محدثین کے موافق میح ہونے کے اگر کسی خاص طریقہ سے قواعد محدثین کے موافق میح موتی ہوتا ہے کہ باوجود متن حدیث میں جوانوں کی بہتے ہے کہ اور اور ایس کے بام مرتب کی بہتے ہے کہ موافق میں کے موافق می موجود ہیں نے موافق میں ہوتی تو اس خاص طریقہ بین کے موافق میں جوتا ہے۔ کا اس خاص طریقہ برکارم فرماتے ہیں اس لیے امام ترین کی بہتے نے کا دم کیا ہے۔

(٩) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبدالعزيز بن ابي حازم عن

موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرٌ قَالَ انَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِيْنِهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ وَقَالَ لَا ٱلْبَسُهُ آبَدًا فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمُ

" حضرت ابن عمر بھٹن فرمائتے ہیں کہ مفور اقدس مختفظ نے سونے کی انگوشی بنوائی جس کو ایٹ حضرت ابن عمر بھٹن فرمائتے ہیں کہ مفور اقدس مختلف نے بھی انتہا تا سونے کی انگوشیاں بنوائیس حضور اقدس مؤجئہ نے اس کے بعد دوائعوشی بھینک دی اور فرمایا کہ ہیں اس تو بھی مندہ منتبی بہنوں گا اور صحابہ بنی تی ہے تھی اپنی ونگو تھیاں بھینک ویں۔"

ھنے: سونا ابتدا ناسلام میں جائز تھا گھرمر دول کے نیے حرام ہوگیا۔اس کی حرمت پر جمہور کا اتفاق ہے۔امام نو وی مینیدنے اس کی حرمت پر اجماع نقل کیا ہے۔فقہی بحث اس مسئد میں طویل ہے جس کا پیل تیں۔





### باب ما جاء في صفة سيف رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

## باب حضورا قدس مَلَّقَيْظُ كَيْ تكوار كابيان

ف : عناء کہتے ہیں کہ اہام ترفدی بُرہیّت نے انگوشی کے بعد تلوار کا اس لیے ذکر کیا کہ حقیقتا اس سے ایک فظام اِلعمل اور دستور السلطنت کی طرف اشارہ ہے کہ اول تبلیغی خطوط سلاطین کے پاس ارسال کے جائیں اُئر وہ مسلمان ہو جائیں تو منافع و بن اور دینوی کے ہالک ہیں ہی ورنہ پھر وہ اور آلموار مصفورا قدس مائیڈ کے پاس چنو تلوار بی رہیں ان کے خاص خاص نام تھے۔سب سے پہلی تموار ہا تو رختی جو درافت ہیں آ ہے نے اسپنے والد سے پائی تھی۔ ایک کا نام تصیب اور ایک کا قامی ایک کا تبار ایک کا تبار ایک کا فیاں۔

(۱) حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جريو انبانا ابي عن قتادة عن انسُّ قال كَانَ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ

'' حصرت انس جُرُتَوُ فرمات ہیں کہ حضور اقدی سُرتیزی کی تلوار سے بیٹند کی ٹو پی جا ندی کی ''تھی۔''

ہے: علامہ یجوری میں نے کھوائے کہ یہ ذوالفقار کا ذکر ہے۔ فقع مکہ ٹن حضور الدس مائیۃ کے یاس بہت کھور الدس مائیۃ ک یاس یہی تلوارتھی۔

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قتادة عن سعيد بن ابى الحسنُ قال كَانَتُ قَبِيْعَةُ سَيْفٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْ فِضَمْ

''سعید بن الی الحسن نے بھی میمی نقل کیا ہے کہ حضور سؤٹیٹر کی تبوار کے قبضہ کی موقعہ عِائد کی گی تقی۔''

(٣) حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصرى حدثنا طالب بن حجيزٌ عن هود وهو ابن عبدالله ابن سعيد عن جدد قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَبُفِه ذَهَبٌ وَفِصَّةٌ قَالَ طَالِبٌ فَسَالَتُهُ عَنِ

# R HIVE SARRES SE

الْفِضَّةِ فَقَالَ كَانَتُ قَبِيْعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً

''مود کے نانا مزید ہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ س اللہ فتح کمے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو حضور طاقتار کی مکوار پر سونا اور چاندی تھا۔ طالب جواس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جا تدی کس جگہ تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ قبضہ کی ٹوئی جاندی کی تھی۔''

ف: تلوار میں سونا لگانا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ادر اس حدیث ہے اس لیے استدلال نہیں ہوسکتا کرمحد ثین نے اس حدیث کوضعف بتایا ہے۔علامہ تورپشتی جہنیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اس کی سند قابل اعماد نہیں ہے۔ البتہ جاندی کی ٹولی وغیرہ جیسا کہ پہلی روانیوں میں آیا جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ سونا تا جائز تھا اس لیے راوی نے صرف جاندی کی جھیت کی کہ کس جگرتی سوئے کو دریافت بھی نہیں کیا کہ بال تھا۔

(٣) حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا ابوعبيدة الحداد عن عنمان بن سعد عن ابن سيرين قال صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ وَرَعْمَ سَمُرَةً إِنَّا صَنَعْ سَيْفِ مَلْمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَعْمَ سَمُرَةً إِنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنْفِياً حدثنا عقبة بن مكرم البصري حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذه الاسناد نحوه

''ابن سیرین بینین سیجنے تھے کہ بیں نے اپنی تلوار سرۃ بیجین کی تلوار کے موافق ہوائی اور وہ سیجنے تھے کہ ان کی تلوار حضور اقدس ملائیاتہ کی تلوار کے موافق ہوائی گئی ہے۔ اور وہ قبیلہ ہو حنیفہ کی تلوار وں کے طریق رتھی۔''

ف: ہوصنیف عرب کا ایک فلیلہ ہے جو تکواروں کے عمدہ بنانے میں بہت مشہور ہے بیسب لوگ کیے بعد دیگر مے حضورافقدس ملاقاتا کے اتباع میں ویسے ہی آخوار بناتے رہے۔

### باب ما جاء في صفة درع رسول الله مُنْ عُلِيمًا

### باب حضورا قدس مَلْقَظِم كى زره كابيان

ف: حضور اکرم عظیلیم کے پاس سات زر بیں تھیں جن کے نام حسب ویل بیں۔ (۱) ذات الفضول جوائی وسعت کی دید ہے اس نام کے ساتھ مشہور تھی اور بھی دوزرہ ہے جس کا تصد صدیت کی کتابوں میں آتا ہے جوابواقعم یبودی کے پاس رئین تھی اور باتی چید کے نام یہ بیں۔ (۲) ذات الحواثی (۳) ذات الوشاح (۴) نصد (۵) سغد یہ (۲) تجراء (۷) خرفق۔ اس باب میں دوصد تیں ذکر کی بیں۔

'' حضرت زبیر نظائی فرماتے ہیں کہ حضورافقاس شرقیق کے بدن مبارک پراحد کی لڑائی ہیں وہ زروقیس (ایک ذات الفضول دوسری قضہ) حضورافقاس شرقیق نے ایک چٹان کے اوپر چڑھیں اور دو زر ہوں کا دزن نیز غز دواحد ہیں وہ تکلیفیں جو حضورافقاس شرقیق کو بیٹی تھیں کہ جن کی وجہ سے چرو مبارک خون آلودہ ہو گیا تھا غرض ان دجوہ سے ) حضور شرقیق اس چٹان پر چڑھ نہ سکے۔ اس لیے حضرت طلی کو بیٹی بھا کران کے در بعد سے اس چٹان پر چڑھ سے دبیر بڑتی کہتے ہیں کہ میں نے حضورافقاس سرتیج کو بیا مرائے ہوئے ساکہ اور جس کے در ایک سال کے در بعد سے اس چٹان پر چڑھے۔ زبیر بڑتی کی بیاری شفاعت کو ) دا جب کرلیا۔

ہے: جنگ احد میں لڑائی کی حالت نہایت خطر تا کے بھی حتی کے حضورا قدس مُنْقِیْزُ کے وصال کا واہمہ تبعض لوگوں کو ہو گیا تھا۔حضورا قدس ٹائیٹر اس او نچی جگہ اس لیے تشریف لے گئے تھے تا کہ سب معانہ بڑھی حضور اکرم ناتی کو دیکھ کرمطیئن ہو جا نمی اور بعض اکار نے لکھا ہے کہ کفار کے دیکھنے

صحابہ ٹرنائیڈا حضور اکرم مُڑھیٹا کو دیکھ کرسطمئن ہوجا کیں اور بعض اکا ہرنے لکھا ہے کہ کفار کے دیکھنے کے لیے جڑھتے تھے۔حضرت طلحہ ٹرٹھٹائے اس دن کمال شجاعت سے حضور مڑھیٹا کا ساتھ دیا جی کہ صحابہ ٹرائیڈ جب غزوۃ احد کا ذکر فرماتے تو کہتے تھے کہ بیددن تمام کا تمام طلحہ ڈپٹٹا کا ہے۔حضرت طلحہ ٹرٹٹٹائڈ نے اپنے آپ کوحضور مُڑھٹا کی ڈھال بنار کھا تھا۔اس (۸۰) سے زائد زخم ان کے بدن پر آئے اور حضور مُڑھٹا کا ساتھ نہیں چھوڑ احتی کہان کا ہاتھ بھی شل ہوگیا تھا۔

(٢) حدثنا احمد بن ابى عمر حدثنا سفيان بن عبينة عن يزيد بن خصيفة عن السانب بن يزيد بن خصيفة عن السانب بن يزيد أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحَدٍ
 درُّعَان قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا

'' سائب بن پزید ٹائٹو فر اینے ہیں کرحضور اقدس ٹائٹٹ کے بدن مہارک پر جنگ احدیس دو زر ہیں تھیں جن کواو پر بینچے پیکن رکھا تھا۔''

ف : حضورا کرم سائیل کا دوزر و بہنا بیحضور سائیل کے کمال تو کل کے منافی نہیں۔ اس لیے کداول تو کمال سلوک خودصوفیا کے یہاں بھی رجوع الی البدایت ہے بیتی عام معاملات میں عام لوگوں جیسا برتاؤ ہولیکن شریعت کی پابندی طبیعت بن جائے۔ دوسرے بیہ بات کہ حضور اقدس طائیل کے معمولات میں اس متم کے امورامت کو تعلیم کے لیے ہوا کرتے ہیں اور بین ظاہر بات ہے تیسری بات برجی ہے کہ اللہ جل جلال کا ارشاد ہے:

﴿يايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا﴾ [سورة نساء:ركوع ١٠]

''اے ایمان والو! (کافروں کے مقابلہ میں) اپنی تو احتیاط رکھو ( ایستی ان کے واؤ'گھات ہے بھی ہوشیار رہوا ور مقابلہ کے وقت سامان ہتھ میار ڈھال وغیرہ ہے بھی ورست رہھ کھی ہر (ان سے مقابلہ کے لیے) متفرق طور پریامجتع طور پر ( جیسا موقع ہو) نکلو'' (بیان القرآن)

اس لیے حفاظت کا حسب موقع سامان لیما آیت شریفہ کا انتثال ہے اور حضور اقدس سکھیڑ ہے زیادہ اللہ جل شانہ کے ارشادات بڑمل کرنے والا کون ہوسکتا ہے۔ ای سلسلہ میں زرہ خودو غیرہ جملہ احتیاطی سامان کا استعمال ہے۔



# باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الل

ف : خودلو ہے کی بنی ہوئی ٹو لی ہوتی ہے جواز ان کے دقت سر کی تفاظت کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ مصنف مُؤند نے اس باب میں دوصدیثین ذر رفر مائی ہیں۔

(۱) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِآسْتَارِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

" حفرت انس بالله فرمات میں کہ حضور اقدی ساتھ کے مکہ کے دن جب شہر میں واخل ہوئے آتا ہے۔ ہوئے آتا ہے کے سرمبارک پرخود تھی (حضور ساتھ جب خودات ربھے اور اطمینان ہوگیا تو) کسی نے آ کرعرض کیا کہ بارسول اللہ! بدا بن خطل تعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہے۔حضور اقدی ساتھ نے فرمایا کہ اس کولل کردو۔"

ف : حضوراقد من منظفہ فتح مکہ کے جب مکہ کرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ مکہ برایک ایسی دہشت اور گھبرا ہین سوار تھی جس کی کوئی انتہا نتھی ۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن ۔ حضورا کرم سرفیہ نے غابت شفقت اور مبر بانی کی وجہ سے بیفر مادیا تھا کہ جو تحض بیت اللہ میں داخل ہوجائے وہ اسون ہے اور جوائے گھر میں داخل ہوجائے وہ اسمون ہے جو بتھیا رڈ ال دے وہ ماسون ہو فیرہ و فیرہ و البتذکیا رو مرداور چھ تور تھی الی تھی کہ حضورا لندس ترکیفہ نے اس وجہ سے کدان کے جرائم یا قابل خفو سے ان کوئی کردیا تھ اور فرمادی تھا کہ خوان ہور کر دیے تھے اور اس معافی کے عام اطلان سے ان کوشتی کردیا تھ اور فرمادی تھا کہ ان لوگوں کو اس خوال کوئی ہیں ہے بھی سات مرداور دو تور تیں مسلمان ہو کر معافی میں آگئے ہے۔ باتی جا رمر داور جار تور تھی اور میں ہے بھی سات مرداور دو تور تیں مسلمان ہو کر معافی میں آگئے ہے۔ باتی جا رمر داور جار تور قبل کوئی کے سے سختے ۔ باتی جا رم داور جار تور قبل کوئی ہو ہے۔ کے اس حاضر ہو کر مسلمان ہوداور عبدالتہ ہو کہا گیا حضورا قدس منظم نے کی قبلہ کی زکو قالینے کے لیے اس کو بھیجا اس نے اپنے ایک مسلمان غلام کوئی جرم میں جان سے مار قال کہ اس نے کھانا پکانے میں کو بھیجا اس نے اپنے ایک مسلمان غلام کوئی جرم میں جان سے مار قال کہ اس نے کھانا پکانے میں کو بھیجا اس نے اپنے ایک مسلمان غلام کوئی جرم میں جان سے مار قال کہ اس نے کھانا پکانے میں

المراق ا

(٣) حدثنا عيسى بن احمد حدثنا عبدالله بن وهب حدثنى مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالكَ أنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكُمَةً عَامَ الْفَشْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ قَالَ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ ابْنُ حَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُغْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَنِذِ مُحُرمًا

'' حضرت آنس بڑتؤ ہی ہے مردی ہے کہ جب عضور آقدس ٹرٹیزہ فنٹے مکہ کے وقت شہر میں واغل ہوئے تو حضور ٹرٹیز ہے سرمبارک پرایک خودتھی۔ جب حضور ٹرٹیز ہے اس کوا تارویا تو ایک آ دمی آیا اس نے عرض کیایارسول اللہ ٹرٹیزہ این نطل کھیا کے پردوے لیٹا ہوا ہے۔ حضور ٹرٹیز ہے فرمایا کہ وامن والول ہم نہیں اس کوئل کرڈ الو۔ زہری کہتے ہیں کہ جھے یہ بات معلوم ہوئی کرحضوراقدس ٹرٹیزہ اس روزمجر نہیں تھے۔''

ف: بیاخیر جملہ امام زہری کا بھی ایک نقتی مسئندگی طرف اشارہ ہے وہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک مکہ کر مدین بلااحرام داخل ہونا جا نزنبیں اس لیے کہ حدیث شریف میں میقات سے بدون احرام کے شجاوز کرنے کی ممانعت آئی ہے اور شافعیہ کے نزدیک اس حدیث کی بناء پر جا کز ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بیاحدیث اس لیے جمعت نہیں بن عمق کہ حضورا قدس الڈیڈ کے لیے فتح مکہ کی غرض سے اس دن کی حرمت اٹھاوک گئ تھی۔ چنا نجے بخاری وغیرہ کی روایات میں اس کی تصریح سے کہ حضور الڈیڈ نے سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے آئے کے دن میں حال تھا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ابن تعلل کا تعبہ کے سیار شاد فرمایا کہ میرے لیے آئے کے دن میں حال تھا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ابن تعلل کا تعبہ کے سیرہ وہ سے لیٹن ممکن ہے آ ووزاری اور دعا کی غرض ہے ہو کہ اس کو چونکہ اس نہیں دیا گیا تھا اورا پی تمام حرکات بھی یہ تھیں کہ جس نے مرتمہ ہو کر کیا مجھ نہیں کیا اس لیے دعا کی غرض ہے ایسا کرتا ہو کہ تعبہ ک تعظیم و تکریم تو یہ لوگ کرتے ہی تھے اور اقرب ہے کہ مرابقہ دستور کے موافق اس وجہ ہے اس ک امید ہو کہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ ہے بحرموں کو اس حال میں قبل نہیں کیا جاتا تھا۔



### باب ما جاء في صفة عمامة النبي سَلَيْتُكُمُ

## باب حضورا قدس مَنْ اللَّهُ كَ عمامه كاذكر

ف : حضور تا فی کی دوایت میں سات فرارہ ایات میں نہیں ہے۔ طبرانی کی ایک دوایت میں سات فرارع آئی ہے۔ یجوری بہتن نے این تجر موقت ہے اس حدیث کا ہے اصل ہو انتقل کیا ہے۔ علامہ جزری بہتن کہتے ہیں کہ میں نے سبر کی کتابوں کو خاص طور سنت الماش کیا محرحضور موقیق کے معامد کی مقدار مجھے نہیں فی رالبتہ امام نو دی موقت سے نقل کیا جاتا ہے کہ حضور موقیق کے دو تھا ہے تھے آیک جھوٹا چہ ہاتھ کا متادی کے قول کے موافق اور سات ہاتھ کا ملائی قاری بہتن کے قول کے موافق اور سات ہاتھ کا ملائی قاری بہتن کے قول کے موافق آیک برا بارہ ہاتھ کا متادی ہے قول کے موافق اور سات ہاتھ کا ملائی قاری بہتن کے قول کے موافق آیک برا بارہ ہاتھ کا متادی ہے تھا گئی ہے دو مراتبیں برا بارہ ہاتھ کا متادی ہو تھا گئی ہے دو مراتبیں ہاتھ کا مدی ہو تھا ہے کہ مقدار سات بی ہاتھ کا ایک ہو دو مراتبیں ارشاد ہے کہ مقامہ ہاتھ حاکر وال سے حتم ہیں برا ہو جاؤ کے (فتح الباری) حضرت عبداللہ بن عربی ایک حدیث ارشاد ہے کہ مقامہ ہاتھ حاکر والی سے حتم ہیں برا ہو جاؤ کے (فتح الباری) حضرت عبداللہ بن عربی ایک حدیث ہیں آیا ہے مجامہ ہاتھ حاکرہ میں فرق کرنے والا ہے میں آیا ہے مجامہ ہاتھ حاکرہ میں فرق کرنے والا ہے میں اس باب میں مصنف نے بائے حدیث میں فرق کرفر ہائی ہیں۔

(۱) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود ابن غيلان حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي زبير عن جابزً قال دُخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَدْدَاهُ

'' حضرت جاہر ٹائٹوز فر ماتے ہیں کے حضور اقدی ٹائٹرڈ فتح مکہ میں جب شہر میں داخل ہوئے ہیں تو حضور اقدی ٹائٹرڈ کے سرمہارک برسیا وعمامہ تھا۔''

ف: بیرحدیث بظاہر گزشتہ باب کی روایات کے خلاف ہے جن میں حضور سُائی کا خود پہنے ہوئے کد محر سد میں آخر بیف کے جانا وارو ہوا ہے کیکن حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں اس لیے کہ خود پر مما مہ ہوئے میں کوئی بعد نہیں دونوں روایتیں مسہولت جمع ہو تکتی ہیں۔ بعض علاء نے لکھاہ کہ وا طلہ کے وقت تو روایت میں واضلہ کا وقت کہا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ او ہے کی اُو پی کی اؤیت کی وجہ سے اس کے نیچے تمامہ باند حدر کھا ہوگا۔

(٣) حدثنا ابن ابى عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رَأَيْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَامَةً سَوْدًاءَ

''عمر دبن حریث بڑھٹو فریائے ہیں کہ بیل نے حضورا قدس عظیم کے سرمبارک پرسیاہ مما مدد یکھا۔'' فٹ: مسلم شریف اورنسائی شریف ہیں ہے کہ عمر و بن حریث بڑھڑ کہتے ہیں کہ وہ منظر کو یا اس وقت میرے سامنے ہے جب ہی کریم علیمی منبر پرخطبہ پڑھ رہے تھے۔ سیاہ عمامہ آپ کے سرمبارک پرتھا اور اُس کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان تھا۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان و يوسف بن عيسٰى قالا حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو بن حريث عن ابيه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَ عَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءٌ.

'' عمرو بن حریث ڈناٹنز بی سے بیدروایت ہے کہ حضور اقد س ٹائٹیج اپنے ایک مرتبہ خطب دیا۔اور حضور خلفیج کے سرمبارک پرسیاہ تھا سرتھا۔''

ف : مشہور قول کے موافق میہ خطبہ فتح مکہ کا خطبہ ہے جو کھب کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر حضور اقد می التقاق ہے فتر مایا تھا جس کا ذکر کہلی حدیثوں میں حضرت جاہر بڑھٹا کی روایت سے گزر چکا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ اس قصہ میں بعض جگہ منبر کا لفظ آیا ہے اور فتح مکہ کا وہ خطبہ منبر پرنہیں تھا اس لیے مدینہ منورہ کا کوئی اور خطبہ جمعہ کا مراد لیا ہے کہ یعض حدیثوں میں اس قصہ میں جمعہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ ملاعلی تاری بھٹا ہے شرح مفتلو ہمیں میرک شاہ سے نقل کیا ہے کہ میہ خطبہ حضور اقدال کا ہے۔ دولتد اعلم

(٣) حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المديني عن عبدالعزيز عن محمد المديني عن عبدالعزيز عن محمد بن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرٌ قال كان النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا اعْتَمْ سَدَلَ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَيْفَيْهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ قَالَ عَبَيْدُ اللهِ وَرَآيَتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا يَفْعَلَان

" حضرت ابن عمر بنا الله فرماتے میں کہ حضور قدس مالی اللہ جب عمامہ باندھتے تو اس کے شملے کو ا بنے دونوں مونڈھوں کے درمیان مین کچھلی جانب ڈال لیتے تھے نافع یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر چھٹٹا کوا ہے جی کرتے دیکھا عبیداللہ جو نافع کے شاگر دہیں وہ کہتے ہیں کہ بیں نے اپنے زبانہ بیں حضرت ابو بکر صدیق بڑاڑنے ہوتے قاسم بن محد کواور حضرت عمر وٹائٹا کے بوتے سالم بن عبداللہ کوا میے بی کرتے و کھا۔"

ہے: حضوراقدس مخافظ کی عادت شریفہ شملہ کے بارہ میں مختلف رہی ہے شملہ جھوڑنے کامعمول ا كثر تهاحتى كدبعض علاء نے يهال تك ككه ديا كه بغير شمله كے باندهنا ثابت بى نبير كيكن محققين كى رائے یہ ہے کہ گاہے بغیر شملہ چھوڑے بھی عمامہ باندہ لیتے تھے اور شملہ چھوڑنے میں بھی مختلف معمول رہا ہے اور بھی آئے دائیں جانب بھی بیچے دونوں مونڈھوں کے درمیان شملہ چھوڑتے تھے۔ مجمعی عمامہ کے دونوں سرے شملہ کے طریقہ پر چھوڑ کیتے تھے۔ علامہ مناوی پینٹیائے کھاہے کہ ٹابت اگر چہ سب صورتیں ہیں لیکن ان میں افضل اور زیادہ صبح دونوں مونڈھوں کے درمیان تعنی مجھلی حِانب ہے۔

(۵) حدثنا يوسف بن عيشي حدثنا وكيع حدثنا ابو سليمان وهو عبدالرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس ﷺ أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ ٱوْ عِصَابَةٌ وَسُمَاءُ

'' حضرت ابن عباس ٹیا فی فرمائے 'تھے کہ حضور اقدس ٹائٹیڈا نے آیک مرتبہ خطبہ دیا اور آ پ كىرمبادك برسياه ممامەتھا ياچكنى يْئْلْمِي-''

ف : بدقصة حضور الدس مرفظ الحرض الوفات كاب اورآخرى وعظ ب كداس ك بعد ي كريم نرافیا ندمنبر پرتشریف مے کئے نہ کوئی خطبہ پڑھا۔ اس میں انصار کی مراعات کا خاص طور سے حضور اقدس مٹائیل نے ذکر فرمایا۔ان مے محاس اوراحسانات محوائے اور بیارشاد بھی فرمایا کہ جوتم میں ہے سكى چيز كاليمى امير بنايا جائے ووان كى خاص طور سے رعايت كرے۔ اس ونت حضور اقدس مُلْتَةُ ا ے سرمبارک میں شدید دروتھا جس کی وجہ سے پی کا با تدھنا بھی موجہ ہے اور چونکہ حضور اکرم من الجام کے سرمبارک پرتیل کی زیادہ ماکش ہوتی تھی جیسا کہ آئندہ آنے والا ہے اس کیے اس پٹی کا مجانا ہوتا بھی قرین قیاس ہےاورسیاہ تمامدتو خلاہر ہے۔اس میں کسی تشم کا بعد نہیں مضورات کر س تاثیجار کی عاوت



THE WILLIE STARTS THE STARTS THE

## 

(۱) حدثنا احمد بن منبع حدثنا اسمعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابى ابداه عن حميد بن هلال عن ابى بردة قال أخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ وَثَمَّا كِسَاءً مُكَبَّدًا أَوْ إِزَارًا عَلَيْ فَعَالَتُ فَيْقِطَ وَصَلَّمَ فِي هُذَيْنِ عَلَيْظًا فَقَالَتْ فَيْصَ رُوْحُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ فَيْمَ وَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هُذَيْنِ اللهِ مِدَهُ ثَلَيْنَ اللهِ مِدَهُ ثَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِذَيْنِ عَلَيْنِ اللهِ مِدَهُ ثَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَيْنِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن مَن مُن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ہے: لیتنی وصال کے وقت حضور مناقباً کا معمول ایسے ہی کیٹروں کے استعال کا تھا حالانکہ اس

دفت نتو حات بھی شروع ہو چکی تھیں فی الجملہ وسعت بھی ہوگئی تھی۔ نیبر کی فتح کے بعد سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہونا شروع ہوگئ تھی اور فٹخ کمہ کے بعد ہے تو دوسرے سلاطین اور دوسر ہے ملکوں ے بدایا اور نذرانوں کاسلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن حضور طاقع کامعمول اپنی معیشت کے لیے وي قديم طرز ريااورجو بجهة تااس كودوسرول يرتقسيم فرما ديتے جس كا پجونمونه' حكايات صحابه' ميں لکھ چکا ہوں امام نووی کہتے ہیں کہ بیرحدیث اور اس جیسی حدیثیں اس طرف مثیر ہیں کہ حضور مخافیظ کود نیاوی لذات اور تنقمات ہے اعراض نفا موٹا کپڑا تواضع اورا نکساری طرف نے جاتا ہے۔اور باریک عمده لباس بسااوقات مجب و تکبراورخود بنی پیدا کرنا ہے۔ مجھے سے میرے محترم بزرگ مولانا مولوی تکیم جیل الدین صاحب تمینوی ثم الد بلوی بینت نے حضرت اقدس فخر المحدثین مولا نامکنگودی نور الله مرقده كاعجيب وغريب قص نقل فرمايا كه حفرت اقدس جب حج كوتشريف لے محكة تو مطاف ك کناره پرایک نابینا بزرگ تشریف فرمایته جب حضرت طواف میں اس طرف گزرتے تو وہ البس لباس المصالحين بلكى آواز سے كہتے اور جب جفرت طواف سے فراغت براس طرف تشريف لے مکیے تو انہوں نے معشن عصشن (موٹا موٹا) فرمایا جس سے تنبیہ مقصود کھی کہ مسلحاء کا کہاس موٹا کپڑا ہے۔ یہ اکثری لباس تھا اور بعض او قات عمدہ کپڑ ابھی پہننا ٹابت ہے جوبعض دینی مصالح کی وسے نیز ترک تکلف کی وجہ سے تھا کہ جیسا مہیا ہو گیا کہن لیا نہیں کے عمرہ کیڑے سے خصوصی احتراز فرماتے۔

(٢) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداود عن شعبة عن الاشعث بن سليم قال سمعت عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَيْهَا قَالَ بَيْنَمَا آنَا آمُشِي بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا إِنْسَانَ خَلْفِي يَقُولُ ارْفَعُ إِزَارَكَ قَانَة آتُفَى وَآبَقٰي فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا هِيَ بُرُدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ آمَا لَكَ فِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا هِيَ بُرُدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ آمَا لَكَ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ

"عبیدین خالد مخافظ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جارہا تھا کہ میں نے ایک مختص کواپنے چیچے سے بیہ کہتے سنا کرنگی او پر کوا تھاڈ کہ اس سے ( نجاست فلا ہری اور باطنی تکبروفیرہ سے ) فظافت بھی زیادہ حاصل رہتی ہے اور کپڑ از مین پر کھسٹ کرخراب اور میلا ہونے سے محفوظ رہتا ہے ہیں نے کہنے والے کی طرف متوجہ ہو کر و یکھا تو آپ حضور رسالت مآب مزایق تھے۔ میں نے عرض کیا حضور مزافظ ہے ایک معمول می جدر رہے (اس

# KONTANA KARAKAN

یں کیا تکبر ہوسکتا ہے اور کیا اس کی تھا ظے کی ضرورت ہے؟ ) حضور مڑھڑا نے قربایا اگر کو گی ہے۔ مصلحت تیرے نزد کیے نہیں تو کم از کم میرا ابتاع تو کہیں کیا ہی نہیں۔ میں نے حضور عُلاَقیٰا کے ارشاد برحضور مُلْقِیٰاً، کی لُنگی کو دیکھا تو نصف ساق تک تھی۔''

ف : لنگی پا جاسد فیره کرفخوں سے پنچلاکا نے کی بہت خت وقیدی آئی ہیں۔ گنوں سے پنچ جینے حصد پر کیڑا لکتا ہے وہ آگ جی جلایا جائے گا۔ عبدالرحن نگائز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری ٹائٹز سے نگی کے بار سے بی استشار کیا وہ فرمانے گئی کہ تم نے بڑے والقف سے سوال کیا حضورا کرم ٹائٹز سے نے کہ برایا کہ مسلمان کی نگی آ دمی پنڈلی تک ہوئی چاہے اور اس کے بنچ گنوں تک بھی پھر مضا لقہ نہیں ہے کہان مخوں سے بنچ جینے حصد پرنگی لئے گی وہ آگ میں جلے گا اور جو مخص مشکرانہ کیڑے کولاکا کے گا قیامت میں جن تعالی شانداس کی طرف فاص طور سے توجہ کرئی چاہے اس تم کی وعیدیں اورا حادیث میں بھی آئی ہیں اس لیاس کی طرف خاص طور سے توجہ کرئی چاہے اس کے بالعکس ہمارے اس ذائمہ میں خاست کی اس کے بالعکس ہمارے اس ذمانہ جس خاص طور سے توجہ کرئی چاہے عن ابیہ قال کان عُنمان یا آئو ڈ اِلٰی اللہ المستدی من المام ہوں ایک منظم نے اور فرماتے من ایاس بن سلمہ بن الا کوع عن ابیہ قال کان عُنمان یا آئو ڈ اِلٰی اللہ المشدی من المام ہیں المباد کے منائی ہو تھاں خاس میں حدث المباد کی منائی ہو تھاں خاس من مسلم بن المباد کی منائی ہو تھاں خاس من مسلم بن المباد کی منائی ہو تھاں کان عُنمان کی اللہ عکمی ہو ہے اور فرماتے سے کہ کہی ہو تھا ور فرماتے سے کہ کی ہو تھا ہو کہ کہ بیت تھی مسلم بن نذیو عن ابیہ اس حق عن مسلم بن نذیو عن ابیہ اس حق عن مسلم بن نذیو عن ابیہ اس حق عن مسلم بن نذیو عن

حذیفة بن البعان قال اَنحَد رَسُولُ اللّهِ مَلَيْتَ بِعَضَلَةِ سَافِی اَوْ سَافِیهِ فَقَالَ هٰذَا
مَوْضِعُ الْإِزَادِ فَانْ اَبَیْتَ فَاَسُفَلَ فَانْ اَبَیْتَ فَلاَ حَقَّ لِلْإِزَادِ فِی الْکُغْبَیْنِ
المُحْدِیْنِ البیان رُفِیْ کَتِی بِی کرحفوراقدس خُیْنِی نے میرے پیڈلی کے ایک پیڈلی کے
موشت کا حصہ پکڑ کریڈر مایا کہ بیاحد ہے لگی کی اگر تخصے اس پرقنا عت ندہوتو اس ہے بچھ نیکی
سی اگر اس پر بھی قناعت ندہوتو لگی کا گنوں پرکوئی تن نیس البذائخوں تک نیس پینچنا چاہے۔''
السی اگر اس پر بھی قناعت ندہوتو لگی کا لئوا منا ترام ہے کی ایکن علیا و نے ضرورت کو اس ہے مشتی کیا
ہے کہ اگر کسی شخص کے مختے میں پیشنی ہوجس ہے تھی وغیرہ بیٹھتی ہے تو ایسے شخص کو اس کی حفاظت
کے لیاتھی یا یا جامد لئالینا جائز ہے جب تک کر قرقم اچھانہ ہو۔

## باب ما جاء في مشية رسول الله سَلَيْظِمَ باب حضوراقدس سَلَيْظِم كى رفتار كاذكر

ف : حلیہ شریف کی روایات میں بھی حضور النظام کی رفقار کا ذکر حیفا گزر چکا ہے۔ اس باب میں صرف رفقار کی کیفیت کومنتقالی بیان کرنامقصود ہے اس باب میں تین روایتیں مصنف نے ذکر کی ہیں۔

(۱) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة قال مَارَأَيْتُ شَيْنًا آخُسَنَ مِنُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ الشَّمْسَ تَجْرِى فِي وَجُهِم وَمَا رَأَيْتُ آحَدًا آسُوعَ فِي مَشْيَةٍ مِّنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّرْضُ تُطُولى لَهُ إِنَّا لَنُجُهِدُ آنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَوِتٍ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّمَا اللَّرْضُ تُطُولى لَهُ إِنَّا لَنُجُهِدُ آنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَوِتٍ

ف: لعِنْ آپ کی معمولی رفتار کے ساتھ بھی ہم لوگ اہتمام سے ساتھ رہ سکتے تھے۔

(٣) حدثنا على بن حجر وغير واحد قانوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبدالله مولى غفرة حدثنى ابراهيم بن محمد من ولد على بن ابى طائب يُنْ قَالَ كَانَ عَلِي إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَشْى تَقَلَّعَ كَانَّمَا يَنْحَطُ مِنْ صَبَبِ

"ابراتیم بن محد مُنظِید کہتے ہیں کہ حضرت علی بڑاتذ جب آپ کا ذکر فرماتے تو بیفر مائے کہ جب آپ کا ذکر فرماتے تو بیفر مائے کہ جب آپ چلتے تھے تھے ہوئی اور قوت سے پاؤں اٹھاتے (عور تو ل کی طرح سے پاؤل زمین پر گھسیٹ کرئیس چلتے تھے۔ چلئے میں تیزی اور توت کے لتا ظامے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ) گویا او نیجا کی سے اتر رہے ہوں۔"

ف : برصدیث پہلے علیہ شریف میں منصل گزر چکی ہے۔

(٣) حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابى عن المسعودى عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير ابن مطعم عن على بن ابى طالب الآثة قال كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا مَشْى تَكُفَّأُ تَكُفُّوا كَانَمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَب

'' حضرت علی دہنی فراتے ہیں کہ حضور اقدس مؤتیزہ جب تشریف لے جلتے تو سیجھ جمک کر مطلقہ تنے۔ کویا کہ بلندی سے امر رہے ہیں۔''

ف : يەمنىمون بھى گزشتا حاديث من چندمكرة چكا ہے۔





#### باب ما جاء في تقنع رسول الله سَرَاتِيَّا م

### باب حضورا كرم من الميني كة تناع كاذكر

ف : قناع وہ کیزا کہلاتا ہے جس کوآنخضرت من بینی سرمبارک پر عمامہ سے یعجد کھ لیتے تھے تا کہ تیل کی وجہ سے عمامہ خراب تدہو۔ اس کے علاوہ اور بھی چند من فع علوہ نے تحریر فرمائے ہیں اس باب میں ایک ای صدیت ذکر کی گئی۔

(۱) حدثنا يوسف بن عيملي حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك قال كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ كَانَ لَوْبَهُ ثَوْبُ زَيّاتٍ

'' حضرت انس شفافر ماتے ہیں کہ حضور اقدس منافی ایے سرمبارک پر کیٹر ۱۱ کٹر رکھا کرتے۔ تھے اور حضور منافیکر کالیہ کیٹر ایجان بہت کی وجہ سے تیکی کا کیٹر اسعادم ہوتا تھا۔''

ہن: لیعنی حیسا اس کا کپڑا چکنا رہتا ہے اپیا ہی ہیہ کپڑا بھی تیل کے کٹریت استعال سے چکنا رہتا تھا۔لیکن اس کے باوجود نجی اکرم سنڈیز کی خصوصیا ہے میں بیٹھ رکیا گیا ہے کہ حضور سنڈیز کا لیہ کپڑا امیانا مدہوتا تھا نہ حضور سنڈور نے کپڑوں میں جوں ہزتی تنی نہ کھٹل خون کو چوس سکتا تھا ( قاری ) علامہ رازی سے مناوی نے تقل کیا ہے کہ تھی ہمی آ ہے کہ کپڑے پر بھی نہیں بیٹھی ۔



## باب ما جاء في جلسة رسول الله سَلَيْظِمَ باب حضورا قدس مَالِيْظِم كي نشست كاذكر

ہے: لیعنی حضور اقدس مُلَّقَةُ کے بیٹھنے کی کیا ہیئتیں وار دہو کی جیں۔اس ہاب میں تین احادیث روایت فرمائی ہیں۔

(١) حدثنا عبدالله بن حميد انبأنا عفان بن مسلم حدثنا عبدالله بن حسان عن جدتنا عبدالله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخزمة آنها رُأَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرُ فَصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَسَلَّمَ المُمْتَحَيِّعَ فِي الْجَلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ

'' تیلد نی خافرماتی بین که بین نے حضوراقدس سؤنیز کومجد ( میں بچھالی عاجز انصورت ) میں گوٹ مارے دیکھا کہ بین رعب کی وجہ سے کانینے گئی ۔''

فن: قرفساء کی تصویر میں علوہ نے اختا ہے کہ مشہور تول ہیہ ہے کہ دونوں را ہیں کھڑی کرے دونوں ہاتھوں سے ان کا اعاظہ کرے اور شرین پر بیٹے ای گوگوٹ ماد کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں۔ رحب کی وجہ بظاہر بیتھی کہ بید عالمت فکر ورخ کی تھی اور صفورا کرم مخافیظ کوفکر کی معمولی بات سے ہو نہیں سکٹا تھا اس لیے کہ حضور مزفیظ کہ نہیں سکٹا تھا اس لیے کہ حضور مزفیظ کوامت کا فکر زیاد ورہتا تھا۔ یہ بظاہر وہی صدیت ہے جوجضور مزفیظ کے لہاں کے بارہوی نہر پر تھوڑی س گرزیاد ورہتا تھا۔ یہ بظاہر وہی صدیت ہے جوجضور مزفیظ کے لہاں کے بارہوی نہر پر تھوڑی س گردیا ہو اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کردیا تھا۔ اس صدیت میں مجھے صداور بھی ہی ہے جس کی مصنف میں ہے جان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کردیا تھا۔ اس صدیت میں جھے حصاور میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مزفیظ ہے وہ ہشت کی جانت و کھے کر حاضرین مجال میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مزفیظ ہے اور توجہ بھی نہیں فر مائی ۔ زبان مبارک میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مزفیظ ہے اور توجہ بھی نہیں فر مائی ۔ زبان مبارک ہے صرف اتناد رشاہ فر مایا کہا کہ اس مسکون اختیار کر۔ حضور مؤفیظ کا یہ فر مانا تھا کہ جس قدر خوف و دوہ تھ پھی ساری جائی رہی ۔ بعض روایات ہی میں ہو قصہ کی مرد سے متعنق نہ کور ہے جیسا کہ حضور دوہ تھ کہا ہیں میں گر رہے گاہا ہے کہا ہو میں گر میں ہو تھے کی مرد سے متعنق نہ کور ہے جیسا کہ حضور دوہ تھ کی مرد سے متعنق نہ کور ہے جیسا کہ حضور دوہ تھ کی مرد سے متعنق نہ کور ہے جیسا کہ حضور دو تھ کی مرد سے متعنق نہ کور ہے جیسا کہ حضور دوستا کہ میں میں کہا ہے۔

(٢) حدثنا سعيد بن عبدالوحمن المحزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيْن عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه آنَّةُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحُدْى رِجُلَيْهِ عَلَى الْآخُورُى

''عماد کے چلاعبداللہ بُن زید ٹائٹڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم مُڑھٹا کومبحد میں چپت لیٹے ہوئے دیکھا'اس وقت حضورالندس ٹائٹٹا اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے''

فن: مسلم شریف کی روایت ہیں اس طرح لیفنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ علاء نے وونوں کے ورمیان ہیں مختلف طریقوں سے جمع قرمایا ہے۔ واضح توجیہ یہ ہے کہ ورنوں باؤں پھیلا کرایک جو دونوں حدیثوں کا علیحہ و علیحہ و مصداق ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ و دنوں پاؤں پھیلا کرایک تدم دوسرے قدم پررکھ لے تواس ہیں بچھ مضا لقہ نہیں اور یہ صورت اس صدیث کا مصداق ہے جو شکل میں ہے۔ دوسری صورت ہے ہے کہ قدم کو دوسرے پاؤں کا گھٹٹا کھڑا کر کے اس پررکھے۔ یہ مسلم شریف کی روایت کا مصداق ہے۔ اس میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے تگی مسلم شریف کی روایت کا مصداق ہے۔ اس میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے تگی جنورا قدی میانت کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے تگی جنورا قدیم میانت کی انتخاب تو کہ ہے۔ اس لیے حضورا قدیم میانتوں میں میانت نے کہ بیاں ہیں آئی ہیں۔ اس کی ممانعت کی عام لیا جا ہے ہیں گھٹ ہے۔ کہ باب میں ہم شیخت ہے مراد ہو ایک خاص روایا ہے ہو ایک نیان ہیں آئی ہیں۔ یہ مراد ہو ایک خاص روایا ہے ہو ایک بیان ہیں آئی ہیں۔ یہ مراد ہو ایک خاص روایا ہے ہو ایک ہیں اس کی ممانعت آئی ہیں۔ یہ جو این جر میانت ہیں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس می میانت آئی ہیں۔ یہ جو این جر می جائز ہوتے ہیں جائز ہو تو یک روایت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہ وائز ہوتے ہیں جو این جر می جائز ہوتے ہیں جو این جر میانت ہیں اس کی ممانعت آئی

(٣) حدثنا سلمة بن شبيب انبانا عبدالله بن ابراهيم المدنى حدثنا اسطق بن محمد الانصارى عن ربيح بن عبدالرحمن بن ابى سعيد عن ابيه عن جده ابى سعيد الخدرى قال كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَه ابى سعيد الخدري قال كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ

'' حضرت ابوسعید خدری بی تفرفر ماتے ہیں کہ حضورا قدس تائیز ،جب معجد میں تھریف رکھتے تو '' کوٹ مارکر تشریف رکھتے تھے۔''

ہے: محوث مار کر بیٹھنا یہ کہلاتا ہے کہ دونوں گھنٹوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل جیٹھے اور دونوں

شہانل تو مذی ہے۔ ہمانالی تو مذی ہے۔ ہما اوقات بجائے ہاتھوں کے پیزائنگی عمامہ وغیروالی طرح المحمول سے پندایوں پر جلقہ کرے۔ بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے پیزائنگی عمامہ وغیروالی طرح کے بیٹ جاتا ہے کہ کمراور پند لیوں پر لیٹ جائے۔ یہ بیٹ تواضع اور مسکنت کی نشست ہے۔ اس سے حضورا قدس مزیقہ بھی اکثر ایسے بی تشریف رکھتے تھے۔ اور حفزات صحابہ ڈولڈ بھی۔ لیکن پر مقصود منیس کہ بھیشہ ایسے بی تشریف فرما ہوتے تھے۔ اس لیے اب ابوداؤ دکی اس روایت ہے پچھ خلاف منیس رہا۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضوراقد س مناقہ منج کی نماز کے بعد طلوع آفا ہا تک مجد میں منیس رہا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضوراقد س مناقہ منج کی نماز کے بعد طلوع آفا ہا تک مجد میں جارز انون تشریف رکھتے تھے۔ ایسے بی اوران مختلف احادیث سے بھی خلاف نہیں رہا جواس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس طرح بیضے میں علاوہ تواضع اورائی سارے داوے ہیں۔ اس لیے ایک صدیمہ میں آیا ہے کہ گوٹ مار کر بیضنا عرب کی دیوار سی ہیں بعنی جنگل میں چونکہ دیوار سی نہیں ہوتی جس میں آیا ہے کہ گوٹ مار کر بیضنا عرب کی دیوار سی ہیں بعنی جنگل میں چونکہ دیوار سی نہیں ہوتی جس سے سہارا ہو سکھاس لیے بیاقائم مقام دیوار سے ہے۔ بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑ الیسٹ لیا جاتا ہے جومز بیراحت کا سب ہوتا ہے۔



### باب ما جاء في تكأة رسول الله عَالَيْكُم

### باب حضورا قدس مَنْ اللهُ كَ تَكْيِهُ كَاذِكُر

ف : مصنف ف اس باب ين جارحديثين و كرفر ما كى بين

(۱) حدثنا عباس بن محمد الدورى البعدادي حدثنا اسحٰق بن منصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرةٌ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِنًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يُسَارِهِ

'' جاہر بن سمرہ ﴿ تُعَرُّفُو مِلَ تَعِينَ كُم مِينَ فَعَنور اقدَى مُؤَثِثُهُ كُو الْكِ تَكِيهِ بِرِ فَيك لِكَات ہوئے دیکھاجو باکمیں جانب رکھا ہوا تھا۔''

ف : تکییدائی اور بائی دونول جانب جائز ہے۔ صدیث میں بائیں جانب کالفظ کی تخصیص کی دجہ ہے۔ اس انفاقی اور بائین دونول جانب جائز ہے۔ صدیث میں بائیں انفاقی بہال مشہور دوایات میں نہیں دجہ ہے۔ اس لیے اہام تر ندی میکھیے نے باب حکمتم براس لفظ برکام کیا ہے۔

(٢) حدثنا حميد بن مسعدة حدلنا بشو بن المفضل حدثنا المجرير عن عبدالوحمن بن ابى بكرة عن ابيه قالَ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُفُوقُ اللهُ اَحَدِّلُكُمْ بِاكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوا بَلَى بَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكِنًا قَالَ وَشَهَادَةُ الرُّودِ آوُ قُولُ الزُّودِ قَالَ فَمَازَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْقَهُ مَدَى

'' ابو مکر و ڈائٹڈ کہتے ہیں کہ حضور مُلٹٹٹ نے ایک مرتبدارشادفر مایا کہ کیاتم لوگوں کو کیسرہ گنا ہوں میں سب سے بڑے گناہ فاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ ارشاد فر ما نمیں۔ حضور سُٹٹٹٹ نے فر مایا کہ اللہ جل جلالا کے ساتھ کسی کوشر یک بنانا اور والدین کی نافر مائی کرتا اور جھوٹی گوائی و بنا یا جھوٹی بات کرتا (راوی کوشک ہے کہ ان ووٹوں ہیں ہے کوئی بات فر مائی تھی ) اس وقت حضور اقد ک ساتھ کے بیز برقیک لگائے ہوئے تشریف فر ماتھے۔اور KARARAKU KILILIKA KARAKAKA

مجھوٹ کا ذکر فرماتے وقت اہتمام کی وجہ سے بیٹے مکتے اور بار بار ارشاد فرماتے رہے تی کہ جم ہے۔ لوگ ریٹمنا کرنے گئے کاش اب حضور ٹڑھٹی سکوت فرما کیں اور بار ارشادنہ فرما کیں۔''

ف : حضور مُنْ ﷺ کے بار بارارشاوفر مانے پرسکوت کی تمنایا تو اس عشق ومحبت کی وجہ ہے ہے جو صحابه كرام وتعيين كوحضور مؤلفا كساتحة تمي كرحضور مؤلفا كوبار بارفرمان برنغب بوكااور بم لوكول کے لیے ایک یار فرمانا بھی کافی ہے اور ممکن ہے اس خوف سے ہو کہ حضور اقدی مانا بھی کا اراضی اور عصد کے آ عار ہوں اور یہ می مکن ہے کہ اس خطرہ سے ہو کہ کہیں ایبانہ ہو کہ حضور مؤافظ کوئی لفظ الیبا ارشاد فرما کیں کہ جوامت کے لیے یا عث خسران بن جائے۔جن کو کوں کو کسی دینی وہ نیاوی در بار کی حاضری میسر ہوتی ہے وہ اس حالت سے خوب واقف ہوتے ہیں اور حضور انتظام کا بار بار ارشاد فرمانا شدت اہتمام کی وجہ سے تھا کہ جھوٹ کی وجہ ہے آ دمی زیا تقلّ وغیرہ بہت سے گنا ہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔حضور علی کی ارشاد ہے کہ موس جمونانیس ہوسکتا۔حضرت صدیق اکبر جاتا فرماتے ہیں کداسینے آپ کوجھوٹ ہے بچاؤ کرجھوٹ ایمان ہے دور رہتا ہے (اعتدال)اس حدیث شریف میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔شریعت میں گناہ دوطرح کے ہوتے میں۔ایک صغیرہ کہلاتے میں جو وضوئماز ٔ روز ہ جج وغیرہ ہے معاف ہوتے رہے ہیں دوسرے کبیرہ گناہ لینی بڑے خت مکناہ کہلاتے ہیں جن کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ بغیرتو ہے ہرگز معاف نہیں ہوتے ۔البینہ حق تعالیٰ شانہ کسی کی رعابت فرما کراہے فضل ہے معاف فرما ئیں توبیا مرآ خرہے محرآ کئی چیز میں ہے کہ وہ بغیر توب کے معاف نہیں ہوئے۔اس میں اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ علماء نے متعلّ تصانیف ان میں تحریر فرمائی جیں۔ علامہ ذہبی کی ایک کتاب اس مضمون جس مستقل ہے جس میں حیار سو کمیرہ گناہ منوائے ہیں۔علامداین حجر کی مختلے نے بھی دوجلدوں بیں ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جومصر میں حہیب چکی ہے۔اس میں نماز' روز ہ' حج' ز کو ہ' معاملات وغیرہ ہرباب کے کبیرہ ممنا ہستفل گنوائے ہیں اور کل مجوعہ جارسوسر سیم مفصل شار کرائے ہیں۔ ملائلی قاری نے شرح شاکل میں مشہور کیائر کو گنوایا ہے جوسب ذیل ہیں۔

آ دمی کا قبل کرنا' زنا کرنا' اغلام باری شراب پینا' چوری کرنا' کسی کوتهست لگانا' چی گوائی کا چسپانا' جھوٹی شتم کا کھانا' کسی کامال چیمن لینا' بلا عذر کھار کے مقابلہ سے بھا گزنا' سووی معاملہ کرنا' بیتم کا مال کھانا' رشوت لینا' اصول بین والدین وغیرہ کی نافر مانی کرنا' قطع رحی کرنا' جھوٹی حدیث بیان کرنا' رمضان کا روزہ بلا عذرتو ڑ دینا' ناپ تول ہیں کمی کرنا' فرض نماز کو وقت ہے آگے چیجے پڑھنا' ز کو ہ قد دینا'مسلمان کو یا کسی کا فرکوجس ہے معاہدہ ہوناخق مارنا' کسی صحابی کی شان ہیں گستاخی کر نا' غیبت کرتا بالخصوص کسی عالم کی یا حافظ قر آن کی' کسی طالم ہے چنلی کھانا' دیوٹ بین کرتا بعنی اپنی ہوک بنی وغیرہ کے ساتھ کسی کے فیش تعنق کو کوارا کرنا' قرم سازی یعنی ہجڑ واپن کرنا کہ اجنبی مروعورت یا اس قسم کے دوسرے نا جائز تعلقات میں معی کرنا' امر بالمعرد ف اور نبی عن المنکر چھوڑ دینا یعنی نیک کا موں کا تھکم اور بری با توں ہے رو کئے کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا' جادو کا سیکھتا یا سمجھانا' کسی پر جادہ کرنا' قرآن پاک پڑ بھر کر بھل دینا' بلامجبوری کسی جاندار کو جلانا' اللہ کی رصت ہے ناامید ہونا اور استکے عذا ہے نہ ڈرنا' عورت کا خاوندگی نافر مالی کرنا اس کی خواہش پر بلاوجوا نکار کرنا' چغلی کرنا۔

ملائلی قاری نے مثال کے طور پر ان کونش کیا ہے۔ مظاہر حق تر جمہ مقتلوق شریف کے شروخ میں کہا کر کا مستقل باب ہے۔ اس میں بھی ان کواور اس شم کے اور چند گنا ہوں کو گنوایا ہے۔ اس میں کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر کیا۔ کرنا خواہ اس کی ذات میں کسی کوشر کیا۔ کرنے یا عہادت میں یا استعانت حاصل کرنے میں یا قدرت میں یا تصرف میں یا پیدا کرنے میں یا قدرت میں یا تصرف میں یا پیدا کرنے میں یا فران کے امور اس کی کیار نے میں یا نظر میں بالوگوں کے امور اس کی طرف موجے میں یا نظر میں ان میں جانے۔ نیز اسور فرن میں در میں اس طرح اور کو بھی جانے۔ نیز اسور ذیل بھی اس میں ذکر کے ہیں۔

گناہ پراصرار کی نیبت رکھنا۔ نشر کی چیز بینا۔ اپ محرموں سے نکاح کرنا۔ جواکھیننا۔ کفار سے ہوہ دوقد رہ سے جہاد شرکا۔ مردار کا گوشت کھانا۔ نبوی اور کا بمن کی تقدد میں کرنا۔ قرآن پاک اور سول الند افریخ اور فرشتوں کو پر اکہنا باان کا افکار کرنا۔ سجا بہرام شائلہ کو پر اکہنا۔ بوکی اور خاوند میں لا ان ڈلوانا۔ اسراف کرنا۔ فساد کرنا۔ کسی کے سامنے نگا ہونا۔ (بینی بیوی کے علاوہ) جن کرنا۔ بیشناب اور منی سے پاک شکر نا لیعنی اگر لگ جا کی تو ند دھونا۔ تقدیر کو جھٹلا نا۔ تلبر کی وجہ سے پائینی مختوں سے بینچ کرنا۔ نوحہ کرنا۔ برا طریقہ ایجاد کرنا۔ بحن کی ناشکری کرنا۔ کسی مسلمان کو کا فرکہنا۔ حاکظہ سے صحبت کرنا۔ فلہ کی گرائی سے فوٹ ہوتا۔ جانور سے بدفعلی کرنا۔ کسی مسلمان کو کا فرکہنا۔ کا کھر میں جھانگنا۔ عالموں اور حافظوں کی تقاریت کرنا۔ اگر ایک سے زیادہ بیبیاں ہوں تو اان کے در میان مساوات نہ کرنا۔ امیر سے عبد شخنی کرنا وغیرہ وغیرہ بنا ہیں۔ ان کبائر میں بھی ورجات میں موقع کے در میان مساوات نہ کرنا۔ اور کنا میں کہائر کو بزے گناہ فرمایا گینا ہے اور محتف احاد بیٹ میں موقع کے مناسب مختلف قسم کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ علی ہے نامیا ہے کہ اصرار کرنے سے صغیرہ گناہ بھی

## RESERVE RESERVE

کبیرہ بن جاتا ہے اور تو بدواستغفار کرنے ہے کبیرہ گناہ بھی باتی نہیں رہتا معاف ہو جاتا ہے آور تو ہد کی حقیقت یہ ہے کہ دل ہے اس فعل پر واقعی ندامت ہواور آئندہ کواس گناہ کے نہ کرنے کا پخت ارادہ ہو کہ اب بھی نہ کروں گا جا ہے اس کے بعد کی دوسرے وقت وہ پھر سرز دہی ہو جائے۔ اس ہے وہ بہلی تو ہذاکل نہیں ہوتی ۔ تو ہے وقت یہ پختہ ارادہ ہوتا جا ہے کہ پھر بھی نہیں کروں گا۔

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن على بن الاقمر عن ابي جحيفة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا آنَا فَلَا اكُلُ مُتَّكِنًا

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن على بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفة يقول قَالَ رَسُولُ اللهِ تَرْتُمُ لا اكُلُ مُتَكِّنَا عَلَى بِساره هكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحٰق بن منصور عن اسرائيل

(۳'۳)" ابو جمع ثلاثا کہتے ہیں کہ حضور اقدی مٹاؤی نے ارشاد فر مایا کہ میں تو فیک لگا کر کھانائیں کھا تا۔"

ف: اس لیے کہ یصورت واضع کے خلاف ہونے کے علاوہ بہت کھانا کھانے کی طرف مجر ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بیت بھی بزھ جاتا ہا اور سرعت ہفتم بھی عاصل تہیں ہوتا۔ اپنا ذکر حضور خلافی نے اس لیے فرمایا تا کہ اس کا اجاع کیا جائے۔ علاء نے تکھا ہے کہ فیک لگانے کی جار صور تھی ہیں جاروں اس میں داخل ہیں۔ اول میہ کہ دائیں یا بائیں پہلوکو ویوار یا تکیہ وغیرہ پر سہارا لگائے۔ تیسرے میاکہ چوز انو یعنی چوکڑی مادکر کسی گلائے۔ ومرے میہ کہ جوز انو یعنی چوکڑی مادکر کسی گلائے۔ ومرے میہ بی صور تھی بفرق مراتب گلائے میں داخل ہیں۔

(۵) حدثنا يوسف بن عيسلي حدثنا وكيع حدثنا اسوائيل عن سماك بن
 حرب عن جابر بن سمرةٌ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ النَّبِيَ مُتَكِنًا على وِسَادَةٍ

'' جابر بن سمرہ بڑنٹو کہتے ہیں کہ میں نے حضورا قدش سابھی کو ایک تکیے پر فیک لگائے ہوئے و مکھا۔'' ہے: بید دہی عدیث ہے جو باب کے شردع ہیں گزر چکی مصنف بہتین کو اس پر کلام کرنا مقصود تھا۔ اس لیے مکرر ذکر فرمایا۔



### باب ما جاء في اتكاة رسول الله سَلَيْظِم

## باب حضورا قدس مَنْ لِيَنْظِمُ كالتكبيه كے علاوہ كسى اور چيز ير فيك

#### لگانے کا ذکر

ف: تکیدکا ذکر پہلے باب میں گزر چکاہے۔ اس کے علاوہ حضور مختیج کا آ دمیوں پر بیاری کی حالت میں سہاراا درفیک نگا بھی ثابت ہے۔ بظاہرای لیے مصنف بیٹنیٹ نے اس یاب کوستنقل ذکر کیا۔ اس باب میں دوروایتیں ہیں۔

(۱) حدثنا عبدالله بن عبدالوحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس ﴿ اللهِ مَنَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ شَاكِنًا فَعَرَجَ يَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ شَاكِنًا فَعَرَجَ يَتُو كُلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَانَ شَاكِنًا فَعَرَجَ يَتُو كُلُ عَوْشَعَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ فَعَرَجَ يَتُو كُلُ عَوْشَعَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَوْبُ فِعْلِي فَعَلَيْهِ فَوْبُ فِعْلِي فَلْ عَلَيْهِ فَوْبُ فِعْلِي فَلْ عَلَيْهِ فَوْبُ فَعْلِي فَلْ عَلَيْهِ كَاللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَوْمَا وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَوْمَا وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِي

(٢) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا محمد بن المباوك حدثنا عطاء بن مسلم المخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء ابن ابي رباح عن الفضل بن عباسٌ قالَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفضل بن عباسٌ قالَ دَخَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضَهِ اللّهِ عَلَى تُولِيهِ عِصَابَةٌ صَفْرَاءُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ يَا فَضُلُ مَرَضَهِ اللّهِ عَلَى مَنْكِيى فَيْ قَالَ الشَّدُدُ بِهِلِيهِ الْمِصَابَةَ رَأْسِي قَالَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَعَدَ لَئِنَا لَكُو يَهِ وَعَلَى مَنْكِي فَمْ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ فَعَلَى مَنْكِي فَمْ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ اللهِ اللهِ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ اللهِ مَنْكِيلُ فَعَلَى مَنْكِيلُ لَكُمْ اللهُ عَلَى مَنْكِيلُ اللهِ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ اللهِ عَلَى مَنْكِيلُ لَكُمْ مَا عَلَى مَنْكِيلُ اللّهُ عَلَى مَنْكِيلُ اللّهُ عَلَى مَنْكِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ قَامَ وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْكِيلُ لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

یٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔حضور طابقہ نے جواب کے بعدار شاوقر مایا کدا ہے

THE CHILLIES SHOPE SHOP

نفضل! اس پٹی سے میرے سرکوخوب زور ہے باندھ دو۔ پس ٹیں نے تعیل ارشاد کی۔ پھڑ <sub>اس</sub> حضور سکتی میٹھے اور میرے موتڈ ھے پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسجد کوتشریف لے م

مح -اس مديث من ايك مفصل قصد ب."

ف: حضور سُلُقُلُم نے سرمبارک پرورد کی وجہ سے پی باند صرکھی تھی ۔ بعض علاء نے بجائے بی کے مماسكا ترجمه كيا باورحضور اقدى تفايم كالمحقف رتك كعاسه باندهنا ثابت كياب متجمله ان ك زود تمامه كا ترجمه اس مديث س كيا ب الم مرّ زن المينية في جس قصد كي طرف اشاره كيا ب مجمع الروائد میں مفصل ندکورہے۔حضرت نصل ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ میں حضور مُلٹِیْل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کے حضور سلائے کو بخارج ادر باہے اور سرمبارک پرپی باتد در کھی ہے۔ حضور کے ارشاد فرمایا کدمیرا ہاتھ بکڑ لے رسی نے حضور سُونیا کا ہاتھ بکڑار حضور سُریجیا مسجد میں تخریف کے گئے اور منبر پر بیٹی کرارشا دفر مایا کہ لوگوں کو آ واز دے کرجمع کرلوں میں لوگوں کو اکٹھا کر لا یا حضور کا این نے اللہ کی حمد و تنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا '' میرائم لوگوں کے پاس سے بیلے جانے کا زمان قریب آ میا ہے اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو بیری کرموجود ہے بدا لے لے اورجس كى آبرويريس في كوئى حمله كيابو ميرى آبروس بدلد لي الجس كاكوئى مالى مطالبه مجه يربو وہ مال سے بدلہ کے لے کوئی محض بیشیدنہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے سے رسول اللہ م ای کے ول میں بغض پیدا ہونے کا ڈرہے کہ بغض رکھنان میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موزوں ہے۔خوب مجھالو کہ مجھے بہت محبوب ہے و چھنس جوا ہنا حق مجھ سے وصول کر کے باسعاف کر دے کہ میں اللہ جل شانہ کے یباں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں۔ میں اپنے اس اعلان کو ایک وفعہ کہد دینے پر کفایت کرنائبیں عابتا بحربھی اس کا علان کروں گا۔''چنا نچداس کے بعد منبر سے انز آئے۔ظہری نماز پڑھنے کے بعد پھرمنبر پرتشریف لے محیے اور وی اعلان فر مایا نیز بغض کے متعلق بھی مضمون بالا کا اعاد وفر مایا اور بیھی ارشاوفر مایا کہ جس کے ذہبے کوئی حق ہووہ بھی ادا کرد ہاور دنیا کی رسوائی کا خیال ندکر ہے کہ دنیا ک رسوائی آ خرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ تین درم میرے آپ کے ذہبے ہیں۔حضور مانٹا کے ارشاد فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تحذیب كرتا بول شاس كوشم ويتا بول كيكن يوچهنا جا بتا بول كد كيے جي؟ انبول نے عرض كيا كدا يك سائل ا کیک دان آ پ کے پاس آ یا تھا تو آ پ نے مجھ سے فرما یا تھا کہ اس کو نین درم دے دو۔حضور من تجار نے حضرت فضل التأثیّات فرمایا که اس کے تین درم اوا کر دور اس کے بعد ایک اور صاحب اعظمے۔انہوں

نے عرض کیا کہ میرے ذمہ تین درم بیت المال کے ہیں۔ میں نے خیانت سے لیے <u>اتمے حض</u>ور <sup>ا</sup> مَنْ اللهُ فِي وريافت فرمايا كيول خيانت كي تقى عرض كياص اس وقت بهت مختاج تعار حضور النيام في حضرت فعنل پڑھٹا ہے فرمایا کدان سے وصول کرلور اس کے بعد مجرحضور منگیڑی نے اعلان فرمایا کہ جس کمی کواین کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرائے ( کراب روا تھی کا وقت ہے ) ایک صاحب أشح اور عرض كيا يارسول الله عَنْ اللهُمُ إلى جمونا مون منافق مول بهت سونے كا مريض موں يحضور سَنَ فَتَكُمُ نِهِ وَعَافِرِ مِالَى " ياالله ! اس كوسيا كَي عطافر ما ـ ايمان ( كالل ) نصيب فرمااورزياد تي نيند كے مرض ے صحت بخش دے۔''اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ عظام! میں جھوٹا ہوں منافق ہوں کوئی گناہ ایسانہیں ہے جومیں نے نہ کیا ہو۔حضرت عمر بھٹاؤنے اس کو تنبیہ فرمائی کداہے منا ہوں کو پھیلاتے ہو؟حضور اقدس مخافظ نے ارشاد فرمایا عمر جیب رجود نیا کی رسوائی آخرے کی رسوائی سے بہت الکی ہے اس کے بعد حضور اقدی الشفائ نے ارشاد قرمایا یا اللہ! اس کوسجائی اور ( کائل ) ایمان نصیب فر مااوراس کے احوال کو بہتر فر مادے۔اس کے بعد حضرت عمر خاتات بمح ے کوئی بات کئی جس پرحضور منافظ نے ارشاد قر مایا کہ عمر میرے ساتھ میں اور بیل عمر کے ساتھ یوں میرے بعد حق عمر ( اللظ ) کے ساتھ ہے جد حربھی وہ جائیں۔ایک دوسری حدیث میں بیم بھی ہے کہ ا یک اور صاحب اعظے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں بزول ہوں ۔سونے کا مریش ہوں۔ حضورا فقدس نگانٹا نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔حضرت فضل ڈٹائٹا کہتے ہیں کداس کے بعد سے ہم و کھتے تھے کدان کے برابرکوئی بھی بہاور نے تھا۔اس کے بعد حضور اقدس منافقاً حضرت عائشہ فاتا ک مکان پرتشریف لے گئے اورای طرح مورتوں کے بچمع میں بھی اعلان قربایا اور جو جوارشاوات مردوں کے مجمع میں فرمائے تھے بیمال بھی ان کا اعادہ فرمایا۔ ایک صحابیے نے عرض کیا یارسول اللہ اٹھیڈا میں ا بنی زبان سے عاجز موں ۔حضور من النظم نے ان کے لیے بھی د عافر مائی ۔ (مجمع الروائد ) ان حضرات کا ا پنے کومناقق فرمانا اس وجدے تھا کہ اللہ تعالی کے خوف سے پیدھنرات بہت زیادہ مغلوب رہے تھےجس کے چندواقعات' دکایات محاب کے باب دوم میں لکھے جا جکے ہیں۔اس تلبخوف سے اِسِينا و پرنفاق كاشبه موجا تا تفا\_ چنانچه معفرت ابويكرصد اين پزهينز كوجو با نفاق الم حق تمام است ميس انضل ہیں بیشبہ ہوجاتا تھا۔ جیسا کہ'' حکایات صحابہ'' میں حضرت حظلہ ڈیٹو کے قصد میں ندکور ہے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے تمیں محابہ کرام بھوھی کو پایا ہے کدان میں سے برخض اینے منافق ہونے سے ڈرتا تھا کہ مبادا میں منافق تونییں ہوں۔ حضرت حسن بصری میہید جومشہورا کا برصوفیا ، میں

KARAKAKAKA

جیں اور تا بعی جیں فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جوگز رہے یعنی صحابہ کرام اور وہ مسلمان جوموجود ہیں چینی ابنے ہیں ہے۔
بقیہ صحابہ جوئے اور تا بعین کو گی بھی ان میں ایسائیس جواسے نقاق سے ندؤ رتا ہوا ورگزشتہ زمانہ میں اور موجود ہودہ وور میں کوئی بھی مقالہ ہے کہ جو معام کن شہو معارت حسن ڈائٹ کاریجی مقولہ ہے کہ جو نقاق سے ند ڈرتا ہو وہ منافق ہے۔ ابرائیم میمی بھائے جو فقہا ، تا بعین میں سے ہیں کہ جس نعاق جسب بھی اپنی بات کو اپنے فعل پر چیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ جھوٹ نہ ہو ( بھاری شریف فتح الباری ) بہی مطلب ہے ان سب حضرات کے نقاق سے خوف کا کہ اپنے اٹھال کو بیچ اور کا احدم سیجھتے تھے اور بیدونھیں جائے۔
بید وقعیمت وغیرہ احوال کے اعتبار سے بیڈ رر بتا تھا کہ بینقاق نے بین جائے۔



### باب ما جاء في صفة اكل رسول الله تُلْقِيم

#### باب حضورا قدس مَلْ ﷺ کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ ف: بعیٰ کھانا تناول فرمانے کے بعض آ داب کا بیان۔اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر فرمالک ہیں۔

(۱) حدانا محمد بن بشار حدانا عبدالرحمن بن مهدى عن سفين عن سعد بن ابراهيم عن ابن الكه عَلَيْهِ وَسَلَمَ بن ابراهيم عن ابن الكعب بن مالك عن ابيه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلُعَقُ أَصَابِعَهُ قَلْتُ قال ابو عيسٰى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يَلُعَقُ أَصَابِعَهُ النَّلْكَ

'' کعب بن مالک بھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ٹھٹھ آئی انگلیاں تین مرتبہ چاہے لیا کرتے تھے۔''

فن: کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینامتحب ہالبتہ اس دوایت کی بناء ربعض کے نزدیک نین مرتبہ متحب ہے۔ ملاعلی قاری اُؤٹٹ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ مراد نہیں بلکہ تین انگلیاں چاشا مراد ہے جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ چتانچہ ای باب میں خود کعب بن مالک مختلفت کی روایت آگے آری ہے کیکن بعض شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ یہ مستقل ادب ہے کہ تین مرتبہ چاہئے سے بالکل صفائی ہو جاتی ہے اور تین انگلیاں جودوسری روایت میں آرہا ہے وہ مستقل ادب ہے۔

(r) حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انسُّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا آكُلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ النَّلُكَ
 أصابعة الثَّلْث

'' حضرت انس بڑھڑ فرماتے ہیں کہ حضورا قدس نڑھڑ جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی مٹیوں انگلیوں کو جاٹ لیا کرتے تھے۔''

ہے: حضور مُنافِظ کی عادت شریفہ نین ہی انگلیوں سے کھانا نوش فرمانے کی تھی۔اگر چہ بعض

THE CHILLY SAFERS SENIOR

روایات سے پانچوں انگیوں سے کھانا بھی معلوم ہوتا ہے لیکن تین انگیاں جن بیں انگونگا سے اور وطل ہے اور وطل ہے اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے تین انگیوں سے کھانے کی مصلحت لقد کا چھوٹا ہوتا ہے اس کے زیادہ مقدار بین شکھایا جائے۔ امام نووقی ہمیتی نے لکھا ہے کہ ان احادیث سے تین انگیوں سے کھانے کا استخباب معلوم ہوتا ہے۔ لہٰڈا چوتی یا پانچویں انگی بلاضرورت شامل شرکر سے البتہ اگر ضرورت ہویجی کوئی اسی چیز ہوجس کو تین انگیوں سے کھانے بی وقت ہوتو مضا کھ نہیں ہے۔ ملاعل قاری مجہوزے کی معدور پر ہوجی اورائی میں انگی جانے کا سب بھی ہوجا تا ہے۔ وجہ اورائی میں انگ جانے کا سب بھی ہوجا تا ہے۔

(٣) حدثنا الحسين بن على بن يزيد الصدائي البغدادى حدثنا يعقوب بن السلق يعنى الحضرمى حدثنا شعبة عن سفيان الثورى عن على بن الاقمر عن ابى جحيفة قَالَ قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَّا فَلَا اكُلُّ مُتَّكِتًا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن على بن الاقمر نحوه

"ابو جیف ڈائٹ کہتے ہیں کے حضور اقدس مُلٹیٹر نے ارشاد فر مایا کہ میں فیک لگا کر کھا تا نہیں کھا تا۔"

ف: به مديث ايك باب مِن بِهِلِيَّ رُرْجَعَ ہے۔

(٣) حدثنا هٰرون بن السحُق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك عن ابيه قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِاصَابِعِهِ الثَّلْثِ وَيَلْعَقُهُنَّ

'' کعب بن ما لک بڑھُڑ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مؤبُڑھ کی عادت شریفہ تین انگلیوں ہے کھانا تناول فرمانے کی تھی اوران کو جائے بھی لیا کرتے تھے۔''

ف : بعض روایات میں وار ہوا ہے کہ پہلے جے کی انگی جائے تھاس کے بعد شہادت کی انگی اس کے بعد انگوشا۔ یہی تمن انگلیاں تھیں جن سے کھانا تناول فر ہانے کا معمول میرے آتا کا تھا۔ اس ترحیب میں بھی علماء نے متعدد مصالح بیان فر ہائے میں ایک یہ کہ انگلیاں جائے کا دور اس طرح واکمی کو جاتا ہے کہ شہادت کی انگی ورمیانی انگی کے داکمیں جانب واقع ہوگی۔ دوسرے یہ کہ نیک کی انگلی ہمی ہونے کے وجہ سے زیاد والوث ہوتی ہے اس لیے بھی اس سے ابتداء مناسب ہے۔ خطاتی لکھتے ین کہ بعض بیوتوف اٹکلیاں چاہنے کو ٹاپنداور فیجھے جیں حالانکدان کو اتی عقل نہیں کہ اٹکیوں پڑجھ کھانا لگا ہوا ہے وہی تو ہے جو آئی دیر ہے کھایا جار ہا تھا اس میں کیا نئی چیز ہوگئی؟ این حجر مہینیہ کلھتے ہیں کہ کوئی مختص اپنے فعل کوفیتے سمجھے تو اس ہے متعلق کاوم کیا جا سکتا ہے۔حضور اقدس مُلاہیم کے کمی مختل کوقہا حست کی طرف منسوب کرنے ہے اندیشہ کفرے۔ (جامع الوسائل)

در حقیقت ایسے امور میں عادت کو بردا فیل ہوتا ہے جن کو عادت ہوتی ہے ان کو القات بھی نہیں ہوتا ہیں ہے اور سے ہوتھی تب بھی عادت کی کوشش کرتی چاہیں ہیں ہوتا ہیں ہے ہوتھی تب بھی عادت کی کوشش کرتی چاہیں ہیں ہوتا ہیں ہیں ہوتا ہیں ہے ہوتھیں امباب نے جو ہندوستان بھی نہیں آئے تھے جھے ہے ہوت نہایت ہی تعجب اور بردی جیرت ہے یہ چھی امباب نے جو ہندوستان بھی کوئی چیل آم کہ باتا ہے اس کے متعلق الیمی گندی بات کی ہے کہ حمرت ہوتی ہے۔ اس کو مند بھی لے کرچوسا جاتا ہے چھر بابر نکالا جاتا ہے چھراس کو مند بھی لے کرچوسا جاتا ہے چھراس کو نکال کرد کیمنے ہیں چھرمند بھی لے بیتے ہیں۔ غرض ہوتی کو مند بھی لے کرچوسا جاتا ہے چھراس کو نکال کرد کیمنے ہیں چھرمند بھی لے ہیں۔ غرض ہوتے ہو جائے گی ۔ لیکن کسی بہندی کو کر اہیت کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک اس پر کیا موقوف ہے غیر نی کا سارا چچ ہو جائے گی ۔ لیکن کسی بہندی کو کر اہیت کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک اس پر کیا موقوف ہے غیر نی کا سارا چچ ہو مند من سے لیا جاتا ہے پھراسی لعالی ہے نہرے ہوئے کو رکا نی بھی ڈال دیا جاتا ہے پھروہ بارہ اور سے بھرے ہوئے کو رکا نی بھی ڈال دیا جاتا ہے پھروہ بارہ اور سے بھرے اس کے عادی ہونے کی وجہ سے کر اہیت کا واہمہ بھی نہیں بارہ ۔ اس طرح اور سیکٹروں مناظر ہیں کہ ان کے عادی ہونے کی وجہ سے کر اہیت کا واہمہ بھی نہیں ہوتا۔

(۵) حدثنا احمد بن منبع حدثنا الفضل بن دكين حدثنا مصعب بن سليم
 قال سمعت انس بن مالكَ يقول أَتِى رَمُّولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمَرِ
 فَرَآيْتُهُ يَاكُلُ وَهُوَ مُقْع مِنَ الْجُوع

'' اُنس بن ما لک ڈینٹرز فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سی فیڈ کے پاس تھجوریں کا فی گئیں تو حضور سی فیڈ ان کونوش فرمارے متھے اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما مہیں تھے بلکداکڑوں بینے کرکسی چیز برسہار الگائے ہوئے تھے۔''

ہنے: بعنی کمرکود بوارد غیرہ کن چیز سے قیک رکھا تھا۔ کس چیز پر نیک نگا کر کھانے کی احادیث میں ممانعت آئی ہے لیکن اس جگہ پر چونکہ ضعف کے عذر سے تھا اس لیے نہ اس روایت پر ان احادیث کے خلاف کا اشکال ہوسکتا ہے جن میں ممانعت آئی ہے اور نہ اس روایت سے بلا عذر ٹیک لگا کر کھانے کا احتیاب ٹابت ہوسکتا ہے۔

### باب ما جاء في صفة خبز رسول الله مَوْلَيْنَا باب حضوراقدس مَوْلَيْلِم كي روقي كاذكر

فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

'' معترت عائشہ بڑی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نافیظ کی وفات تک حضور نافیظ ہے اہل وعیال نے مسلسل دودن بھی جو کی روٹی ہے بید بھر کر کھانانیس کھایا۔''

ف : لیمن مجوروں سے آگر چاس کی تو بت آگئی ہولیکن رونی سے بھی پر تو برت نیس آئی کے مسلسل دو
دن کی ہو ۔ لیکن اس پر ایک اشکال وار دہوتا ہے وہ یہ کہ روایات سے ٹابت ہے کہ حضورا قدس موالیقی اپنی بیمیوں کا آیک سال کا نفقہ مرحمت فر بادیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے ۔ علاء نے اس کی مختلف تو جیہیں فرمائی ہیں۔ مجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں اہل کا لفظ زائد ہے اور مرادخود مرور کا نئات مؤلین ہیں۔ مجملہ ان کے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں اہل کا لفظ زائد ہے اور مرادخود مرور کا نئات مؤلین ہی والت بابر کات ہے اور اپنے لیے و خیرہ ٹابت نیس ۔ پہنا نی خود حضرت عائش بھی کی روایت باب کے اخیر میں ای مضمون کی آ رہی ہے۔ بعض نے یہ بھی تو جیہ فرمائی ہے کہ و خیرہ تو حضور مزاج ہا موالہ فرما دیا کرتے تھے لیکن از واج مظہرات نفائی بھی شوق تو جیہ فرمائی ہے کہ و خیرہ تو حضور مزاج ہی میں بندہ تا چیز کے نزدیک ان کے علاوہ دوتو جیہیں اور بھی ممکن ہیں گواب میں سب صدقہ فرما دیتی تھیں بندہ تا چیز کے نزدیک ان کے علاوہ دوتو جیہیں اور بھی ممکن ہیں کین چونک کی روئی کا حساب نہ بینستا ہو بھی ردئی کھی مجور ہیں بھی کہ کوری بوں ۔ اس حدیث میں اس کی نفی تیس بلک کھی تو رہ کی کھی کھی ہوریں بھی دوئی کو خیرہ ہے کہ وہ نفقہ کیا عجب ہے کہ مجوریں بھی ۔ اس حدیث میں اس کی نفی تو بیں بھی ۔ وڈئی کو نفی ہے۔

(٣) حدثنا عباس بن محمد الدورى حدثنا يعيى بن ابى بكيو حدثنا حريز ٥٥٠ بن عثمان عن سليم بن عامر قال مسمعت ابا امامة الباهلي يقول مَا كَانَ يَفُضِلُ عَنْ أَهُلِ بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيْرِ فَعُورَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزُ الشَّعِيْرِ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرُ الشَّعِيْرِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرُ الشَّعِيْرِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبُرُ الشَّعِيْرِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبُرُ الشَّعِيْرِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(٣) حدثنا عبدالله بن معاوية الجمحى حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ﴿ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِئْكُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِئْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِئْكُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِئْكُ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِئْكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

''ابن عباس جھ فرماتے ہیں کے حضوراقدس مڑھٹا، اور آپ کے گھر والے کئی کی رات ہے در ہے بھو کے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے پچھے موجود نہیں ہو ٹا تھا۔ اورا کش غذا آپ کی جوکی روٹی ہوتی تھی۔ (سم بھی بھی گیہوں کی روقی بھی ل جاتی تھی)

حضرات صحابہ وہ کھی میں اگر چہ بعض لوگ نہیے تھے جو اہل ٹروت تھے کیکن حضور عرفیاؤ کے غامیت اخفاء کی وجہ سے ان کوعلم ڈی نہیں ہو تا تھا۔ ایسے ہی اہل وعیال بھی اخفاء کرتے تھے۔

(٣) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفى حدثنا عبدالرحمن وهو ابن عبدالله بن دينار حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد أنَّهُ قِيْلَ لَهُ أكلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّقِيَّ يَعْنِي الْحُوَّارِلَى فَقَالَ سَهْلٌ مَارَاى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّقِيَّ حَتَى لَقِيَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّقِيَّ حَتَى لَقِيَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّقِيَّ حَتَى لَقِيَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ نَعْالَى فَقِيْلَ لَكُهُ مَنَاحِلُ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكُ مَنَاحِلُ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَكَ مَنَاحِلُ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاحِلُ فَقِيلًا كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشّعِيرِ قَالَ نَتُهُ عَلَيْهِ مَنَاحِلُ عَلْى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاحِلُ فَقِيلًا كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشّعِيرِ قَالَ نَدُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ مَعْجِنَةً

''سہل بن سعد پڑھڑنے کی نے پو تجھا کہ حضوراقدس مڑھٹا نے بھی سفید میدہ کی رو ٹی بھی کھائی ہے انہوں نے جواب دیا کہ حضور سڑھٹا کے سامنے اخبر عمر تک بھی میدہ آیا بھی مہیں بھر سائل نے بوچھا کہ حضور مُڑھڑ کے زمانہ میں تم لوگوں کے یہاں چھلنیاں تھیں انہوں کے فرمایا کئیس تھیں۔سائل نے بوچھا کہ پھر جو کی روٹی کیسے پکاتے تنے؟ (چونکہ اس میں بیجے وغیرہ زیادہ ہوتے میں) مہل جھٹڑنے فرمایا کہ اس آئے میں بھونک مارلیا کرتے تھے جو مولے مونے تنکے ہوتے تنے وہ اڑجاتے تنے۔باتی گوندھ لیتے تنے۔''

ف: الندائه مداً ن کل گیبول کی روئی بھی بغیر چھنے کھا نامشکل سجھا جاتا ہے مالا تکد بغیر چھنے آئے کی روئی زورہ منم بھی ہوتی ہے اور میدہ کی روئی نہایت تعلق لیکن پھر بھی سعم کے زور میں بہت ہے گھر انوں میں بیفنول روان جاری ہوگیا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بدعت جو اسلام میں آئی ہے وہ چھلنیوں کا رواج ہے لیکن اس کا مطلب رہیں ہے کہ وہ وہ بدعت ہے جوشر عا سنت کے مقابل شار کی جاتی ہے بلکہ جدید رواج کے اعتبار سے بدعت کہد دیا ہے ور نداس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثنى ابى عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك قال مَا أكّلَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانِ وَلَا فِى سُكُرَّجَةٍ وَلَا خُبِرَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَالَ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ فَعَلَى مَا كَانُوْا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى طَذِهِ السُّفَرِ قَالَ محمد بن بشار يونس هذا الذى روى عن قتادة هو يونس الاسكاف

'' حضرت انس بنائن فر ماتے ہیں کہ حضور اقدی بنائی نے بھی کھانا میز پر تناول نہیں فرمایا نہ چھوٹی طشتر یوں بیں نوش فرمایا' ندآ پ کے لیے بھی چیاتی پکائی گئے۔ یونس بھیٹھ کہتے ہیں کہ میں نے قادہ بھیٹھ سے پوچھا کہ چرکھانا کس چیز پر رکھ کرنوش فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھی چیڑے کے دسترخوان ہے۔''

ف: یونس برینتا اور قادہ بہتیہ جن کا ذکرتر جمدیس آیا ہے وہ اس صدیث کی سند میں دوراوی ہیں۔
علا مد مناوی اور ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ میز پر کھانا کھانا ہمیشہ سے مشکرلوگوں کی عادت رہی ہے۔
کوکب دری بی لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں چونکہ اس میں نصاری کے ساتھ تھیہ بھی ہے اس لیے
مکروہ تحریکی ہے تھیہ کا مسکلہ نہایت ہی اہم ہے۔ احادیث میں بہت کھڑت ہے اس پر مختلف
عنوانات سے تعبید کی تی ہے کھانے میں پہنے میں لباس میں حتی کہ غیادات تک میں بھی اس ہے دوکا
گیا ہے۔ جیسا کہ عاشوراء کے دوزے اوراؤان کی احادیث میں کھڑت سے میں مشمون کتب حدیث

## K HILINED KARAKARENTE

یس فرکورے گرہم لوگ اس میں خاص طورے لا پرواہیں۔ فالی الله المستعلی

(٢) حدثنا احمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن المشعبي عن مجالد عن المشعبي عن مسروق قال دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةٌ فَدَعَتُ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتُ مَا الشعبي عن مسروق قال دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةٌ فَدَعَتُ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتُ مَا الشَّعِي الله المَّيْ مِنْ طَعَامٍ فَاشَاءُ اَنُ الْبَكِي إِلَّا بَكَيْتُ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَتُ اذَكُو الْحَالَ اللَّيْ فَا لَنْهَا وَاللهِ مَا شَيعَ مِنْ خُمْزٍ فَارَقَ عَلَيْهِا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله لَه الله عَاشَيعَ مِنْ خُمْزٍ وَلَا لَحْمٍ مَرَّقَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

'' مسروق کی بینظ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ فرجھنا کے پاس گیا۔ انہوں نے میرے لیے کھانا منگا یااور پہ فرمانے لگیں کہ میں کہمی بیٹ بھر کرکھانا نہیں کھاتی مگر میرارونے کو دل جاہتا ہے۔ پس رونے گل ہوں۔ مسروق مُنتظ نے پوچھا کہ کیوں رونے کو دل چاہتا ہے؟ آپ ؓ نے فرمایا کہ مجھے حضورالڈس مُزائیج کا دو دالت یادآ جاتی ہے جس پرہم سے مفارنت فرمائی کہمی ایک دن میں دومرت کوشت روٹی ہے بیٹ بھرنے کی لویت نہیں آئی۔''

(2) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داؤد قال حدثنا شعبة عن ابى اسحُق قال سمعت عبدالرحمن ابن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قال سمعت عبدالرحمن ابن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْرِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِصَ

'' هفرَّتُ عائشَه وَهُجَّافَرِ مانَی ہیں کے حضوراقدس مُنْقِیْمُ نے تمام عمر میں بھی جو کی روٹی ہے بھی دودن بے در ہے پیپٹ نیس مجرایہ''

ف: بیوہی صدیث ہے جوشروع باب میں گزر چک ۔ اتنافرق ہے کہ وبال سب محر دالوں کا ذکر تھا۔ یہاں خود حضور طَائِقِ کی ذات والا صقات کا ذکر ہے ۔ مآل ایک ہی ہے کہ حضور طَائِقِ کو اسپنے اور اسٹ محر والوں کے لیے فقر ہی پہند تھا۔ اتناہوتا ہی نین تھا کہ سب پیٹ بھر سکیں۔ جو پچھ ہوتا تھاوہ غرباء مرتقبیم ہوجا تا تھا۔

(۸) حدثنا عبداللہ بن عبدالوحمن حدثنا عبداللہ بن عمرو ابو معمر حدثنا عبدالوارث عن سعید ابن ابی عروبة عن قتادة عن انسَّ قَالَ مَا اَكُلَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَلَا اَكُلَّ خُبْرًا مُرَقَّقاً حَثَّى مَاتَ '' هنرت انس جُنَّوْقر باتے ہیں کرهنوراقدس خَنْوْنُ نے کِمی انجرتک بیز برکھا تا تَاول نہیں الله المنافعة المنافع

فرمایااورنهٔ بھی چپاتی نوش فرمائی۔'' '' مند مصروع میں این اسسے نیم

ف نیر حدیث بھی ای باب کے نمبر ۵ پر گزر پکی ہے۔ روایات حدیث سے یہ بات تو تقریبی است ہو ایات حدیث سے یہ بات تو تقریبی است ہے کہ حضور مُلَّ اُلِیُّ اُلِیْ اُلِیْ اُلِیْ اِلْ اِلْمِیْ اُلِیْ اللّٰ اللّٰہ اللّ





### باب ما جاء في صفة ادام رسول الله سَلَيْظُم

### باب حضورا قدس مَنْ اللَّهُ كسالن كاذكر

ف: اس باب میں تمیں سے زائد حدیثیں ہیں۔ بعض شخوں میں اس باب میں ایک مضمون اور بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ سالن اور مختلف اشیاء کا ذکر جو حضور الٹائٹائیے نے تناول قرمائی ہیں۔

(١) حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبدالله بن عبدالرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامَ الْحَوَّلُ اللهِ عَنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْإِدَامَ الْحَوَّلُ اللّهَ عَلَيْهِ اللهِ عَنها أَلْحَلُ اللهِ عَنها اللهِ عَنها اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنها اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

ف : اس لحاظ ہے کہ اس جی دائت و محنت زیادہ نیس ہوتی اور دوئی ہے تکلف کھائی جاتی ہے ہر وقت میسر آ جاتا ہے نیز تکلفات ہے بعید ہاور د نیوی گزران ہیں اختصار بھی مقصود ہے۔ اس کے علاوہ سرکہ ہیں تصوصی تو الد بھی بہت ہے ہیں۔ سیات کے لیے مفید ہے۔ بلغم اور صفراء کا قاطع ہے۔ کھانے کے بعض میں معین ہے۔ بہت کے کیڑوں کا قائل ہے۔ بعوک اچھی لگاتا ہے۔ البتہ سرو مزان ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مضر ہوتا ہے گئن اس لحاظ ہے کہ بہترین سالن ہے ہروقت میسر آ سکتا ہے جتنی بھی مدح ہوقرین قیاس ہے۔ ای نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور منافیخ توش فرماتے تھے اور یہ قربات قیاس ہے۔ ای نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور منافیخ نوش فرماتے تھے کہ کیا ہی اچھا سالن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور منافیخ نے اس میں برکت کی وعافر مائی اور سیار شاوفر ماؤ کہ پہلے انہوا وکا بھی یہ سالن دہا ہے۔ ایک حدیث میں ہی کہ جس گھر میں مرکہ ہو وہ وہ تا تا نہیں جی لیعن سالن کی احتیاج باتی نہیں رہتی ۔ جمع الوسائل میں ان روایات کو این ماجہ سے نقل کیا ہے۔

(٢) حدثنا قتيبة حدثنا ابوالاحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشيرٌ يقول السُتُمُ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَاشِئتُمُ لَقَدُ رَأَيْتُ نَبِيكُمْ وَمَا يَجِدُ

CHANGE STATE OF THE STATE OF TH

مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُلَّا بَطُنَهُ

'' نعمان بن بشیر ٹائٹ کہتے ہیں کیاتم لوگ کھانے پینے کی خاطر خواہ نعمتوں بی نہیں ہو؟ حالا تکدیس نے حضور اقدس خاٹی کوریکھا کہ ان کے ہاں معمولی می کھجوروں کی بھی اتنی مقدار نہ ہوتی تھی کہ جس سے شکم سے ہوئے۔''

ف: صحابی کامقعمود ترغیب دینا ہے حضور ناٹیڈا کے اتباع اور دنیا کی مختصر کیری کی اور صدیث میں جب شکم سیر مجموروں کی تعی ہوگئ تو روثی سالن کا کیا ذکر؟ للمذا ترجمته الباب سے مناسبت بھی ظاہر ہو عمی۔

(٣) حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم نِعْمَ الْإِدَامَ الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِدَامَ الْحَلُّ

'' حضرت جابر رفیطُوُ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدی مُلیکیا نے بیدارشاد فر مایا کدسر کہ بھی کیا ہی اجھاسالن ہے۔''

ف: ممکن ہے کہ جس وفت حضور مُناکھا نے بیارشاوفر مایا تو حضرت عائشہ ڈیکھا ورحضرت جاہر ٹاکٹنا دونوں حضرات موجود ہوں اور اقر ب یہ ہے کہ پختلف او قات میں حضور مُناکھا ہے بیارشاوفر مایا ہو۔

(٣) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابى قلاية عن زهدم البحرمى قال كُنّا عِنْدَ آيِى مُوسَلَىٰ فَأْتِيَ بِلَحْمِ دُجَاجٍ فَتَنَخَى رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْجَرَمَى قَالَ النّي وَأَيْتُهَا فَقَالَ تَأْكُلُ شَيْئًا فَحَلَفْتُ آنُ لَا الْكُلَهَا قَالَ اذْنُ فَلَاكُ رَأَيْتُ وَسُولًا فَالَ اذْنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ
 فَانِيْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ

'' زہر م کہتے ہیں کہ میں معزت ابوموی اشعری جائے ہیں تھا۔ ان نے پاس کھانے میں مرفی کا گوشت آیا۔ جمع میں سے ایک آدی جی ہے ہے۔ ابوموی انگرانے اس سے ہنے کی بعد دریافت کی اس نے حرض کیا کہ ہیں نے مرفی کو گذرگی کھاتے و یکھا تھا اس لیے ہیں نے مرفی تذکر کا اس نے حرض کیا کہ ہیں نے مرفی تذکر کا ایک آواور بے تکلف کھاؤ۔ مرفی تذکر ایا کہ آواور بے تکلف کھاؤ۔ میں نے خود حضور اقدی الجائز یا کا ہوئت نوش فر ماتے و یکھا ہے آگر تا جائز یا کا ہند مولی تو حضور اللہ کے اور کی تا کو مرفی کا گوشت نوش فر ماتے و یکھا ہے آگر تا جائز یا کا ہند مولی تو حضور اللہ کی سے تناول فر ماتے ۔''

ف: مقصود بدب كدمهان شرى كى تحريم نبين كرنى جابيداس ليدا چى متم كوتو ژواور كفار دوو مرخى

شہانگ نویدنی کے بھی ہے۔ جمہورائنہ کے نزویک جائز ہے البنۃ جلالہ کو (جلالہ وہ مرغی ہے جو گندگی کھاتی ہو ) علاء نے مکروہ فرر پر ہے۔ مرغی حارر طب ہوتی ہے سرایع کہفتم ہے۔اخلاط ایتھے پیدا کرتی ہے۔ دہاخ اور جملہ اعضائے رئیسہ کوقوت دیتی ہے۔آ واز بھی صاف کرتی ہے اور رنگ بھی خوشما پیدا کرتی ہے۔ عمل کو بھی قوت

(۵) حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادى حدثنا ابراهيم بن عبدالرحمن
 بن مهدى عن ابراهيم ابن عمر بن سفينة عن ابيه عن جده قَالَ أكَلْتُ مَعَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَارِى

دی ہے۔

'' سفیند بنائش کہتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم تافیق کے ساتھ حباری کا گوشت کھایا ہے۔''

ف : حبار کی ایک پرندہ ہے۔ اس کے ترجہ میں علی پختلف ہوئے ہیں۔ بعض نے تعدری کیا ہے۔

بعض نے بیرادر بعض نے سرخاب اور بعض مترجمین نے جکا جکوئی کیا ہے۔ بحیط اعظم میں لکھا ہے کہ
حبار کی کو فاری میں ہو پر ہ اور شوات اور شوال کہتے ہیں۔ ترکی میں تو عذری اور ہندی میں چرز کہتے
ہیں۔ جنگلی پرندہ ہے۔ جس کا رنگ خاکی اور گرون ہوئی اور پاؤں لمے اور چوٹی میں تھوڑی کی لمبائی
ہوتی ہے۔ بہت ہیز از تا ہے اس کو جرج بھی کہتے ہیں۔ بونائی لوگ اس کو غلوض کہتے ہیں۔ جٹ میں
کوئی اور مرغالی کے درمیان ہوتا ہے۔ صاحب لغات الصراح نے بھی حباری کا ترجمہ شوات لکھا ہے
اور مظاہر جی میں تعذری لکھا ہے۔ حباری کا ترجمہ اور حضرات نے بھی تعذری لکھا ہے اس لیے بی سیجی
ہے۔ صاحب غیاث نے تعذری اور جز زکھا ہے۔ صاحب بحرا نے سرخاب جس کو چو ہ بھی تھے ہیں
نیز ہے بھی لکھا ہے کہ اس کو سرخاب بھی کہتے ہیں لیکن صاحب بحیط نے سرخاب جس کو چو ہ بھی گئے ہیں
دوسرا پرندہ لکھا ہے اور صاحب نفائس نے چکو الور سرخاب کی عربی نمام لکھا ہے اس لیے اقر ب ہی دوسرا پرندہ لکھا ہے اس لیے اقر ب ہی ہی کہتے ہیں۔ کہتر خاب دوسرا جانور ہے۔ سفی میں بہت ساسامان اپنے او پرفا کا لف بھا۔ ان کو سفید اس کے کہتے ہیں کہتے ہیں۔ کہتر خاب دوسرا جانور ہے۔ سفی میں بہت ساسامان اپنے او پرفا کو لیکھے جنے۔

(٢) حدثنا على بن حجر حدثنا اسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن الفاسم التميمى عن زهدم الجرمى قال كُنّا عِنْدَ آيِى مُوْسَىٰ قَالَ فَقَدِمَ طَعَامُهُ وَقَدِمَ فَى طَعَامِهِ لَخَمُ دُجَاجٍ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِىٰ بَنِمِ اللّهِ أَحْمَرُ كَانَهُ مَوْلًى قَالَ فَلَامٌ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَمُلْمَ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَالَمُهُ فَكُولُ مَنْهُ فَخَلَفْتُ انْ لا الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَمَالَمٌ مَاكُل مَنْهُ فَخَلَفْتُ انْ لا اطْعَمَهُ ابَدًا

'' زہدم کہتے ہیں کہ ہم ایومویٰ اشعری جائٹنے کے پاس تھے۔ان کے پاس کھانالایا گیا۔ جس کھی۔ میں مرقی کا گوشٹ بھی تھا۔ مجتمع ہیں ایک آ ومی تبیلہ ہوتیم اللہ کا بھی تھی جوسر ٹے رنگ تھا۔ بظاہر آ زادشدہ غلام معلوم ہوتا تھا۔اس نے توجہ نہ کی۔ابوموی جائٹنے نے اسے متوجہ ہونے کو کہا اور آ مخضرت مختِفائے کے مرفی تناول فرمانے کا ذکر فرمایا۔اس نے عذر کیا کہ میں نے اس کو بچھ ایسی می چیز کھاتے و بچھا جس کی وجہ سے مجھے اس سے کراہت آتی ہے اس لیے میں نے اس کے نہ کھانے کی متم کھار کھی ہے۔''

ف : بدوی حدیث ہے جو پہلے ندکور ہوئی۔ اختلاف سند ہے صورتا قصہ میں کچھا ختلاف معلوم ہوتا ہے۔ شائل میں دونوں حدیثیں ذکر کی گئیں۔ بخاری شریف میں بیلمباقصہ ہے۔ جس کا حاصل بیہ ہے کہ ابوموی اشعری بڑتونے پھر بھی ہی فرمایا کہ کھاؤاور قسم کا کفار دادا کردکہ حال چیز کے ندھائے گفتم کے کیامعنی؟

(2) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد الزبيرى وابونعيم قالا حدثنا سفيان عن عبدالله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابى اسيدٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَاذَهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

''ابواسید جائز کہتے ہیں کہ حضور افقدس مُؤقِدہ نے ارشاد فرمایا کہ زیجون کا تیل کھانے میں استعال کرواور مائش میں بھی۔اس لیے کہ یہ باہر کمت در خت کا تیل ہے۔''

كتبين بكثرت ذكركي مح بين-

(٨) حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ﴿ الله قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَاذَهِنَوْا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ قال ابوعيسى وكان عبدالرزاق يضطرب في هذا الحديث فربما اسنده وربما ارسله حدثنا السنجى وهو ابو داؤد سليمان بن معبد المروزى السنجى حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه عن النبي المُنَافِي نحوه ولم يذكر فيه عن عمر

'' حضرت عمر بھٹھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مٹھٹھ نے ارشاد فرمایا کہ زینون کا تیل کھاؤ اور مائش ہیں استعمال کرواس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔''

ف: ان روایات کوحضور مُن این کے معمولات میں ذکر کر تااس دجہ سے کہ جب حضور مُن این کی ترخیب دی ہے کہ جب حضور مُن این کی ترخیب دی ہے تو خوواستعمال فرمانا نظام ہے۔

(٩) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبدالرحمن بن مهدى قالا حدثنا شعبة عن قنادة عن انس بن مالك قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفجئهُ الدُّبَّاءُ قَاتِي بِطعَامِ اَوْدُعِي لَهُ فَجَعَلْتُ آتَتَبَّعُهُ فَاصَعُهُ بَيْنَ يَلَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ الدُّبَاءُ قَاصَعُهُ بَيْنَ يَلَيْهِ لِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ لِمَا اَعْلَمُ اللَّهُ يُحِبَّهُ

" حضرت الن المنظر ماتے بین کہ حضورا قدی المنظم کو کدد مرغوب تھا۔ ایک مرجہ حضور المنظم کے کہ در مرغوب تھا۔ ایک مرجہ حضور المنظم کے پاس کھانا آیا۔ حضور النظم کسی دعوت میں آشریف لے کے (رادی کوشک ہے کہ یہ تصدیس موقع کا ہے) جس میں کدو تھا۔ چونکہ جمعے معلوم تھا کہ حضور النظم کو یہ مرغوب ہے اس لیے اس کے قبلے دعو غرکر میں حضور النظم کے سامنے کردیا تھا۔"

ف: اس معلوم ہوا کہ آگر برتن بیں مختلف چیزیں ہوں تو اپنے علاوہ دوسری جانب ہے بھی کی مرغوب چیز کے اٹھا لینے بیں پھوٹرج نہیں بشرطیکہ ساتھی کو کراہت نہ آئے۔ ڈھونڈ کر چیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شور بازیادہ رکھنے کامعمول تھا۔ حضور ناٹھ ان کی ترغیب بھی فرمائی ہے کہ شوریا زیادہ رکھا کروکہ پڑوی بھی منتقع ہو سکے۔

(١٠) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن اسمعيل بن ابي خالد

فن: کدو کے فوائد بھی علائے حدیث نے بہت ہے لکھے ہیں اور طب کی کتابوں میں بھی بہت سے منافع کیکھے ہیں منجملہ ان کے رہمی ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے د ماغ کوقوت ویتا ہے۔

(۱۱) حدثنا قنيبة بن سعيد عن مالك ابن انس عن اسخق بن عبدالله بن ابى طلحة انه سمع انس بن مالك يقول إنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِطَعَامِ صَنَعَة فَقَالَ آنَسٌ جَنَّ فَدَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُبْرًا مِنْ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيْرٌ وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ آنَسٌ فَرَآيَتُ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيْرٌ وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاءٌ وَقَدِيْدٌ قَالَ آنَسٌ فَرَآيَتُ النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يَوْمَنِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

'' حضرت انس بڑھڑ فر ماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس مُڑھڑ کی ایک مرتبہ دموت کی۔ ہیں بھی حضور مُڑھڑ کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے حضور مُڑھڑ کی خدمت میں جوکی روٹی اور کدو گوشت کا شور با چیش کیا۔ میں نے حضور مؤٹھڑ کو دیکھا کہ بیالہ کے سب جانبوں سے کدو کے تمزے تلاش فر ماکرنوش فرمارے تھے۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرخوب ہوگیا۔''

ف : حضرت انس بڑتھ کی خود بھی وعوت ہوگی یا حضور سڑا پڑھ کے ساتھ خادمیت میں جلے گئے ہول کے اس میں بھی بچھ مضا لکہ نہیں بشرطیکہ دائی کوگرال نہ ہو۔ حضرت انس بڑاٹھ کا بیارشاد کہ بچھے اس وقت سے کدو سے رغبت ہوگئی اس محبت کا تمرہ ہے جوان حضرات صحابہ کرام جملیٹھ کو حضورا اقدس سڑا پڑھ کے ساتھ تھی اور محبت کا مفتضی بھی ہے کہ محبوب کی ہراد البسند ہو اس کی ہر بات دل میں جگہ کرنے والی ہو جس ورجہ کی محبت ہوگی اس مرتبہ میں محبوب سے اثر است کے ساتھ شخف ہوگا لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج حضور سڑا پڑھ کے ساتھ محبت کے وجو سے داروں کو حضور ساٹھ تھیسی صورت بنا نابھی پہند نہیں ۔

ببين تفاوت رواز كبااست تامكحا

(١٢) حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي وسلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان
 قالوا حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشةٌ قالت كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ

'' حضرت عائشه في في فرماتي مين كه حضورا فقدس مُؤثِينًا، كوميشها اورشهد بسند تها۔''

ف: بظاہر صدیت میں علوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے لیکن بعض او کوں نے اس سے متعارف علوا مراد لیا ہے جو مٹھائی اور کھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے کہتے ہیں کرسب سے پہلے حضرت عثان ڈٹھٹڑ نے حلوا بنوا کر حضور الدی خلیجۂ کی خدمت میں چیش کیا تھا اور حضور خلیجۂ نے اس کو بہتد فر مایا میں حلوا آنے اور شہداور کھی سے بنایا میا تھا۔ شکر کا اس زمانہ میں پچھے ایسا وستورنہ تھا اس لیے مبٹھی چیز عمو ماشہد یا مجور سے بنائی جاتی تھی۔

(١٣) حدثنا الحسن بن محمد الزعفواني حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج الحبرني محمد بن يوسف ان عطاء بن يسار الحبره ان ام سلمةً الحبوته أنَّهَا قَرَّبَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَبًا مَشُويًّا فَاكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَمَا تَوَضَّأً

'' حضرت ام سلمه منگافا قرما آل میں کدانہوں نے بہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور سُلُقِیْل کی خدمت میں بیش کیا حضور سُلُقِیْل نے تناول فر مایا اور پھر بلاوضو کیے نماز پڑھی۔''

ف: بعض روایات ہے آگ ہے گئی ہوئی چیز کا ناتش وضو ہونا معلوم ہوتا ہے اور ہی نہ ہب بعض علائے متقد مین کا ہے لیکن خلفائے اربعہ اور انکہ اربعہ اور جمہورعلاء کا غیرب یہ ہے کہ جو احادیث وجوب وضویر ولالت کرتی بین ووسنسوخ میں یا مؤول ہیں۔ حضرت ام سلمہ بھانا کی سے حدیث بھی جمہور کی تاکید کرتی ہے کہ حضور تناتیج کرنے نیاوضو کیے بغیر نماز پڑھی۔

(١٣) حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد بن عبدالله بن الحادثُ قال أكَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شِوَاءً فِي الْمَسْجِدِ "معبدالله بن عارث اللّهُ كُنِتْ بَيْنِ كُهُم لَهُ تَضُور اقدَى اللّهُ عَلَيْهِ كَسَاتِهِ بَعَناجُوا كُوشْتُ محيد مِن كهاياً."
محيد مِن كهاياً."

ون: اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سجد میں کھانا چینا جائز ہے بشر طبیک ریز ہ و فیرہ ہے مسجد خراب نہ

ہوورنہ مکروہ ہوگا اورممکن ہے کہ بیدھالت اعتکاف کا ذکر ہو کہ حضور عَلَقَتُم کامعمول ہرسال اعتکاف کے ذکرنز ایسانہ صورے میں مسر میں کا ایسان است

کرنے کا تفااوران صورت میں مجدمیں کھانا بینا ظاہر ہے۔

(١٥) حدثنا محمود بن غيلان انبانا وكيع حدثنا مسعر عن ابى صخرة جامع بن شداد عن المعيرة ابن عبدائله عن المعيرة بن شعبة قَالَ صِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاتِي بِجَنْبِ مَشْوِيَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَخُرُّ فَخَرَّلِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلُوةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَخُرُّ فَخَرَّلِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلُوةِ فَٱلْقَى الشَّفْرَةَ فَقَالَ مَاللهُ تَرِبَتُ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ ضَارِبُهُ وَقَدْ وَفَى فَقَالَ لَهُ اَقَصَّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ اللهِ قَلْدُ عَلَى سِوَاكِ

"مغیروین شعبہ بی تنظیم جی کہ میں ایک رات حضور اقدس منافظ کے ساتھ مہمان ہوا۔
کھانے میں ایک پہلو بھتا ہوالا یا گیا۔حضور بڑھ آ چاتو لے کراس میں سے کاٹ کاٹ کر
بھی مرحمت فرمار ہے تھے۔ ای دوران میں حضرت بلال بڑھ نے آ کر نماز کی تیاری کی
اطلاع دی۔حضور بڑھ آ نے ارشاد فرمایا کہ فاک آلودہ ہوں اس کے دونوں ہاتھ کیا ہوا
اس کو کہا سے موقع پر خبر کی اور بھرچھری رکھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔مغیرہ بڑھ ان کہتے
بین کہ دوسری بات میرے ساتھ رہ بی آ آئی کہیری مو تھے بہت بڑھ ری تھی۔حضور منافظ اللہ کے فرمایا کہ لاؤ مسواک پر رکھ کران کو کئر دول یا بیے فرمایا کہ مسواک پر دکھ کران کو کئر دول یا بیے فرمایا کہ مسواک پر دکھ کران کو کئر دول یا بیے فرمایا کہ مسواک پر دکھ کران کو کئر دو۔

ف : اس حدیث میں چند مضمون قابل تنبیہ ہیں اول یہ کہ حضور تا پیلے کے ساتھ مہمان ہوااس کے مطلب میں علوہ کے دوقول ہیں اور دوایات مختلفہ ہے دونوں کی تا تیہ ہوتی ہے ایک یہ کہ ساتھ کا لفظ زائد ہے اور مقصود یہ ہے کہ میں حضور ترافیق کا مہمان بنا اور حضور ترافیق نے میز بانی کی مد میں بہلوکا محوشت بھنوایا اور کاٹ کاٹ کر کھلایا۔ جامع تر فدکی شریف کی ردایت اس مضمون کے بچھے زیادہ مناسب ہے اور ابود او کو گی روایت تو کو یا اس مضمون میں صرح ہے جس کے لفظ ہے ہیں کہ میں حضور منافیق کا مہمان بنا دوسر سے یہ کہ میں اور حضور سنافیق دونوں کئی تیسر کے خص سے مہمان ہوئے ساتھ کا لفظ دوایات میں اس کی تا تر کر کہ ہے۔ اس صورت میں حضور سنافیق کا کاٹ کر کھلا تا تا لیف قلوب کے لئے تھا۔ تیسر اسطلب بعض لوگوں نے یہ بھی تکھا ہے کہ میں نے حضور سنافیق کو کا بنا مہمان کیا ایک کر میں دیندہ کے نیزد کی افز ب یہ ہے کہ میں حضور سنافیق کا مہمان تھا اور حضور اقدیں شافیق کی مع

CHILIALLY SERVERS SERVERS مہمانوں کے کسی جگہ دعوت تھی جبیہا کہ دستور عام ہے کہ اکابر کی دعوت مع خدام ومہمانان ہوتی ہے اس صورت میں ابوداؤ داور ترندی ووتوں کی روایتوں میں کوئی اختلا ف نبیس ہے کہ بیاصل میں حضور سالق كمهان تحاور حضور تاقف كاس وقت عمهانول عج دعوت كي وجد سے بياور حضور اقدس سُلْقِيْمُ دونوں دوسرے کے مہمان تھے۔ دوسرامضمون حاقوے کا نے کے متعلق ہے۔ ابوداؤ دشریف اور بہتی کی روایات میں جاتو سے کانے کی ممافعت بھی آئی ہے۔علائے صدیث نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان مختلف طریقوں سے تطبیق فرمائی ہے۔ سبل سیہ کروہ ممانعت جاتو سے کھانے کی ہے اور بدوا قعہ جا تو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے کا ہے اگر گوشت اچھی طرح نے گلا بموتو جا تو سے كاث كر باتد سے كھانے ميں كوئى مضا كقة بيس باور ضابط كى بات يد بے كد جس چيز ميں اجازت اور ممانعت دونول پائی جاتی ہول اور وجوہ ترجیح میں ہے کوئی دجہ ند ہوتو قاعدہ کے موافق ممانعت کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ بیضا بلمستقل ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جس صدیث میں ممانعت وار دہوئی ہاں کے لفظ میر میں کہ جا تو ہے گوشت ندکا ٹا کرویہ مجمیوں کا ( یعنی کفار کا ) طریقہ ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت اس طریق میں ہے جس سے کفار سے تعبد ہوتا ہو۔ مطلقاً جا تو سے کا شنے کی ممانعت نہیں ہےاور کفار کے ساتھ تھید سے نیچنے کی تاکید توسینکٹروں اصادیث میں ہے۔ تیسری بات حضرت بال بالتنز كوجوحضور مُؤتيزًا نے ارشاوفر مایا ہے سالفا فاستبیدے ہے۔ ایسے الفاظ كے معنى مقصورتیس ہوتے ملامت اور تنبیم تعمود ہوتی ہے ہرزبان میں اس فتم کے الفاظ و استف کے موقع میں مستعمل ہوتے ہیں۔ آگر چاس حکد بربعض علماء نے حضور اللّٰظِ محالقاظ ہونے کی وجہاں کے نفیس نفیس معنی بھی ہٹلائے میں لیکن طاہر صرف تنبیہ ہے اور تنبیہ اس امر پڑھی کہ جب حضورا آمدی النظام ایک مہمان کی وجدے اس کے اہتمام میں مشغول عضو اس کے درمیان میں اطلاع نہ کرنی ع بيتي بكد قرا فت كالتظارمناسب تعاجب كه نماز كونت مي مخواكش بحي تقى - چوتمي با اليون کے کا نے کے متعلق طاہر بھی مطلب ہے جوتر جمہ میں لکھا گیا ہے کہ مغیرہ بھٹڑ کی کییں بوھی ہوئی تھیں اورحضور النفيام نے تنگھے كے بجائے مسواك ركھ كركائے كے متعلق ارشاد قر مايا \_ بعض شراح حديث اس طرف مے جیں کرحضور التی کا پلیس مراد ہیں لیکن ابوداؤوشریف کی روایت میں تصریح ہے كدميرى لييل برهمي موفي تعيل جن كوحضور اقدس مؤافية في فيات ويا متعددا حاديث من بي كريم الفافر کاارشاد مختلف الفاظ ہے وارد ہوا ہے جس ہیں ڈاڑھی کے بڑھانے کا تھم ہے اور مو مجھوں کے کا نے میں مبالغہ کرنے کی تا کید ہے ای وجہ ہے ایک جماعت علمائے سلف کی اس طرف ہی ہے کہ مونچھوں

## THE HILLIAN SHARE REPORTED AND THE PROPERTY AND THE PROPE

کا منذ اناسنت بے لیکن اکثر علاء کی محقیق بیہے کہ کتر وا ناسنت ہے لیکن کتر دانے ہیں ایسام الذہو کہ مونڈ نے کے قریب ہوجائے۔

(۲) حدثنا واصل بن عبدالاعلى حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان التيمي عن ابي أن التيمي عن ابي أن التيمي عن ابي هويو أن قال أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَحْمِ فَرُفعَ إِلَيْهِ اللِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا

''ابو ہریرہ ڈاٹنڈ فرماتے ہیں کہ حضور ٹاٹنڈ کی خدمت ہیں کہیں ہے گوشت آیا اس میں ہے دست (لیتنی بونگ) حضور ٹاٹنڈ کے سامنے بیش ہوا۔ حضور ٹاٹنڈ کو دست لیتن بونگ کا محوشت بہند بھی تھا۔ حضور ٹاٹنڈ کے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا (لیتن حجری وغیرہ ہے نہیں کاٹا)

ف: دانق سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی حضور مؤتیج نے فرمائی ہے۔ چنانچہ صدیث میں آیا ہے کہ گوشت کودائق سے کاٹ کر کھایا کرو کہ اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کوزیادہ موافق پڑتا ہے۔

(2) حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابوداؤد عن زهير يعني ابن محمد عن ابي اسحٰق عن سعد بن عياض عن ابي اسحٰق عن سعد بن عياض عن ابن مسعودٌ قَالَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعْجِبُهُ اللّهِرَاعِ وَكَانَ يُوى اَنَّ الْيَهُودُ سَمُّوهُ وَسَلّمَ اللّهِرَاعِ وَكَانَ يُوى اَنَّ الْيَهُودُ سَمُّوهُ اللّهِرَاعِ وَكَانَ يُوى اَنَّ الْيَهُودُ سَمُّوهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِرَاءِ وَكَانَ يُوى اَنَّ الْيَهُودُ سَمُّوهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

ف : فتح خیبر میں ایک یہودی عورت کو جب بید معلوم ہوا کہ آپ کو دست کا گوشت لینی ہوگ ۔ مرغوب ہے تو ایک بکری کا گوشت بعن ہوگ مرغوب ہے تو ایک بکری کا گوشت بعن اوراس میں بہت زیادہ زہر ملا دیا اور دست میں خصوصیت ہے بہت زیادہ زہر قاتل بحر کر حضور شائیڈ کی دعوت کی اور ساستے چین کیا۔ حضور شائیڈ نے لقہ منہ میں رکھالیکن نگلنے کی نو بت نہیں آئی تھی یا بچونگل بھی لیا تھا کہ اس کو تھوک دیا اور فر مایا کہ اس گوشت نے جھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے لیکن بچھ نہ بچھاڑ پہنے میا تھا۔ چنا نچھاس کا می اثر بھی زور کرنا تھا اور آ خر میں یکی اثر حضور میں تی اگر حضور میں تی اثر حضور میں تو بھی اس کے دقت عود کر کے حضور میں تی اثر حضور میں تھر بل میلا

THE CHILLIES HE WAS AND A STREET AND A STREE

کے اطلاع دینے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض میں کہ اول گوشت نے مجز ہ کے طور پرخود کہا ہوگا ہی۔

مجھ میں زہر ہے۔ اس کے بعد حضرت جریل ہیئے نے اس کی تصدیق فرمائی ہو۔ اس اطلاع کے بعد
حضور سؤیٹر نے خود بھی ترک فرماد یا اور ساتھیوں کو بھی کھانے سے منع فرماد یا۔ اس کے بعد اس مورت
کو بلایا عمیا اور اس سے بوچھا عمیا کہ اس میں زہر ملا ہے؟ اس نے اقر ارکیا کہ واقعی میں نے زہر ملایا
ہے۔ حضور اقد س منافی نے نے اپنے انتقام نہیں لیا اس لیے مورت کو اس وقت معاف فرماد یا عمیائی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت
ہے۔ حضور اقد س معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں بعض سے معلوم
ہوتا ہے کہ ان کی شہادت
ہوتا ہے کہ قصاصاً یا تعرف سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا اور دونوں میں جی جی جیسا کہ اصل واقعہ سے معلوم ہو گیا۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں لیا اور دونوں میں جی جیسا کہ اصل واقعہ سے معلوم ہو گیا۔ اس معلوم ہو گیا کہ میں نے اس معلوم ہو گیا۔ اس معلوم ہو گیا کہ کہ اس معلوم ہو گیا کہ کہ کیا کہ کہ کو اس معلوم ہو گیا کہ کو دیا تھیا گیا کہ کہ کہ کو اس معلوم ہو کہ کو دا قرار کیا کہ ہم نے ایسا کیا ہو جیس کی دو مرکن اعاد دین میں منصل مذکور ہے۔

(١٨) حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا ابان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابى عيه قال طَبَخْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِدُرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعُ فَقَالَ قَنَاوَلُتُهُ الذِّرَاعُ ثُمَّ قَالَ نَاوِلْنِي الذِّرَاعُ فَقَالَ قَنَاوَلُتُهُ أَمَّ قَالَ لَلْهِ وَكُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْسَكَتَ لَنَا وَلَّتَنِي الذِّرَاعُ مَا دَعَوْتُ

"ابوعبید بخاتظ کہتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم سائق کے لیے ہانڈی پکائی جونکہ آتا ہے نامدار
میں بھائے کا کوشت زیادہ پہند تھا اس لیے میں نے ایک بونگ ہیں گی ہے جم حضور مزائق نے
نے دوسری طلب فر مائی میں نے دوسری پیش کی گھر حضور سائی نے اور طلب فرمائی میں
نے عرض کیا بارسول اللہ سخ تی ایک کے دوسی بونگیں ہوتی ہیں۔حضور سائی بھر نے فرمایا اس
فرات پاک کی قتم جس کے قبضہ تدرت میں میری جان ہے اگر تو چپ رہتا تو میں جب تک
مائل رہتا اس دی تھی ہے بونگیں لگتی رہیں ۔"

ہے: حضوراقدس مُلْقِظُ کامیم مِجْز وقعا۔ منداحد میں اس روایت کے ہم معنی ابورا فع جھٹنا سے منقول ہے طاہر ریہ ہے کہ بیقصہ دونوں کے ساتھ ہیش آیا۔ اس میں پچھاستھا ہے ہیں۔ اس فتم کے واقعات حضرت ابوابوب بن تنوّن نے ایک مرتبہ حضور مناتیخ کی اور حضرت ابوبکر بناتیز کی وعوت کی اور اتنا کھا ٹا تیار کیا کہ جودو آ ومیوں کو کافی ہو جائے۔ حضور مناقیق نے ان سے قرمایا کرشر فائے انصار میں سے تین آ دمیوں کو بلالاؤ۔ وہ بلاکر نے آئے اور ان کے کھانے کے بعد حضور مناقیق نے فرم یا اب ساتھ آ دمیوں کو بلاکرلاؤاور ان کے فار رغ ہونے کے بعد اور وں کو باایا۔ غرض ایک سوای (۱۸۰) نفر کو رکھانا کافی ہوگیا۔

حضرت سمرہ بڑتھ کتے ہیں کرایک مرتبہ حضور علی آتا ہے پاس کیں سے ایک پیالہ میں گوشت آیاا در صبح ہے لے کردات تک مجمع آتار ہااوراس میں سے کھاتا رہا۔

حضرت ابو ہریرہ بی تھڑا کے پاس ایک تھیلی میں چند کھوری دیں دانوں سے پچھ زیادہ تھیں۔
حضور سی تھڑا نے ان سے دریافت فر بایا پی کھانے کو ہے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ چند کھجوریں اس تھیل میں سے تھوڑی کی نکائیس اوران کو پھیلایا
میں میں ۔حضور سی تھڑا نے اپنے وست مبارک سے اس تھیلی میں سے تھوڑی کی نکائیس اوران کو پھیلایا
اور دعا پڑھی اور فر مایا کہ دس دن نفر کو بالائے رہو اس طرح پور لے لشکر کو کافی ہو گئیں
اور جو بھیں وہ حضرت ابو ہریرہ ڈیٹنڈ کو واپس کر دی گئیں اورار شاد فر بایا کہ اس تھیلی میں سے نکال کر
کھاتے رہنا اس کو الٹ کر خالی نہ کرنا چنا نچہ ہے اس میں سے نکال انکال کر کھاتے رہنے تھے۔
ابو ہریرہ دیج تین کہ میں نے حضور منی تی نہ کہ دیا نہیں حضرات شیخین کے ذمانہ خال فت میں
صدفہ بھی کرتا رہتا تھا جس کی مقد ارکنی من ہوگئی ہوگی لیکن حضرت عثان دیون کی شہادت کے حادثہ
صدفہ بھی کرتا رہتا تھا جس کی مقد ارکنی من ہوگئی ہوگی لیکن حضرت عثان دیون کی شہادت کے حادثہ

حضرت انس جھن کہتے ہیں کہ حضور من بیٹی کے ایک دلیمہ بیس میری والدہ نے ملیدہ تیار کیا اور ایک پیالہ بیس میرے ہاتھ حضور مزاین کی خدمت میں بیجا احضور مناؤٹی نے فر مایا کہ اس پیالہ کور کا دو اور فلاں فغال مخض کو بلالا و اور جو تمہیں ملے اس کو بھی بلانا میں ان لوگوں کو بلا کہ لایا اور جو متار ہا اس کو بھی بھیجتا رہا جتی کہتمام مکان اور اہل صفہ کے رہنے کی جگد مب آ دمیوں سے پر ہوگئی۔ حضور مناؤٹو نے ارشاد فر مایا کہ دس دی آ دمی حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ جب سب شکم بیر ہو گئے تو حضور مناؤٹی نے مجھ سے فر مایا کہ اس بیالہ کو اضافو۔ حضرت انس بڑی فر ماتے ہیں کہ ہی نہیں کہرسکت

# THE SHARK SEED THE STATE OF THE

غرض ال جم كے بہت سے واقعات حضور طُاقِدًا كے ساتھ چيش آئے ہيں۔ قاضى عياض بينة فرماتے ہيں كہ يہ واقعات بڑے برے بحموں ميں چيش آئے ہيں ايسے واقعات كوخلاف واقعات كرنا بہت زيادہ دشوار ہا ورجولوگ ان واقعات ميں شريک تنے وہ خلاف واقعاق برسكوت نيس كرنا بہت زيادہ دشوار ہا ورجولوگ ان واقعات ميں شريک تنے وہ خلاف واقعاق برسكوت نيس كر سكتے تنے ۔ حديث بالا جم حضرت ابوعبيدہ چاہئے كاس كہنے پر كہ بكرى كے دو ہى بوتكي بين آئندہ كاسلہ بند ہو جانا ملاعلى قارى بيني كن خرد يك اس بناء پر ہے كہ جوزات كرامات اور اس مشم كے خوارق كا جيش آنا فنائے تاسد كی وجہ ہوتا ہے اور اس جواب كی وجہ ہوتا ہے واراس منافق بين كہ بينے ہيں كہ بيد حقيقت ميں ايك انعام التي تھا اگر يہ انقيادتام كے ساتھ حضور شرقيۃ ہے منادى بيني كہ بيد حقود من ايك انعام التي تھا اگر يہ انقيادتام كے ساتھ حضور شرقیۃ ہے ارشاد كی تعمل كرتے رہے تو وہ باتى رہتا ليكن ان كی طرف ہے اعتراض كی صورت پيدا ہو كی جوموقع ارشاد كی تعمل كرتے رہے تو وہ باتى رہتا ليكن ان كی طرف ہے اعتراض كی صورت پيدا ہو كی جوموقع کے سناسہ نتھی اس ليے وہ اكرام تام بھی منقطع ہوگیا۔

(١٩) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يخيي بن عباد عن فليج بن سليمان قال حدثني رجل من عباد يقال له عبدالوهاب بن يحيى بن عباد عن عبدالله بن الزبير عن عائشة قالت مَا كَانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ اللَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكِنَّةً كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ الْآغِمَّا وَكَانَ يَعْجَلُ إلَيْهَا لِأَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكِنَّةً كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ الْآغِمَّا وَكَانَ يَعْجَلُ اللَّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكِنَّةً كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكِنَّةً كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّحْمَ الْآغِمَ وَكَانَ يَعْجَلُ اللَّهَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكِنَّةً كَانَ لاَ يَجِدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَعْجَلُ اللَّهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

" حضرت عائشہ غالبی فرماتی ہیں کہ بونگ کا گوشت پکھلذت کی وجہ سے حضور مُلَاثِلُّہ کوزیادہ

پند شرفعا بلکہ گوشت چونکہ گا ہے گا ہے بگرا تھا اور بیجلدی گل جاتا ہے اس لیے حضور مُلَاثِلُہُ اس کو پسند فرمائے بتھے تا کہ جلدی ہے فارغ ہوکرا ہے مشاغل عالیہ میں مصروف ہوں۔" ہے: حضور مُلَاثِیُہُ کا دست کو پسند فرما تارہ ایات متعددہ سے معلوم ہوتا ہے لیکن وجوہ رغبت مکن ہے کہنی ہوں مجملہ ان کے لیمی ہوجو حضرت عائشہ بڑائی نے تجو پر فرمائی۔ اور جس رغبت کی فقی حضرت عائشہ بڑائی فرماتی ہیں وہ رغبت بظاہر میلان خاطر اور اشتہا کا درجہ ہے جو حضور مؤلیقہ کی شان کے مناسب تبیس ورنہ صرف بسند بدگی کا بظاہر انکارٹیس ہے۔

(٢٠) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبدالله ابن جعفرٌ يقول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى

## KINK & KARAKANIK

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَطْيَبُ لَحْمُ الظُّهْرِ

'' عبداللہ بن جعفر ثلاثلۂ کہتے ہیں کہ حضور اقدی 'طاقیاء نے ارشاد فرمایا چیند کا گوشت بہترین ' ''کوشت ہے۔''

ھن: بیدروایت این روایات کے خلاف نہیں ہے جو دست کی بہند بدگ کے بارے میں گزری ہیں اس لیے کہ پہند بدگی اور عمد گی مختلف وجوہ ہے دونوں میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً توت کے لحاظ ہے یاریشہ نہ ہونے یا چکنا ہونے کی وجہ ہے وغیرہ وغیرہ۔غرض مختلف لحاظ ہے دو چیزیں پہند بیدہ ادر عمدہ ہو سکتی ہیں۔

(٢١) حدثنا سفيان بن و كيع حدثنا زيد بن الحباب عن عبدالله بن المؤمل عن المؤمل عن المؤمل عن المؤمل عن ابن ابي مليكة عن عائشة أنَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّالَةِ فَالَ نِعْمَ الْإِذَامَ الْحَلُّ الْحَلُّ اللَّهِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُواللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

ف: بيمضمون شروع إب مين متعددروايات مين كزر جكاب.

ف : بیانصد حضرت این عباس دیجند کی روایت میں جس کو پہتی نے تخ تی کیا ہے زیارہ مفصل ہے جس کا حاصل ہیے ہے۔ کہ فتح کمہ میں صفورا کرم مؤیز آنام پانی فرجنے کے گر تشریف لاے اور دریافت فرمایا کہ بچھ کھانے کو بھی ردنی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے کھانے کو بھی ردنی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے شرم آئی ہے آئی ہے نے فرمایا کہ نبیل لے آئے۔ وہ لے آئیس حضور اکرم مؤیز آئے اس کے تحدید کے اور یانی میں بھگو کرنمک ملایا۔ مجرحضور مؤیز آئے نے دریافت فرمایا کہ بچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ برکھ سالن بھی ہے؟

THE CHILLY SERVER SERVERS

شکرادا کیااور فرمایا کہ ام ہائی! جس گھریش سرکہ موجود ہودہ گھر سالن سے خالی بیس ۔ اللہ اکرکیا ساتھ از ندگی تھی حضور ساتھ آئر کی ساتھ تھی حضور ساتھ آئر کی تعالی سے جم ان کو گھی حضور اقدس ساتھ آئر کی نگاہ میس کھا تا پیٹا صرف اضطرارا ورمجبوری بی کا درجہ رکھتا تھا۔ خبر ورت کے وقت جو بیسر ہوا جیسا ہو جو دہوا نوش فر مالیا کہ کھا تا زندگی کی ضرورت سے تھا نہ ہیا کہ ہم لوگوں کی طرح سے زندگی کھانے پینے کی ضرورت سے کہ کھا تا زندگی کی ضرورت سے تھا نہ ہیا کہ ہم لوگوں کی طرح سے زندگی کھانے پینے کی ضرورت سے جس میں اصل مقصد ہیں کا پالٹائن جائے اور وینی مشاغل مدزا کد میں شار ہو جا تیں۔ وہاں مقصد جس میں اصل مقصد ہیں کی اشاعت اور اس کوسر سزکر تا تھا اور بیضرور بات بشریہ بجوری کے ورجہ میں پوری کر لی جاتی تھیں۔ نیز صدیت سے بیسمی تاریب ہوا کہ جہاں ہے تکلفی ہوا تعلقات و سیج ہوں اسوال میں بھی مضا لَقہ نہیں ہے۔

(٢٣) حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى عن ابى موسليٌّ عن النبى ثَانِيَّةُ قال فَضُلُّ عَائِشَةَ عَلَى الْيَسَاءِ كَفَضُلِ الثَّرِيُدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

''ابوسویٰ اشعری بیگزافر مائے میں کے حضور اقدس سائٹا نے آرشاد فر مایا کہ عاکشہ ( بیجا ) کی فعنیلت تمام عورتوں پرائسی ہے جیسے کہڑید کی فعنیلت تمام کھاتوں پر ہے۔''

ف ناس مدیث سے معزت عاکشہ بھی کی فضیلت تمام مورتوں پر بھی تابت ہوتی ہوتا ہوتہ ہوتی ہے اور ٹر بدک فضیلت تمام کھانوں پر بھی نظتی ہے۔ ٹر بیشور ہے جمی بھگوئے ہوئے گڑوں کو کہتے ہیں جن بھی اس کا لذت وقوت کے سوات و سرعت بھی جلدی تیار ہو جانا وغیرہ وغیرہ منافع جیں۔ عرب جی اس کا دستورتھا اور سب کھانوں جی افضل شار ہوتا تھا۔ حضرت عاکشہ بھی کی فضیلت جی بہت ی روایات آئی ہیں۔ اس روایت جی علاء کا اختلاف ہے مورتوں سے مراد سب مورتیں ہیں یا بجھ مستی ہیں ای بناء پر اس میں اختلاف ہے کے حضرت عاکشہ بھی کی فضیلت حضرت فدیجہ فی اور حضرت فاطمہ بھی کی فضیلت معزمت فدیجہ فی فاصلہ بھی کی افسیلت کے افسیلت کا قائل ہے کوئی حضرت فاطمہ بھی کی افسیلت میں اکل کی طرف مائل ہے۔ لیکن بقدہ کے رفید کی افسیلت کا قائل ہے کوئی حضرت فاطمہ بھی کی افسیلت کے لحاظ ہے سب سے افسیل ہے۔ لیکن بقدہ کے نوعیات کے ساتھ اس امر میں بھی بڑھی ہوئی ہیں کہ وقی ان کے لباس میں نازل مومنہ وغیرہ وہ غیرہ بہت سے امورکی بناء پر افعال ہیں۔ عاکشہ جو جائی ہیں مومنہ وغیرہ وہ بہت سے امورکی بناء پر افعال ہیں۔ موجواتی تھی۔ حضرت فدیجہ جھڑٹو کہلی ہوئی ہیں مومنہ وغیرہ وہ غیرہ وہ بہت سے امورکی بناء پر افعال ہیں۔

حفزت فاطمہ جیجا حضور ٹائیج کا جگر کوشہ اور جنت کی سروار وغیرہ امور کے باعث سب ہے۔ افضل میں -

(٣٣) حدثنا على بن حجو حدثنا السمعيل بن جعفو حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن معمو الانصارى ابو طوالة انه لسمع انس بن مالك يقول قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ عَانِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ الشّرِيْدِ عَلْى سَائِرِ الطُّعَام

'' حصرت انس بالله فرماتے ہیں کہ حضور مؤتیا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں برایس ہے جیسے ترید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔''

ہے: امام ترغدی بھٹھ کا مقصدان روایات کے ذکر کرنے سے بیاہ کہ حضور طَابِیْنِ کوڑیہ پہندھا چنا تچ مختلف روایات سے اس کے نوش فرمانے کامعمول معلوم ہوتا ہے۔

(٢٥) حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن سهيل ابن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة أنَّة رَاى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا مِنْ لَوْرِ اَقِطٍ ثُمَّ رَاهُ اكْلَ مِنْ كَنْفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّاً

'' ابو ہر رہ د ڈائٹ فر ماتے ہیں کہ انہوں نے آنخضرت ٹائٹٹ کوایک مرتبہ پنیر کا نکز انوش فر ماکر وضوفر ماتے ویکھااور پھرایک دفعہ ویکھا کہ بکری کاشانہ نوش فر مایا اور وضوئیس فر مایا۔''

فن: ابتدائے اسلام میں آئی ہے کی ہوئی چیز کھانے ہے وضوثو بنا جھا بعد میں بیتھم منسوخ ہوگیا۔ ممکن ہے کہ حضور مٹاؤڈ نے پنیر کے فکڑے ہے جس زمانہ میں وضوفر مایا ہووہ زمانہ آگ ہے کی ہوئی چیز دل ہے وضوثو من ایو ہو زمانہ آگ ہے کی ہوئی چیز دل ہے وضوثو من جانے کا زمانہ ہو یا کسی اور وجہ سے وضوفر مایا ہو۔ مثلاً وضو ہر وضو کا اراوہ فر مایا ہو یا پہلا وضو کی اور وجہ سے جاتا رہا ہو لیکن حضرت ابو ہر یرو بڑھٹا کے طرز بیان سے بھی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء میں حضور مثابی آگ ک کی ہوئی چیز سے وضو کرتے ہے اس لیے بنیر کے نوش فرمانے سے حضورا قدس مثابی ہے ہوئی چیز سے وضو کرتے ہے اس کے بنیر کے نوش فرمانے سے حضورا قدس مثابی ہے وضو کیا بعد بیں ہے تھم باتی نبیس رہا اس لیے بکری کا کوشت نوش فرمانے دونو پیس کیا۔

(٢٦) حدثنا ابن ابى عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داؤد عن ابنه وهو بكو بن وائل عن الزهرى عن انس بن مَالِكِ قَالَ أَوْ لَمُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيّةَ بِتَمَرٍ وَسَوِيْقٍ

'' حضرت انس بڑھڑ فرمائے ہیں کے حضور اقدی عظیم نے حضرت صفید بھٹھا کا واپیر تھجور اور ستو سے فرمایا تھا۔''

ف : حضرت صفیہ فیافی حضرت ہارون علی نہیں وعلیہ والصلوٰ ہ والسلام کی اولا و سے ہیں ہے م ہے ہجری میں جنگ خیبر میں میں جنگ خیبر میں یا ندی بن کر آگی تھیں ۔ حضور مؤٹی نے ان کو آزاد فر ما کر نکاح کرلیا اور سفری میں ان کا ولیمہ ہوا۔ ولیمہ میں کیا چیز تھی؟ اس میں مختلف روایات وارو ہوئی ہیں۔ بعض میں حیس جوالک فتم کا حلوا ہے اس کا ولیمہ وارد ہوا ہے۔ بعض میں پئیر بھی آیا ہے۔ قاہر یہ ہے کہ چونکہ سفر کا موقعہ تفا اس لیے ناشتہ وغیرہ میں جو بچھ حضور اقد می شکافی کے اور خاص مختلف میں کے پاس موجود تھا سب ولیمہ میں بھی جھر دفقا سب ولیمہ میں بھی ہو بچھر حضور اقد می شکافی کے اور خاص مختلف میں کے پاس موجود تھا سب ولیمہ میں بھی ہو ۔

(٢٤) حدثنا الحسين بن محمد البصرى حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنى فائد مولى عيدالله بن على ابن ابى رافعٌ مولى رسول الله المُثَيَّةُ قال حدثنا عبدالله بن على عن جدته سلمى أنَّ الْحَسَنَ ابُنَ عَلِي وَابُنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عَفَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عَفَوْ اللهُ عَلَيْ أَتَوْهَا فَقَالُوا لَهَا اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِثَا كَانَ يُعجبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَيُحسِنُ اكُلهُ فَقَالَتُ يَا بُنَى لاَ تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحسِنُ اكُلهُ فَقَالَتُ يَا بُنَى لاَ تَشْتَهِيهِ الْيَوْمَ قَالَ بَلَى السَّعِيهِ لَنَا قَالَ فَقَامَتُ فَا خَذَتُ شَيْئًا مِنَ الشَّعِيمِ فَطَحَنَتُهُ ثُمَّ جَعَلَتُهُ فِي قِدْرٍ وَصَبَّتُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالتَّوَابِلَ فَقَرَّبَتُهُ الِيهِمُ فَقَالَتْ هَذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحْسِنُ اكْلَهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُحْسِنُ اكْلهُ

''سلکی فیجیا کہتی ہیں کہ امام حسن اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر می نیجان کے پاس تخریف لے مجھے اور بیفر مایا کہ حضورا قدس مؤتیجا کو جو کھانا پسند تھا اوراس کورغبت سے نوش فرمائے تنے ووہمیں پکا کر کھلاؤ سلمی فیجھانے کہا بیار ہے بچو!اب وہ کھانا پسند نہیں آ ہے گا۔ (وہ تنگی بن میں پسند ہوتا ہے) انہوں نے فرمایا کرنیس ضرور پسند آ سے گاوہ اٹھیں اور تھوڑ ہے جو لے کراسے بیسا اور ہانڈی میں ڈالے اوراس پر ذراساز بیون کا تیل ڈالا اور بچھام پیس اور زیرہ وغیر ومسالا چیں کروالا اور پکا کررکھا کہ حضورا قدس منتاؤ کو یہ پسند تھا۔''

(٢٨) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن الاسود ابن فيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبداللَّهُ قَالَ اتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِنَا فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً فَقَالَ كَانَهُمْ عَلِمُوْا آنَّا نُحِبُ اللَّحْمَ وَفِي

ف : کہتے ہیں کہ یہ دہ قصہ ہے جو کتب حدیث میں غزوۃ خندق کے قصہ ہیں فہ کور ہے جس میں آ تخضرت الآلؤا کے ایک مجرو کا بھی فرکر ہے۔ دہ یہ کہ جار الآلؤ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقد ک الآلؤ ہم کو کا الرحموں کیا۔ گھر میں جا کر بع جھا کہ چھ کھانے کو بھی ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک بھری کا بچہ ہا کہ جھ کھانے کو بھی ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک بھری کا بچہ ہے اور مقبلی میں تھوڑے ہے جو ہیں۔ میں نے بھری کے بچہ کو فرخ کیا اور بیوی نے جو ہیں۔ میں نے بھری کے بچہ کو فرخ کیا اور بیوی نے جو ہیں کرآ نا گور ھا۔ گوشت دیکھی میں پکنے کے لیے رکھ کر میں نے حضور اقد کی انڈوز ہے جیلیں ۔ حضور اکرم موالؤ فرن کیا کہ تھوڑ اسا کھانہ موجود ہے آ ب اور چندر فقاء آ پ کے ساتھ تشریف لے چلیں ۔ حضور اکرم موالؤ فرن کیا کہ ہے سے ساتھ تشریف لے بھاں دعوت ہے ہیاں دعوت ہے سب چلیں اور بھی جو اور بھی ہی جو تقریف لے میں میں شرآ دی دیا کہ جا ہے ہو ایا کہ جسے نے اس تار نا اور زرو فی کو بھی ہے ہوں اس قدر بھی کہ اور دیکھی پر دم کیا جس کی وج سے اس قدر برکت ہوئی کہ اس دیکھی ہیں ہے ہما اس فیلا رہا اور آ نے ہے ہرا ہر دونیاں پکی رہیں خدا کی قسم ہوئی کہ اس دونی کہ اور دیکھی ہیں سالن جوش مارتا رہا اور اس آ نے سے ہرا ہر دونیاں پکی رہیں خدا کی قسم ایک بڑار آ دی کھا کر چیا گے اور دیکھی ہیں سالن جوش مارتا رہا اور اس آ نے سے ہرا ہر دونیاں پکی رہے ہی اور دیکھی ہیں سالن جوش مارتا رہا اور اس آ نے سے ہرا ہر دونیاں پکی رہے۔ رہی ۔ رہی ہی ہو کی کی دور میاں بھی کی دیا ہو گی کی دیا ہو گی کی دور کی کی

(۲۹) حدثنا ابن ابی عمرٌ حدثنا سفیان حدثنا عبدالله بن محمد بن عقبل سمع جابوا قال سفیان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابو قال حوج رسول الله الله الله و آن مقع فَدَخُلُ عَلَى الْمَرَأَةِ مِنَ الْاَنْصَادِ فَدَبَخُتُ لَهُ شَاةً فَاكُلُ مِنْهَا وَآنَتُهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطِبٍ فَاكُلُ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّا لِلظَّهُو وَصَلَّى ثُمَّ الْصَرَفَ فَاتَنْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلِالَةِ الشَّاقِ فَاكُلُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَصَّا لِللَّهُ مِنْ عُلَالِةِ الشَّاقِ فَاكُلُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَصَّا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ

KITT KARARA KULULU KA

میں پھونا زو کھوریں لائیں حضور طاقی ہے اس میں سے بھی بھونناول قرمایا پھرظہری نماز کے لیے حضور طاقی نے وضوکر کے نماز اوا کی بھروابس تشریف لانے پرانہوں نے بچاہوا محوشت ساسنے رکھا۔حضور طاقی نے اس کو تناول فرمایا اور عمر کی نماز کے لیے وو ہارہ وضو نہیں کیاای پہلے وضوے نماز اوافر مائی ۔''

وب: اس حدیث سے بھی آگ کی گئی ہوئی چیز سے وضونہ ٹوشنے پر استدلال کیا جاتا ہے نیز دن میں دومر تبدکھانے کا اثبات بھی اس حدیث سے کیا جاتا ہے لبذا جن احادیث میں دومر جباکا انکارگز را ہے وہ کہنے والے کے اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہوسکتا ہے اور بیکھی تو جید ہوسکتی ہے کدان میں دو مرتبہ بیٹ بھرنے کا انکار تھا دومر تبدکھانے کا انکار نہ تھا کہ تھوڑ اساد و بارہ کھالیا گیا۔

(٣٠) حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن عن يعقوب بن ابى يعقوب عن ام المعندر قالتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ عَلِى وَنَنَا دَوَالِ مُعَلَقَةٌ قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْكُلُ وَعَلِي مَعَهُ عَلِي وَنَنَا عَلَيْ وَسَلَمَ يَأْكُلُ وَعَلِي مَعَهُ عَلِي مَعَهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَأْكُلُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى مَهُ يَا عَلِي فَانَكَ نَاقَةٌ قَالَتُ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا فَجَلَسَ عَلِي وَالنّبِي مَا عَلَيْ وَسَلّمَ يَاعَلِي مَا عَلِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاعَلِي يَاعَلِي مِنْ طَذَا فَاصِبْ وَشَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي يَاعَلِي مَا عَلِي مِنْ طَذَا فَاصِبْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي يَاعَلِي مِنْ طَذَا فَاصِبْ فَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي يَاعَلِي مَا عَلِي مَا طَذَا فَاصِبْ فَاللّهُ مَا لَهُ مَا لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي يَاعَلِي مَا عَلِي مَنْ طَذَا فَاصِبْ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِي يَاعَلِي مَا عَلِي مِنْ طَذَا فَاصِبْ فَاللّهُ مَا لَكُونُ لَكَ

''ام منذر بھتا کہتی ہیں کہ حضورا قدس طَلَقِیْقُ میرے یہاں تشریف لائے۔ ہمارے یہاں کھور کے خوشے لئکے ہوئے سے۔ حضورا قدس طَلَقِیْقُ ان میں سے تناول فرمانے گئے۔
حضرت علی بھاڑؤ چوحضور طَلَقِیْقُ کے ساتھ سے وہ بھی نوش فرمانے گئے حضور طَلَقِیْلُ نے ان کو
روک دیا کہتم ابھی بیماری سے اٹھے ہوئیم مت کھاؤ۔ وہ رک مجے ادر حضور طَلِقِیْلُ تناول
فرماتے رہے۔ ام منذر بھی کہتی ہیں کہ پھر ہیں نے تھوڑے سے جواور چقندر لے کر
نیکائے ۔ حضور طَلَقَیْلُ نے حضرت علی بڑا تناسفر مایا کہ بیکھاؤ یہ تمہارے لیے من سب ہے۔''
ہون اس حدیث سے میہ بات معلوم ہوئی کر اسباب کی رعایت تو کئی کے منافی ٹیس۔ چنا تجا احیاء العلوم میں اس کو مفصل لکھا ہے۔'

(٣١) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشرين السرى عن سقيان عن طلحة

بن يحيلى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المومنين على قَالَتُ كَانَ النَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْتِينِي فَيَقُولُ آعِيْدَكَ عَدَاءً فَاقُولُ لَا قَالَتُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ المَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ف : ال حدیث ب دومسئل معلوم ہوئ آیک تو یہ کرفلی روزہ کی نیت مج کے وقت بھی آ دیکے وال کک ہوسکتی ہے۔ بشرطیکداس سے پہلے کوئی عمل روزہ کے منافی نہ کیا ہو۔ چنا نچے حضور مائٹیڈا نے حضرت عائشہ ٹی جی سے دریافت فرمانے پرنیت فرمائی ۔ بیند بہب حفیہ وشافعیہ وغیرہ کا ہے۔ اور امام مالک رُنٹیڈ کا فد بہب بیہ ہے کہ فعل روزہ کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلہ میں بی حدیث ہمارے موافق ہے لیکن جب آیک معتبر امام کا خلاف ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ فعلی روزہ کی نیت بھی رات بی کوکر کی جائے البتہ کوئی عارض بیش آ جائے تو دو بہرسے پہلے پہلے دن میں بھی نیت کرنے کا مضا لکہ نیس ہے۔

دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھے تو اس کے توڑ دینے کا اختیار ہے۔ یہ نہ ہب شافعیہ کا ہے۔ حفیہ کے آبت ﴿ وَلَا تَبْطِلُو ٓ اَ عُمَالِکُمْ ﴾ (اپنا انمال کو بافعیہ کا ہے۔ حفیہ کے آبت ﴿ وَلَا تَبْطِلُو ٓ اَ عُمَالِکُمْ ﴾ (اپنا انمال کو بافعیہ کا ہے۔ حفیہ کے بردزہ تماز کوئی مل توڑ تا جا کزئیں ۔ لیکن اس حدیث سے چونکہ روزہ کا تو ڈتا معلوم ہوتا ہے اس لیے ووٹوں چیزوں پڑٹل اس طرح کیا جائے گا کہ اگر کوئی ضرورت اور مجبوری درجیش ہوتو اس حدیث کی وجہ سے اس جس مختی ہے اور بلا ضرورت تو ڈتا جا ترخیس ۔ چنا نچہ حضور اقدی طاق کے حال سے بھی مہی کہا ہم ہے۔ بعض علاء نے حدیث کے اس جملہ کا کہ دوزہ رکھنے کا ادادہ کر دکھا تھا یہ مطلب بیان فر مایا ہے کہ پختہ نیت نہیں فر مائی تھی البند ارادہ تھا کہ آج روزہ رکھاوں گا۔ کیکن بندہ کے نزد کے دہلی تو جیا تھی ہے۔

هسٹلہ: اگر کسی ضرورت سے نفل روز وتوڑ دینے کی نوبت آئے تو حنف کے نزد کیک کسی دوسرے ہوئے۔ ونت قضا کرنا واجب ہے۔اس لیے کے حضرت عائشہ بڑھنا کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اقد س مڑھنے نے ان سے ارشا دفر مایا تھا کہ کسی دوسرے دن قضا کر لیجیو۔

(٣٢) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا

ابی عن محمد بن ابی یعیبی الاسلمی عن بزید بن ابی احیه الاعود عن بوسف بن عبدالله بن سلام قال رَأَيْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوسف بن عبدالله بن سلام قال رَأَيْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ كَيْمُ وَلَّ هَذِهِ إِذَاهُ هَٰذِهِ قَاكَلَ كَمُسُودَ قُ مَنْ فُرُو الشَّعِيْرِ فَوَضَعَ عَلَيْهِمَا تَعَوَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ إِذَاهُ هَٰذِهِ قَاكَلَ الْعَسْرَةِ وَكُمَا كَرْضُور تَوْتُونَى اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ف : چونکہ مجور کا سالن کے موقع پر کھانا متعارف نہیں تھا اس لیے حضور مؤاتی نے سمبیہ فرمادی کہ اس سے سالن کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور زندگی کے چندایا م کو اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدی کو اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے مشاغل میں خرج کرنا جوابدی اور سرمدی زندگی میں کار آمد ہوں بھی کی بات ہے اور تمام اوقات کو کش بیٹ پالنے میں ضائع کر دینا انتہائی نا تمجی ہے کہ یہ چند ایام زندگی بہر حال گزری جا کیں محاور موت ہر تکلیف کا خاتمہ ہے کیاں جس تکلیف کے لیے موت بھی نہیں ہے وہ نہایت اہتمام کے قابل ہے۔

(٣٣) حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس بن مالكَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِهُ الثَّفُلُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ يَعْنِي مَابَقِيَ مِنَ الطَّعَامَ

'' حَفَرت الْس بْرُكَانُةِ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سُلَقِیْجُ کو ہانڈی اور پیالہ کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا۔''

ف: یہ صفور اقدی مؤتی کے کمال تواضع کی بنا، پرتھا کہ اوپر کا کھانا دوسر دل کو اول کھلاتے اور مابقی اینے لیے لیند فرمائے چنانچ متعدد داقعات حدیث کی کتابوں بی اس کے شاہر ہیں۔ بعض علاء نے اس کی دجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچ کے تھانے میں دہنیت کم ہونے کی وجہ ہے بضم میں سہولت ہوتی ہے۔



#### باب ما جاء في صفة وضوءِ رسول الله سَلَيْظُم

### باب حضورا قدس مَنْ عُنْهُمْ کے کھانے کے وقت وضو کا ذکر

ف : کھانے کے دفت سے مراد عام ہے کہ کھانے کے بعد ہویا پہلے۔وضوا صطلاحی او وہی ہے جو نماز کے لیے شرط ہے اور نماز کے اوقات میں کیا جاتا ہے۔ سب اس کو جانتے ہیں کیکن لغت عرب میں صرف ہاتھ مند دھونے کو بھی وضو کہا جاتا ہے اور بیدوضو لغوی کے نام سے مشہور ہے اس باب میں دو طرح کی روایات وارد ہوئی ہیں بعض روایات سے وضوکر نا معلوم ہوتا ہے بید وسراوضو ہے جو وضوء اصطلاحی لغوی کہلاتا ہے۔ اور بعض روایات سے وضونہ کرنا معلوم ہوتا ہے بیہ پہلا وضو ہے جو وضوء اصطلاحی کہلاتا ہے۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع حدثنا السلمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن ابن عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس ثلاثة أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ مِنَ المُحَكَّةِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا لا تَأْتِيلُكَ بِوُضُوعٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِوثُ بِالْوُصُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلُوةِ
 إذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلُوةِ

''این عباس بھ فق فرائے ہیں کدایک مرتبہ حضورالدس ملائظ جب کدیہت الخلاء سے فراغت پر باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیااور وضو کا پائی لائے کے لیے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کا ای وفت تھم ہے جب نماز کا ارادہ کروں۔''

ہے: بعنی وضوء اصطلاحی کا وجوب نماز ہی کے لیے ہے کھانے کے لیے یا جب اعتبے وغیرہ سے فراغت ہونو رآ وضو کرنا ضروری نہیں ہے حضور نزاؤہ نے اس لیے انکار فرما ویا کہ بیضروری نہجی لیا جائے کہ جب اعتبے سے قراغت ہوتو وضو کیا جائے۔

(٣) حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس ألله قال خَرَجُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنَ الْغَانِطِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ آلَا تَتَوَصَّأُ فَقَالَ أَصَلِّى فَاتَوَضَّأُ فَقَالَ أَصَلِّى فَاتَوَضَّأً

"ابن عباس نگافتای ہے مروی ہے کہ حضور مٹائیل ایک مرتب استنبے ہے فارغ ہو کرتشریف لائے حضور مٹائیل کی خدمت میں کھانا چیش کیا گیا۔ سحابہ ٹوئیل نے پوچھا کیا دضونہیں فرہائے گا؟ حضور مٹائیل نے ارشاد فرمایا کہ کیااس دفت مجھے نماز پڑھٹی ہے کہ دضوکروں؟" ہے: اس سے پہلی حدیث میں بھی پیمضمون گزر چکاہے کہ کھانے کے لیے دضوکر نامستی نہیں ہے البت ویسے بی ہرونت باوضور ہنا اولی اور بہتر ہے کہ طاہری طہارت کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگرا ستنجے وغیرہ سے فراغت پروضوکر لیاجا ہے تو اولی ہے۔

(٣) حدثنا يحيى بن موسلى حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع ح وحدثنا قتيبة حدثنا عبدالكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن ابى هاشم عن زاذان عن سلمانٌ قال قَرَأْتُ فِي التَّوْرُ ةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءِ بَعُدَةً فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرُاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءِ قَبْلَةَ وَالْوُضُوءُ بَعْدَةً

''سلمان فاری دی فیزنر ماتے ہیں کہ بیں نے تو رات میں پڑھاتھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد وضور ایعنی ہاتھ دھونا ) برکت کا سبب ہے۔ میں نے حضور اقدس نظیری ہے میں مضمون عرض کیا تو حضور نظیری نے ارشاد فر مایا کہ کھائے سے بن اور کھانے کے بعد وضو ( یعنی ہاتھ منہ وھونا ) برکت کا سبب ہے۔''

ف: ممکن ہے کہ تورات بل ایک تن وقت کا ذکر ہو۔ اس صورت بل دور ہے وقت کا اضافہ شریعت محدید کی زیادہ بیں اور ممکن شریعت میں بہت سے احکام پہلی شریعت میں زیادہ بیں اور ممکن ہے کہ قورات بل بھی بھی دونوں ہوں لیکن چونکہ اس بلی تحریف ہوئی ہے اس لیے ایک تھم بینی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا مسئلہ اس بھی تلطی سے نکل گیا ہو۔ علیاء نے نکھائے سے قبل ہاتھ دھونے کا مسئلہ اس بھی تلطی سے نکل گیا ہو۔ علیاء نے نکھائے میں برکت کا مطلب بیہ ہے کہ کھانے بین اور کھانے والوں کا شکم سیر ہوجاتا ہے اور کھانے کے کھانا کھایا ہور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں بدن کا جزئی آئے تناظ پیدا کرتا ہے عبادات اور عمد واضلاق پر تقویت کا سبب بنتا ہے۔



# باب ما جاء في قول رسول الله تَالِيُّ قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه

باب ان کلمات کا ذکر جوحضور اقدس مَنْ اللَّهُ کھانے ہے بل اور

#### کھانے کے بعد فر مایا کرتے تھے

ف. بعنی جود عائمی وغیرہ کھانے ہے پہلے یا کھانے کے بعد پڑھنے کاحضور عظیما کامعمول تھا ان کا ذکر۔اس باب میں امام تر ندی مجھنے نے سات حدیثیں ذکر فر مائی ہیں۔

(۱) حدثنا قيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن اوس عن ابي ايوب الانصاري قال كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَقُرّبَ اللهِ طَعَامٌ فَكُمْ اوَ طَعَامًا كَانَ اعْظُمَ بَرَكَةً مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا فَقُرّبَ اللهِ طَعَامٌ فَكُمْ اوَ طَعَامًا كَانَ اعْظُمَ بَرَكَةً مِنْ اللهِ عَلَيْفَ اعْدِهِ قُلْنَا يَارَسُولُ اللهِ كَيْفَ هُذَا قَالَ إِنّا ذَكُونَا اللهِ عَلَيْ اعْدَا مَنْ اكْلَ وَلَمْ يُسَمّ الله تَعَالَى هُذَا قَالَ إِنّا ذَكُونَا اللهِ عَلْنَ اكْلُهُ مَعْدُ النّهُ اللهُ تَعَالَى فَاكُلُ مَعَهُ النّهُ يُطُنُ

''ابوابوب انسازی بھٹٹ فریاتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور مُکٹھٹٹ کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا۔ بیس نے آج جیسا کھانا کہ جو ابتداء یعنی کھانے کے شروع کے وقت نہا ہے۔ باہر کت معلوم ہوتا ہواور کھانے کے فتم کے وقت بالکل بے ہرکت ہوگیا ہو بھی نہیں ویکھا تھا۔ اس لیے جیرت سے حضور مُکٹھٹٹ سے دریافت کیا۔ حضور مُکٹھٹٹ نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں ہم لوگوں نے بسبم اللّٰہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھااورا فیریس فلال شخص نے بدون بسبم اللّٰہ پڑھے کھایا اس کے ساتھ کھانا شروع کیا تھااورا فیریس فلال

ف: شیطان کا کھانا جمہور کے نُزد یک حقیقت رِمحول ہے اوراس جم کوئی محال بھی نہیں ہے کہ شیطان کھانا بیتا ہو۔اس صدیث میں صرف بسسم اللّٰہ کا ذکر ہے اس وجہ سے علاء نے لکھا ہے کہ اگر (٢) حدثنا يحيى بن موسلى حدثنا ابوداود حدثنا هشام الدستواني عن بديل العقيلي عن عبدالله ابن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عانشة عُمَّةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آكُلَ اَحَدُكُمْ فَنَسِيّ اَنُ يَّذُكُو اسْمَ اللهِ تَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلُ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ

'' حضرت عائشہ بھٹھ فر ماتی ہیں کہ حضوراقدس ٹھٹھ نے بیارشادفر مایا کہ جب کوئی مخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس دقت یاد آئے بسسم اللہ او له و احر ہ کہدلے۔''

(٣) حدثنا عبدائله بن الصباح الهاشمى البصرى حدثنا عبدالاعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمر بن ابى سلمة أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُوٰلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ ادْنُ بَابُنَى فَسَمِّ اللهَ تَعَالٰى وَكُلُ بِيَمِنْنِكَ مِمَّا يَلِيْكَ
 تَعَالٰى وَكُلُ بِيَمِنْنِكَ مِمَّا يَلِيْكَ

''عمر بن الی سلّم حضورا قدس طَافِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور طَافِیْنَ کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا قریب ہوجاؤ اور ہست اللّٰه کہدکر داکیں ہاتھ سے ایپ قریب سے کھانا شروع کرو۔''

# 

کھاؤ۔ بعض علماء کے نزویک ان روایات کی بناء پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ جہوں کے نزویک کردیک کو پیشنت ہے سیکن ان روایات کی وجہ سے اہتمام ضروری ہے۔ آج کل اوگ اس سے غافل ہی ہیں باتھ سے بائی چنے کی عام دہا پھیل گئی ہے۔ حضوراقدس نزائی کا عظم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے ہواس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھا تا اور بیتا ہے۔ اس طرح تیسرامضمون بعنی اپنی جانب سے کھانا بھی بعض علماء کے نزویک ان روایات کی وجہ سے داجب ہے۔ اس طرح تیسرامضمون بعنی وہ بی جانب سے کھانا بھی بعض علماء کے نزویک ان روایات کی وجہ سے داجب ہے۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابواحمد الزبيرى حدثنا سفيان الثورى عن ابى هاشم عن اسمعيل بن رباح عن رباح بن عبيدة عن ابى سعيد الخدرى قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَحَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي َ اللهُ عَلَيْهِ مُسْلِمِينَ

"ابوسعید خدری چینو کیتے ہیں کہ حضور اقدس ناپینی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا پڑھتے۔ المحمد لله الذی اطعمنا وسفانا و جعلنا مسلمین تمام تعریف اس ذات یاک کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلا ایمانی پلا یا اور ہمیں مسلمان بنایا۔"

ف : کمانے پرحمانو ظاہر ہے کہ کھانے ہے فراغت ہوئی اور آیت (آگرتم میراشکر اواکرو مے تو میں عطامیں زیادتی کروں گا) کی بنا پرشکر کا موقعہ ہے ہی۔ مسلمان ہونے کواس کے ساتھ اس لیے منفم فر بایا کہ انعامات کا ہریہ کے ساتھ انعامات باطنی بھی شائل دہیں یااس لیے کہ درحقیقت کھانے پینے پرشکراور حق تعالی شاند کی حمد اسلام ہی کا تمرہ ہے اس لیے اس کو بھی شائل کیا۔

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا حالد بن معدان عن ابى امامة الله قال كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُودَّعٍ وَلَا مُسْتَفْنَى عَنْهُ رَبَّنَا
 مُسْتَفْنَى عَنْهُ رَبَّنَا

"ابوا مامہ نظافظ کہتے ہیں کہ حضور اقدی خاتا کے سامنے سے جب دستر خوان اٹھایا جاتا تو آپ بددعا پڑھتے (تمام تعریف حق تعالی شاند کے لیے مخصوص ہے اسکی تعریف جس کی کوئی انتہائیں ہے اسکی تعریف جو پاک ہے ریا وغیرہ اوصاف رڈیلہ سے جومبارک ہے اسکی حمد جونہ چھوڑی جاسکتی ہے اور نداس ہے استعمام کیا جاسکتا ہے اے اللہ! (ہمارے شکر کو تبول

فرما)"

(٢) حدثناابوبكر محمد بن ابان حدثنا وكيع عن هشام الدستواني عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدالله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشة يَمُّهُمْ قالت كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْكُلُ الطُّعَامَ فِي سِنَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ فَأَكَّلَهُ بِلُفْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ سَتَّمَى لَكُفًّا كُمْ

''محضرت عائشہ بڑھا فرماتی میں کہ حضور اقدس مُلاثِیْن جیمآ دمیوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رے متے کہ ایک بدوی آیا اور اس نے وولقوں میں سب کوتمنا دیا۔حضور مُلْقِدُمُ نے ارشاد فر ہایا کہ! گر بہتم اللّٰہ یز ھ کرکھا تا توبیہ کھانا سب کو کا فی ہوجا تا۔''

ون: بعنی اس کے ہم اللہ نہ بڑھتے ہے۔ شیطان کی شرکت ہوئی اور دوسب کونمنا گیا جس ہے ب برکتی ہوگئی۔

(٤) حدلنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا ابو اسامة عن زكويا بن ابي زَائِدة عن سعيد بن ابي بودة عن انس بن مالكٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ آنُ يَاْكُلُ الْآكُلَةَ وَيَشُرَّبُ الشُّوْبَةَ فيخمكة عكيها

" معرت أنس في تنزيز خصورا كرم مُل تنز الله ينده کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر قرباتے میں کدا یک لقمہ کھانے کا ایک کھونٹ بِاني يوعد تن تعالى شاندكاس برشكراداكرع - أللهم لك المحمد ولك الشُّكُو لا أُخْصِيُ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ



### باب ما جاء فی قدح رسول الله مَنْ اللهِ باب حضور مَنْ اللهُ کے پیالہ کا ذکر

ف: پیالہ سے مراد جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ پیالہ ہے جس سے بانی نوش فرماتے تھے۔

 (۱) حدثنا الحسين بن الاسود البدادى حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قَالَ آخُرَجَ إِلَيْنَا آنَسُ بُنُ مَالِكٌ قَدُحَ حَشَبٍ غَلِيْظًا مُصَبِّبًا بِحَدِيْدٍ فَقَالَ يَا ثَابِتُ هٰذَا قَدَحُ رَهُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

" فابت كتب بين كد معزت الس التنزخ بم كوايك لكزى كامونا بيال جس بين اوب ك بترك المرت كامونا بيال جس بين اوب ك بترك الكريك المراكم التنام كاليال كرد كلايا اور فرمايا كرائ ابت ابيد صفورا كرم التنام كابيال ب

ف : کہتے ہیں کہ حضرت نضر بن انس بڑتھ کی بیرات سے یہ پیالد آٹھ لا کھ درہم بی فروضت ہوا تھا۔ اور امام بخاری بینٹینٹ نے بھرو میں اس بیالہ سے پائی بیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دواور پیالہ تھا۔ (۲) حدثنا عبداللہ بن عبدالوحمن حدثنا عموو بن عاصم حدثنا حماد بن است دوروں میں موالہ میں میں انہ میں انہ میں انہ ہے تاریخ کے تاریخ کے اس میں آئے۔ انہ ہے تاریخ کے انہاں کہ انہا

سلمة حدثنا حميد وثابت عن انسُّ قال لَقَدُ سَقَيْتُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِٰذَا الْقَدُحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ الْمَاءَ وَالنَّبِيُٰذَ وَالْعَسِّلَ وَاللَّبَنَ

'' حضرت انس مُنْ اللهُ كَتِ مِين كدين في حضوراقدس مُنْ أَمَّا كواس بيالدے پينے كى سب انواع پائى انبيذاشهدُ دودھ سب چيزي پلائى ہيں۔''

ہے: نبیذ بیکہلاتی ہے کہ مجور محقائق وغیرہ پائی میں بھگو دی جائے اور جب اس کا اثر اچھی طرح آ جائے تو دہ پانی نبیذ کہلاتا ہے۔مقوی اورمفرح ہوتا ہے۔حضور مفاقظ کے لیے شب کو محجوریں دفیرہ مجھودی جاتی تھیں اورمبح کوحضور مفاقظ نوش فرما لیتے اور بھی دوسر سےون تک بھی جب تک کہاس میں سکر (نشہ) کا ندیشہ نہ ہوتا تھا' کا م میں لایا جا تا تھا۔



### باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله سَيَّيْنِمُ

### باب حضورا قدس مَلْقَيْلُم کے بھلوں کا ذکر

ف: لعنی حضورا قدس مُؤهِزِ نے کیا کیا مجال تناول فریائے ہیں؟ اس باب میں پانچ حدیثیں ذکر کی گئیں۔ گئیں۔

(۱) حدث السلعيل بن موسى الفرازی حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر قال کان النين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا کُلُّ الْقِفَّاءَ بِالرَّطِبِ الْحَدَالله بن جعفر قال کان النين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا کُلُّ الْقِفَّاءَ بِالرَّطبِ الْحَدَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا کُلُ الْقِفَّاءَ بِالرَّطبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا کُلُ الْفَقَاءَ بِالرَّطبِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٣) حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعى البصرى حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن الله عَلَيْهِ
 وَسَلَمْ يَاكُلُ الْبَطِيْخَ بِالرَّطَبِ

'' حضرت عائشہ بُنگاہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدیں نکھیج تر بوز کو تاز ہ تھجوروں کے ساتھ لوش فرماتے ہتھے''

ف: ترفدی و فیره کی روابیت میں اس قصد بیں تصریح ہے کہ حضور اکرم منابخة سنے اس کے ساتھ ہے۔ بھی فر مایا کداس کی شندک اس کی گری کو اور اس کی گرمی اس کی شندک کوز اکل کردے گی۔

(٣) حدثنا ابراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابى قال سمعت حميدا يقول او قال حدثنا وهب و كان صديقا له عن انس بن مالك قال وآيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْنَحِرُبِزِ والرُّطَبِ مالك قال وَأَيْتُ الْنَحِرُبِزِ والرُّطَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْنَحِرُبِزِ والرُّعُورا كَشَّ كُاتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْنَحِرُبِزِ والرُّعُورا كَشَّ كُاتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْنَحِرُبِزِ والرَّعُورا كَشَّ كُاتِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ف: بعض علماء نے اس جگہ بھی بجائے خریوز و کے تر بوز کا ترجمہ کیا ہے۔ اور منشاء کہلی روایت کی

روس المعند ابونا ہے۔ لیکن ظاہر ہے۔ کہ یہاں خربوز و متعادف می مراد ہے اور مجور سے ان ہا ہا ہا ہا ہے۔ کہ یہاں خربوز و متعادف می مراد ہے اور مجور سے ان ہناء پراس کا شعند ابونا ہے۔ میضوری نہیں کہ ایک عی مصلحت سب جگہ جاری کی جائے ۔ ممکن ہے کہ سی جگہ کوئی اور مصلحت ہو۔ اس لیے بقد ہ تا چیز کے زویک تر بوز کو مجور سے کھانے کا فصر مستقل ہے اور اس کی مصلحت دونوں کے مزاج میں اعتدالی پیدا کرنا ہے کہ تر بوز شعند ابوتا ہے۔ اور خربوز ہ کو محبور سے کھانے کا قصر مستقل ہے۔ اور اس کی مصلحت خربوز ہ کا پیدیا ہوتا ہے کہ بسااو قات اس کے مجود سے کھانے کا قصر مستقل ہے۔ اور اس کی مصلحت خربوز ہ کا پیدیا ہوتا ہے کہ بسااو قات اس کے محبول کے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(٣) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبدالعزيز الرملى حدثنا عبدالله بن يزيد بن رومان عن عبدالله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن اسحق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة بُلِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَكُلُ الْمِطِيْخَ بِالرَّطِيِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَكُلُ الْمِطِيْخَ بِالرَّطِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَكُلُ الْمِطِيْخَ بِالرَّطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَكُلُ الْمِطِينَ بِالرَّطِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ أَكُلُ الْمِطِينَ فِي الرَّطَ عَلَيْهِ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(4) حدثنا فتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن انس وحدثنا اسخق بن موسلى حدثنا معن حدثنا مالك عن سهل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هويرةٌ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْ اَوَّلَ النَّمَرِ جَاوًا بِهِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا اَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي أَلْمَارِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِمُمَ عَبْدُكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِمُمَ عَبْدُكَ وَخَيْدُكُ وَنَيْدُ فَي مُدِينَا اللَّهُمَ وَالَيْ لِمَكْمَةً وَإِنِيلَ الْمَدِينَةِ وَحَلِيلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَخَيْدُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَخَيْدُ مَا مَعْدَ وَإِنْهُ يَعْطِيهِ ذَلِكَ اللَّهُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكْمَةً وَمِثْلِهِ مَعْدُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُو اصَعْرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ بِعِنْ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكْمَةً وَمِثْلِهِ مَعْدُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُو اصَعْرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ اللَّهُمَالَةُ مَا مَعْدَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهِ ذَلِكَ اللّهُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكْمَةً وَمِثْلِهِ مَعَةً قَالَ ثُمَّ يَدُعُو اصَعْرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيْهِ ذَلِكَ اللّهُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمُكَالًا وَمِثْلِهِ مَعْدُ قَالَ ثُمَّ يَدُعُو اصَعْرَ وَلِيْدٍ يَرَاهُ فَيْعُطِيْهِ ذَلِكَ اللّهُ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمُكَالًا وَمِثْلِهِ مَا مَعْدَولِهُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْلِيْهِ وَلِيلًا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

'' حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ کتے ہیں کہ بیادگ جب کی نے پھل کود کیلئے تو اس کوحضور اقدی ٹائٹٹا کی خدمت میں لاکر ہیں کرتے۔حضور اقدی ٹائٹٹا بیروعا پڑھتے۔ الملھم بارك كنا فی المعاونا وہاوك كنا فی مدینتنا وہاوك كنا فی صاعبا وفی مدنا الملھم ان ابراھیم عبدك و خلیلك ونبیك وانا عبدك ونبیك وانه دعاك لمكة وانی ادعوك للمكة وانی ادعول لمكة والی ادعوك للمدینة بمثل ما دعاك به لمكة ومثلہ معہ اس كے بعدجی تھو لے بچرک K CHILLY SERRESON SE

دیسے اس کومرصت فریاد ہے۔ (ترجمدعا) اے اللہ تعالیٰ! ہمارے پہلوں میں برکت فریا۔
اور ہمارے شہر میں برکت فریا۔ اور ہماری اس چیز ہے جوصاع اور مدے نالی جاتی ہو (بدوو
پیانے میں مدیند منورہ میں مجود میں وغیرہ سب چیزیں ان سے ناپ کر فروخت کی جاتی
تھیں) اس میں برکت فریا۔ اے اللہ تعالیٰ! واقعی معنرت ابراہیم تیرے بندے اور تیرے
دوست اور تیرے نبی تھے۔ اور ہے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ (چونکہ موقع
تواضع کا تعاد اس لیے اپنے حبیب ہونے کا ذکر اس جگہ نیس فریایا) انہوں نے (جن
چیزوں کی) دعا (اپنے آباد کردہ) شہر مکہ کرمہ کے لیے کی ہے (جس کا بیان آبت (فائم علیٰ
پیزوں کی کو النائس تھو تی الگیمیڈ واڈ ڈیٹھٹ تین القمر آب میں ہے کہ لوگوں سے قلوب
مکہ کی طرف اگل فریادے۔ اور مجلوں کی روزی ان لوگوں کومیسر فریا) وہی دعا اس سے دو
چیدمقدار میں مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔"

(٢) حلثنا محمد بن حميد الرازى حدثنا ابراهيم بن المختار عن محمد بن السخى عن ابى عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراة فَالَتُ بَعَثَنى مُعَاذُ بُنُ عَفَرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ اَجْرٌ مِنْ فِئَاءِ زُعُبٍ عَفراةً فَالْتُ بَعَثَى مُعَاذُ بُنُ عَفَرَاءَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وَعَلَيْهِ اَجْرٌ مِنْ فِئَاءِ زُعُبٍ وَكَانَ النَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُحِبُ الْقِنَّاءُ فَاتَرْتُهُ بِهِ وَعِنْدَهُ حِلْيَةً فَلْهُ فَيْها فَاعْطانِيْهِ

'' ربع المالا فرماتی میں کہ فیصر میرے چھا معاذین عفراً نے تازہ مجوروں کا ایک طبق جن پر چھوٹی چھوٹی روئیں دار کاریاں بھی تھیں دے کر حضور الآلائا کی خدمت میں بیجا۔حضور الآلائا کو کلڑی مرغوب تھی میں جس وقت کاریاں لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔حضور الآلائا کے پاس بح مین کے بچھوڑ بورات آئے ہوئے رکھے تھے۔حضور الآلائا نے ان جس سے ایک ہاتھ بجر کر مجھے مرحت فرمایا۔''

ف: کنڑی مجور کے ساتھ علاوہ فدکورہ فوا کد کے بدن کوفر بہ بھی کرتی ہے۔ چنانچے معفرت عائشہ انٹیان فرماتی جیں کہ میری رخصتی کے وقت میری والدہ کو خیال ہوا کہ اس کا بدن پھے فربہ ہوجائے تا کہ انٹمان پچھانچی ہوجائے۔ تو جھے کنڑی تازہ مجور کے ساتھ کھلائی۔ جس سے میر سے بدن جس انچی فربی آگئے۔ ایک ضعیف حدیث سے معفرت عائشہ فٹائنا سے رہمی تقل کیا حمیا ہے کے حضورا قدس ماٹیڈا ککڑی نمک سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس جس کوئی ماضع نہیں کہ مجی نمک سے تناول فرماتے ہوں المراقع المرا

رُطب وَآخِو زُعُبِ فَآعُطانِي مِلْاً كَفِهِ حُلِيًّا أَوْ قَالَتْ ذَهَباً "رَبِيُّ عِي سے بينجي مروي ہے كہ مِن صفوراقدس كَافَاء كي خدمت مِن الك طبق كمجوروں

اور چھوٹی چھوٹی روئیں دار ککڑیاں لے کر حمی او حضور مائی آئے نے جھے کوایک ہاتھ بھر کرسوٹایاز پور مرحمت قربایا۔''

ف : بدوی بہلاقصہ ہے اس حدیث میں مختصر کرویا۔ سونے اور زیور میں کسی راوی کوشک ہوا۔



# باب ما جاء في صفة شراب رسول الله كاللهُ

باب حضورا قدس مَالِيُّامُ کے پینے کی چیزوں کے احوال

ف: اس باب يس مصنف في دوصديثين ذكركي بيرار

(۱) حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن معمر عن الزهری عن عروة عن عانشة فيُّهُ قالت كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُحُلُوَّا الْبَارِدَ

ومعصرت عائشة عظفا فرماتي بين كه حضورا قدس مؤثيل كو پيننے كى سب چيزوں ميں ميشھى اور مُصندُی چیز مرغوب تھی۔''

ہے: بظاہرتو اس حدیث ہے شندا اور میٹھا پائی مراد ہے۔ چنانچدابوداؤد وغیرہ کی ردایت میں بالصريح وارد باوريه بهي محمل ب كداس سي شهد كاشر بت يا محبورون كانبيذ مراد بوجيها كدبيالد کے باب میں گزر چکاحضور اقدی مُزاتِی آئے ور بار میں کھانے کا استمام بچھالیہ شقا، جوحاضر ہوتا وہی تناول قرما لینے کیکن میٹھے اور شندے بائی کا خاص اہتمام تھا۔ سقیا جو مدینہ طیب ہے کئی میل ہے ہے وہاں سے پیٹھا یانی حضور مُلاثیثہ کے لیے لایا جا تا تھا۔حضوراقدس مرتبیّہ نے حضرت داؤ دعی نہینا وعلیہ الصلوّة والسلام كي دعا كے الفاظ ميں سيمحي تقل فرمايا كدا سے اللہ! إنى الين محبت مجھے عطاقر ماجومبر سے لیے اپنی جان د مال اور اہل وعیال سے اور محتذے پانی کی محبت ہے بھی زیادہ ہو۔

 (۲) حدثنا احمد بن منيع حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اثبانا على بن زيد عن عمر هو ابن ابي حرملة عن ابن عباس ﴿ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَخَالِدٌ بْنُ الْوَلِيْدِ عَلَى مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَتُنَا بِإِنَّاءِ مِنْ لَبَن فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عَلَى يَمِيْنِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهُ فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَايِنُ شِئْتَ الَوْتَ بِهَا خَالِدًا فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لِأُولِيرَ عَلَى سُؤُرِكَ اَحَدًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا CHILLIE STARAGE AND STANKED ST

فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَاوِكُ لَنَا فِيْهِ وَٱخْفِيمُنَا خَيْرًا مِّنْهُ وَمَنْ سَقَّاهُ اللَّهُ لَبُنَّا فَلَيَقُلِ اللَّهُمَّ ﴿ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَزَٰدُنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَيُّءٌ يُجُزِئُ مَكَّانَ الطَّعَامِ وَالشَّوَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ قال ابو عيسٰى لهكذا روى سفيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ﷺ ورواه عبدالله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي لللله موسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشةٌ وهكذا روى يونس وغير واحمد عن الزهرى عن النبي الله الله مرسلا قال ابو عيسُي وانما اسنده ابن عيينة من بين الناس قال ابو عيسي وميمونة بنت الحارث زوج النبي نُؤَثِّيمُ هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس ﴿لَكُمْ وَخَالَة يَزِيدُ بن الاصم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن على بن زيد بن جدعان فروي بعضهم عن على بن زيد عن عمر ابن ابي حرملة وروى شعبة عن على بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن ابي حرملة ''این عباس بھی فرمائے ہیں کہ بیں اور خالدین الولیدٌ دونو ل حضور اقدیں ناچیم کے ساتھ حضرت میموند بڑگا کے گھر گئے (ام الموشین حضرت میموند بڑگانان دونوں حضرات کی خالہ تھیں ) وہ ایک برتن میں دود ھے لے کر آئیں ۔حضور مُلاَثِقَہُ نے اس میں سے تناول قرمایا۔ یں دائیں جانب تھااور خالد بن الولیڈ ہائیں جانب مجھ سے ارشاد فر مایا کہ اب ہے کاحق تیراہے(کیتو دائیں جانب ہے)اگر تواٹی خوٹی ہے جاہےتو خالد کوتر بچے دے دے میں نے عرض کیا کہ آ ب کے جمو فے پر بیل کی کوڑ جے نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد حضور اللہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی محتف کوحق تعالیٰ شانہ کوئی چیز کھلا کمیں تو یہ دعا پڑھنی جا ہے اللهم بارك لنا فيه واطعمنا حيوا منه (اــاللهواس من بركت عطافر مااوراس من ے بہتر چیزعطا فرما) اور جب کسی کوحق تعالی شاند دودھ عطا فرما کمیں تو بیدہ عامیز ھا حاہیے اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه (اےاللہ! اس میں برکت عطافرما اور زیادتی تعیب قرما) ابن عباس علي كمت مي كه حضور الفي في برچيز كهان يك بعداس يهتركي دعا اور دود ہے بعد اس میں زیادتی کی دعا اس لیے تعلیم قرمائی کہ حضور مُڑچیج نے ارشاد فرمایا که در دھ کے علاوہ اور کو کی چیز ایمی نہیں ہے جو کھانے اور یانی رونوں کا کام دیتی ہو۔''

الله المالية ا

سن حضور مُلَيَّةً في ووده مرحت فرمانے میں این عباس جُنِّه کاحق اس کیے فرمایا کہ وہ وا کمیں جانب تشریف فرمایا کہ وہ وا کمیں جانب تشریف فرما تصاور خالد یا کئیں جانب اور بیالہ کا دور (جیسا کہ متعدد روایات میں آیا) وائن جانب سے چلنا چاہیے اور خالد کی ترجیح کو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عمر میں بڑے تھے نیز ابن عباس جُنُّه کی تحق کے دائن کا ہے مگر خودان کو یہ چاہیے کہ بڑے کی ترجیح کی رعایت کریں لیکن حضرت ابن عباس جُنِّ کے لیے حضور شُرِیجًا کے جمور نے کی اہمیت اوراس کا شغف غالب ہوا جو حضور شَرِیجُنْ کے ساتھ غایت عشق کا تمر و تھا۔





# باب ما جاء فی صفة شُرب رسول الله سَلَّيْظِمُ باب ان احادیث کاذکرجن میں حضورا قدس مَنْظِیَّمُ کے بینے کا

#### طرز وارد ہواہے

ف: اس باب من مصنف في در حديثين و كرفر ما في بين -

(۱) حدثنا احمد بن منبع حدثنا هشيم انا عاصم الاحوال ومغيرة عن الشعبى عن ابن عباسٌ أنَّ النَّبِيَ شَيْنَ شَيْرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ

'' ابن عہاس جھوفر مائے میں کہ حضورا قدش مؤلٹوٹو نے زمزم کا پانی کھڑے ہوئے کی حالت میں نوش فر مایا۔''

ھن: حضوراقدی موقیۃ ہے کھڑے ہوکر پانی پینے کی مما نعت بھی آئی ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث کے ذیل ہیں اس ممانعت میں کے ذیل میں اس کامنعسل ذکر آئے گا۔ اس بناء پر بعض عنا دینے زمزم پینے کو بھی اس ممانعت میں داخل فر ما کرحضورا کرم می تیڈ کے اس نوش فر مانے کواز دیام کے مذریا بیان جواز پر تمل فر مایا ہے۔ لیکن علاء کامشہور قول ہے ہے کہ زمزم اس نہی میں داخل نہیں اس کا کھڑے ہوکر بینا افضل ہے۔

(٢) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن جعفو عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ يَشُورُبُ قَائِمًا وَّقَاعِدًا

'' ممرد بن شعیب بہتر اپنے باپ سے اور وہ اپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مؤیری کہ اور میٹھے دونوں طرح پانی پینے ویکھا۔''

ھٹ: حضوراقدس مؤفز کے کھڑے ہو کر پانی پینے کی مم آعت میں بہت می روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ چنانچے مسلم شریف میں ابو ہر برہ انڈاز ہے روایت آئی ہے کہ حضور الڈس مؤڈ ہم نے فر مایا کہ کھڑے ہوکرکوئی محض پانی نہ پینے۔ اگر بھول کر ٹی لے توقے کردے یا ملاءنے حضور مؤڈڈ کے اس نعل ہیں اور ممانعت میں چندوجوہ سے جمع کیا ہے۔ بعض علما دکی رائے ہے کہ ممانعت بعد میں وارد الا کے مدنائے ہے۔ بعض علاوال کا محل فریائے ہیں کہ کو یہ جو کر بینے کا روایش نائے

ہوئی ہے اس لیے بیتا تخ ہے۔ بعض علاء اس کا عش فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پہنے کی روایتیں ناکخ ہیں ممانعت کے لیے لیکن مشہور تول یہ ہے کہ ممانعت تھم شرگ اور تحریمی نہیں بلکہ آ واب کے طریقہ سے ہے نیز شفقت اور رحمت کے با ب سے بھی ہے۔ اس لیے کہ ابن قیم بہتیاہ غیرہ نے کھڑے ہوکر پانی چنے کی جند معترتمیں بتلائی ہیں۔ الغرض صفور مخاتفاہ کا کھڑے ہوئے توش فرمانا بیان جواز کے لیے ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ ممانعت کی وجہ سے کھڑے ہوکر پانی بینا حرام نہیں البتہ فلاف اولی اور کھروہ ہے۔

(٣) حدثنا على بن حجو حدثنا ابن الممبارك عن عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس قال سَقَيْتُ النَّبِيَّ مَنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمُ النَّبِيَّ مَنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمُ النَّبِيَّ مَنْ وَمُزَمَ فَضَرِبَ وَهُوَ قَائِمُ اللَّهِمَ النَّبِيَّ مَنْ وَمُرَمَ كَا بَالْ عَلَيْهِ الله وحصور الدَّيْمَ النَّالِيَّةُ الله وحصور الدَّيْمَ اللهُ الله وحصور الدَّيْمَ اللهُ الل

ف : باب کی پیلی صدیث بین این کا ذکر گزر چکار

(٣) حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفى قالا انبانا ابن الفضيل عن الاعمش عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن مسرة قال انبانا الفضيل عن الاعمش عن عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن مسرة قال أيّى عَلِي بِكُوْزِ مِنْ مَّاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَاحَدَ مِنْهُ كُفًا فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَمَصْمَصَ وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَرَأَسَهُ ثُمّ شَرِبَ مِنْهُ وَهُو قَائِمٌ ثُمّ قَالَ هَلَا هُذَا وَأَبُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ وَصُورًة مَنْ لَمُ يُحْدِثُ هَكُذَا وَأَبُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ وَصُدُونَ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّم فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَالله عِلْمُ اللهُ الله وَلَوْمَ عِلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه مِنْ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَا الله وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْه وَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

ف: بیصدین مختصر ہے مفصل مقلوق شریف میں برروایت بخاری منقول ہے۔اس حدیث میں بید بھی احمال ہے کہ مند ہاتھ دغیرہ پرحقیقتا سے کیا ہو۔اس صورت میں اس کو دضو کہنا مجاز ہے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو وضو کہدویا چنانچہ پاؤں کا ذکر اس میں ہے ہی تہیں بیقریندای احمال کا ہے۔ دوسری تو جہ ریابھی ہوسکتی ہے کہ اس حدیث میں ملکے ہے دھونے کو مجاز آمسے ہے تعبیر کردیا اور پاؤں کا الم الم المن المعالی الم المال المعالی المحلی المح

(2) حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبدالوارث بن سعيد عن ابى عصام عن انس بن مالك آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا إِذَا شَرِبَ وَيَقُولُ هُوَ آمُرَّءُ وَآرُولى

" حضرت انس پھنٹوفر مائے ہیں کہ حضور اقدس سلیٹر اپانی پینے میں تمن مرتبہ سائس لیا کرتے۔ تھے اور بیفر ماتے تھے کہ اس طریقہ سے بینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔''

ف: یانی ایک سانس میں پینے کی ممانعت بھی آئی ہے علاء نے ایک دفعہ بی پینے کی بہت س معنر تیں بھی لکھی ہیں۔ بالخصوص ضعف اعصاب کا سبب ننایا ہے تیز معدہ اور جگر کے لئے بھی معترت کاسب ہے۔

ھن: اس حدیث میں یا تو پائی دو سائس میں پینا مراد ہاور کی بظاہر قریب ہاں لیے کہ ابن عباس بڑا کی قولی حدیث میں ہے کہ پائی ایک دفعہ ہی نہ بیا کرو بلکہ دویا تین سائس میں پیا کرو۔ اس صورت میں بیحد بیٹ بعض اوقات پرمحول ہے کہ حضوراقدی مخافظ بعض اوقات اقل درجہ کے بیان فرمانے کے لیے دو سائس میں بھی بھتے تھے۔ دوسرا مطلب بیا بھی ہوسکتا ہے کہ حدیث میں پائی چینے کے درمیان میں دومرتبرسائس لینا مراد ہے اور جب پائی چینے کے درمیان میں دومرتبرسائس لیا تو تمام یائی تین سائس میں ہوگیااس صورت میں اور دوایات ہے کہ یقارض ہی نہیں رہا۔ (2) حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن یزید بن یزید بن جابر عن عبدالرحمن بن ابی عمرة عن جدته کبشة قالت دَخَلَ عَلَی رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَشَرِبَ مِنْ فِی قِرْبَةٍ مُعَلَقَةٍ قَائِمًا فَقُمْتُ اللی فِیها فَقَطَعْنَهُ
 فَقَطَعْنَهُ

"كبعد ينافي كهتى بين كرحضوراقدى مائيل ميرے كمرتشريف لائے وہاں ايك مشكيزه لنك رہا تھا۔ حضور مُلَيْلُ كمڑے ہوئے اس مشكيزه كے مندسے پانی نوش فرمايا بيس نے اٹھ كر مشكيزه كے مندكوكترليا۔"

عناب لب لعاب وہن شربتِ وصال یہ نسخہ عابی ترے بیار کے لیے اس لیےحضوراقدس دوعالم ٹاٹھ کے مشکیزے سے پینے کودوسروں کے پینے پرقیاس نہیں کیا (A) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا عزرة بن<sup>80</sup> ثابت الانصارى عن شمامة ابن عبدالله قال كان انسُ بْنُ مَالِكُ يَتَنَفَسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلُثًا وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلُنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلُنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلْنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ يَعْتَقَلُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(٩) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا ابو عاصم عن ابى جريج عن عبدالكويم عن البي البي الله أنَّ عبدالكويم عن البراء بن زيد ابن ابنة انس بن مالك عن انس بن مالك أنَّ النَّبَيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَقِرْبَةٌ مُعَلَقَةٌ فَشَرِبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ فَقَامَتُ أُمَّ سُلَيْمٍ إلى وَأْسِ القِرْبَةِ فَقَطَعَتْهَا

'' حضرت انس دافغافر ماتے ہیں کرحضور اقدس مُؤَقِقَ میری والدوام سلیم وَالفاک کُر تشریف کے گئے دہاں ایک مشکیر والٹکا ہوا تھا۔ حضور مُؤَقِقَ نے کھڑے ہی کھڑے اس میں سے پائی نوش فرمایا اسلیم وَجِعَا کھڑی ہوئی اور اس مشکیز و کے مذکو کمٹر کررکھ لیا۔''

ف: حضرت کبھٹ کی صدیث بھی ای تو ج کی اہمی گز رچکی ہے۔ لفکے ہوئے مشکیز و سے بیٹھ کر پانی بیٹا و لیے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت کے درجہ میں بھی بید واقعات واخل ہیں۔ ام سلیم بھٹ کے قصد میں بعض صدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ انہوں نے مشکیزہ کتر تے ہوئے بیکہا کہ حضورا قدس مٹائٹ کے بعداب کوئی اس کومندلگا کرنیس کی سکتا جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ادبا کتر لیا۔

(۱۰) حدثنا احمد بن نصر النيسابورى حدثنا اسلحق بن محمد الفروى حدثنا عبيدة بثت نائل عن عائشة بنت سعد بن ابى وقاصٌ عن ابيها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا وقال ابو عيسٰى وقال بعضهم عبيدة بنت نائل

'' حضرت سعد بن الي وقاص پڑيئ کہتے ہيں كەحضورا قدس مُنگيناً، كھڑ ہے ہوكر پانی نوش فرما ليتے ہتھے۔''

یہ عادمت شریفہ نہیں بلکہ گاہے گاہے کسی ضرورت سے الیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے مفصل گزر چکا - THE ENLIGIBLE STATES OF THE ST

### باب ما جاء في تعطر رسول الله تَالِيًا

### باب حضور منافظ کے خوشبولگانے کا ذکر

> کلبت گل را چہ کم اے تئیم بوے آل چیر جتم آرزہ است

ابولیعلی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جس کو چہ سے حضور اکرم مُلیجی گزرتے بھے بعد کے گزرنے والیت کیا ہے کہ جس کو چہ سے حضور اگریجی اس راہ سے گزر کرنے دائے اس کو چہ کوخوشیو سے مہلاً ہوا پا کر سجھ لیتے تھے کہ حضور الکیجی اس راہ سے گزر ہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ووایات کیٹرہ اس مضمون پر وال ہیں لیکن باوجود اس کے بھی حضور اکرم مُلیجی خوشیو کا استعال اکثر فرماتے تھے۔ اس باب میں مصنف مہینے نے چھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔

 (۱) حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا انبانا ابو احمد الزبيرى حدثنا شيبان عن عبدالله بن المختار عن موسى ابن انس بن مالك عن ابيه قالَ
 كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُكّةٌ يَتَطَيّبُ مِنْهَا ف: سكد كے معنی میں علماء كے دوقول ہیں۔ بعض تو اس كا ترجمہ عطر دان اوراس ڈبو بركو بتلاتے ہیں جس میں خوشبور كھی جاتی تھی۔ حب تو بہ عنی ہیں كداس عطر دان میں سے تكال كراستعال فراتے تھے مير ہے استاد بۇتلۇنے نے بہی ترجمہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور بعض عنو ، فرماتے ہیں كدا يک مركب خوشبو ہے چنانچہ قاموس وغيرہ نے ای كوتر جے دی ہے اور صاحب قاموس نے اس كے بنانے كى تركيب بھی مفصل كھی ہے۔

 (٢) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبداللّٰه قَالَ كَانَ آنَسُ بْنُ مَالِكِ لَايَرُدُّ الطِّيبَ وَقَالَ إِنَّ النَّبَىٰ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَرُدُّ الطِّيبَ

'' ثمَّامہ بڑھڑ کہتے ہیں کہ حضرت انس بڑھڑ خوشبوکور ڈبیس کرتے تھے۔ اور بیرقر ہاتے تھے کہ حضوراقدس ٹڑھٹا بھی خوشبوکوروند کرتے تھے۔''

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن ابي فديك عن عبدائله بن مسلم بن جندب عن ابيه عن ابن عمرٌ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلْكُ
 لَا تُرَدُّ الُوسَائِدُ وَالْمُهُنُ وَالْطَيْبُ وَاللَّبَنُ

'' حصرت ابن عمر والله کہتے میں کے حصور اقد س سابھانے نے ارشاد فرمایا کہ جمن چیزیں نہیں کو ٹائی حالیمیں شکیے اور تیل خوشبوا در دور دھا۔''

ف: ان چیز وں کواس لیے ذکر قرمایا کہ ہدید دینے والے پر ہارٹیس ہوتا اور لوٹانے سے اس کو بعض اوقات رنج ہوتا ہے۔ آئیس چیز ول کے حکم میں وہ سب چیز یں داخل ہیں جونہایت مختصر ہول کہ جن کے ہدید دینے والے پر بارنہ ہو۔ تکیہ ہے مراد بعض علما ونے جدیہ کے طور پر تکیہ کا دینا بتایا ہے کہ اس میں بھی پچھا بیا بارٹیس ہے۔ اور بعض علماء نے ویسے ہی استعمال کے لیے کسی لیننے یا بیٹھنے والے کے پاس عارضی طور پر تکیہ رکھ دینا اور اس پرسر دکھنا یا فیک لگالین مراد بتایا ہے۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداؤد الحفرى عن سفيان عن المجريرى عن ابى نضرة عن الجريرى عن ابى هريرة قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَحَفِى لُونُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيْبُ النِّسَاءِ مَا

ظَهُرَ لُوْنَهُ وَخَهِي رِيْحُهُ حدثنا على بن حجر حدثنا اسمعيل بن ابر اهيم عن المجريو عن ابنى نضوة عن الطفاوى عن ابنى هريوة عن النبى المؤلفة بمعناه المجريو عن ابنى نضوة عن الطفاوى عن ابنى هريوة عن النبى المؤلفة بمعناه "ابو بريره المؤلفة كمت بين كرحفورا لدك المؤلفة في بيارشاد فرمايا كرم واندخشبوه هيجس ك خوشبو بيلي بوادر ربك غير محسول بهو (جيم كاب كوره وغيره) اور زناته خوشبوه وه بهس كارتك غالب بواور خوشبوم فلوب (جيم حناز عفران وغيره)

ف : مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشہواستعال کرنا جا ہے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں ہے اور عور توں کوزنانہ خوشبواستعال کرنا جا ہے کہ دورا جنبیوں تک اس کی خوشبونہ ہے ہے۔

(۵) حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن على قالا حدثنا يزيد بن ذريع حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن ابى عثمان النهدى قال قال رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُكُمُ الرّيْحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنّهُ خَرَجَ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُكُمُ الرّيْحَانَ فَلاَ يَرُدُّهُ فَإِنّهُ خَرَجَ مِنَ اللّهِ عَلَى الله عَرف لحنان غير هذا الحديث وقال عبدالرحمن ابن ابى حاتم فى كتاب المجرح والتعديل حنان الاسدى من بنى اسد بن شريك وهو صاحب الرقيق عم والدسدد وروى عن ابى عثمان النهدى وروى عنه الحجاج بن ابى عثمان الصواف ممعت ابى يقول ذلك

''ابوعنان تهدی تابعی میشد کتے ہیں کہ حضور اقدس ٹائیل نے ارشاد فرمایا کہ جس مخف کو ریحان دیا جائے اس کو جاہیے کہ لوٹا کے تبیں اس کیے کہ (اس کی اصل) جنت سے نگل ''

ہن: ریحان سے خاص یکی متم مراد ہے یا خوشہور یحان کہلاتی ہے المی لفت کے دونوں قول ہیں۔ اور دونوں یہاں مراو ہو سکتے ہیں جن تعالی جل شانہ نے جنت کی خوشہو وُں کی نقل دنیا ہیں اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ یہ جنت کی طرف ترغیب کا سب ہے اور زیادتی شوق کا ذریعہ ہو کہ خوشہو کی طرف طبخار غبت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت کو اوھر کشش ہوتی ہے لیکن دنیا کی خوشیووک کو جنت کی خوشہووک ہے کیا نسبت کہ ان کی مہک اتنی دور پہنچتی ہے کہ یانچ سو برس میں وہ راستہ طے ہو۔

(۲) حدثنا عمر بن اسمُعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني حدثنا ابي عن بيان
 بن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبدالنَّهُ قال عُرِضْتٌ بَيْنَ يَدَى عُمَرَبُنِ
 الْحَطَّابِ فَالَقْي جَرِيْرٌ رِدَاءَةً ومشْى فِي إِزَارٍ فَقَالَ لَهُ خُذُ رِدَاءَكَ فَقَالَ عُمَرُ

لِلْقَوْمِ مَارَآلِتُ رَجُلًا آخْسَنَ صُوْرَةً مِنْ جَرِيْرٍ إِلَّا مَا بَلَغْنَا مِنْ صُوْرَةِ يُوسُفِنَ عَلَنْهِ السَّلَاهُ

"جریر بن عبداللہ بحلی بڑائل حضرت عمر بڑی کی خدمت بی (معائد کے لیے) بیش کیے گئے انہوں نے جائے انہوں کے جھے انہوں نے جائد انہوں نے جائد انہوں نے جائد انہوں نے جا درا تارکر صرف لگل میں چل کر اپنا امتحان کرایا ۔حضرت عمر بڑائل نے فرمایا کہ بیس نے جریز سے زیادہ خوبصورت بھی کئی کوئیس دیکھا کہ سوائے حضرت بوسف میٹھا کی صورت کے جیسا کہ بھی تک بھیا۔"

# THE CHILLIAN STARTS OF STA

### باب كيف كان كلام رسول الله تاييم

# باب حضورا قدس مَثَاثِيْنِ كَي تَفَتَّكُو كِيسي مِوتِي

ف : اى باب يس تين مديثين ذكركي كي بير-

(۱) حدثنا حمید بن مسعدة البصری حدثنا حمید بن الاسود عن اسامة بن
زید عن الزهری عن عروة عن عائشة رُخِينَ قَالَتُ مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُدُ سَرْة كُمْ هٰذَا وَلَكِنَّة كَانَ يَتَكُلّمُ بِكُلّامٍ بَيْنٍ قَصْلٍ يَحْفَظُة
مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ

'' حضرت عائشہ بھنجافر اتی ہیں کرحضوراندس ٹائیز کی گفتگوتم لوگوں کی طرح لگا تارجلدی جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ صاف ساف ہرمضمون ووسرے سے متناز ہوتا تھا پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔''

ف: لعنی حضور طَافِیْنَا کی مُفتَلُو جمل یا جلدی جلدی نبیس ہوتی تھی کہ بچر بھی آئے بچرنہ آئے گھونہ آئے گھونہ آئ بلکہ الی اطمینان کی واضح مُفتکو ہوتی تھی کہ خاطبین اچھی طرح سجھ جائے تھے۔

(٢) حمدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو قنيبة سلم بن قنيبة عن عبدالله بن المعثنى عن ثمامة عن انس بن مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكُلِيمَةَ ثَلْثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ
 وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكُلِمَةَ ثَلْثًا لِتُعْقَلَ عَنْهُ

'' حضرت انس جھٹا کہتے ہیں کہ حضور اقدس ٹائیٹی (بعض مرتبہ) کلام کو (حسب ضرورت) نیمن تین مرتبدہ برائے تا کرآپ کے سننے والے انچی طرح سجے لیں۔''

ہے: کینی بے کدا گرمضمون مشکل ہوتا تو غورو تد ہر کے لیے یا جمع زیادہ ہوتا تو نیموں جانب متوجہ ہو کر نیمن مرتبہ مضمون بیان فرماتے تا کہ حاضرین اچھی طرح محفوظ کرلیں۔ تیمن مرتبہ غایت اکثریہ ہے ورشدومرتبہ کافی ہوجاتا تو دومرتبہ فرماتے۔

(٣) حدثنا سفیان بن و کیع انبانا جمیع بن عمرو بن عبدالرحمن العجلی
 حدثنی رجل من بنی تمیم من ولد ابی هالة زوج خدیجة یكن ابا عبدالله

عن ابن لابى هالة عن الحسن بن على قال سَالُتُ خَالِى هِنْدُ بُنَ آبِى هَالُهُ اللهِ وَكَانَ وَصَافًا قُلْتُ صِفُ لِى مَنْطِقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الاَحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لِيسَتُ لَهُ وَاحَةٌ طَوِيلُ الشَّكْتِ لاَيْتَكُلَّمُ فِى غَيْرِ حَاجَةٍ يَفْتَتِحُ الْكُلَامَ وَيَخْتِمُهُ بِاللهِ اللهُ اللهُ وَقَالُ وَلاَ تَفْصِيرُ لَيْسَ بِالْجَافِى وَلاَ وَيَتَكُلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكُلِمِ كَلاَمُهُ فَصُلُ لاَ فُصُولٌ وَلاَ تَفْصِيرٌ لَيْسَ بِالْجَافِى وَلاَ السَّكْتِ اللهُ فَعَلَى اللهُ الل

''حضرت اہام جسن خاتؤ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاموں ہند بن ابی ہالہ جاتؤ ہے جو
حضور خاتؤ کے اوصاف اکثر بیان فرماتے تھے عرض کیا کہ حضورا قدس خاتؤ کی گفتگو کی
حضور خاتؤ کے اوصاف اکثر بیان فرمائے انہوں نے فرمایا حضور خاتؤ کا آخرت کے ) غم میں متواز
مشغول رہنے (وات وصفات باری تعانی یا امت کی بہود کے ) ہر وقت سوج میں رہنے
تھے ان امور کی وجہ سے کسی وقت آپ کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی (یا یہ کہ امور
نیویہ کے ساتھ آپ کوراحت نہائی تھی بلکہ و بی امور ہے آپ کوراحت اور چین ملی تھا۔
چنانچہ صدیب میں ہے کہ میر کی آئی کی شخنڈک نماز ہے ) اکثر اوقات خاموش رہنے تھے
باضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کی تمام گفتگو ابندا ہے انہا تک مذبح کر ہوگی تھی (یہ
مشکلم کے ذبین میں رہی جیسا کہ موجودہ از بانہ کے مشکرین کا دستور ہے ) جامع الفاظ کے
ساتھ (جن کے الفاظ تھوڑ ہے ہوں اور معانی بہت ہوں ) کلام فرماتے تھے (چنانچہ ما علی
ساتھ (جن کے ایک چالیس صدیتیں اپنی شرح میں جمع کی ہیں جونہایت مختصر ہیں مح بی عاشیہ بہ
ساتھ کر دیں جو یادکرنا چا ہے اس کود کھوکر یادکر لے ) آپ کا کلام ایک دوسر سے مہمتاز
سوتھانداس میں فضولیات ہوتی تھیں۔ نہ کوتا ہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ

نەخت مزاج بتھے ندکسی کی تذکیل فرماتے تھے اللہ کی نعت خواہ کنٹی ہی تھوڑی ہواس کو بہت برا بجھتے تھاس کی ندمت ندفر ماتے تھے البتہ کھانے کی اشیاء کی ندندمت فرماتے ندزیادہ تعریف ( غدمت ندفر مانا تو طاہر ہے کہ حق تعالی کی نعت ہے زیادہ تعریف ندفر مانا اس لیے تھا كداس سے حرص كا شبه ہوتا ہے البند اظہار رغبت بإنسى كى دلدارى كى وجد ہے جمعى بھى خاص خاص چیزوں کی تعریف بھی فر مائی ہے ) دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ ہے آ پ کو بھی غصەندآ تاخفا(البيتە ٓ پُ كوان كى پرواە جىي نە بونى تخىي اس ئىيجىسى دىنيوكى نقصان پر آ پُ كوغصدندأ ناتها) البتدكس وين امراورجن بات بيكولى مخص تجادز كرنا تواس دنت أب ے غصہ کی کوئی تاب ندلاسکیا تھا اور کوئی اس کوروک بھی ندسکیا تھا یہاں تک کدآ ہے اس کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نداس کا انتقام کیتے تھے جب کسی وجہ ہے کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ ہے اشارہ فرماتے (اس کی وجہ بعض علاء نے بہتلائی ہے کہ انگلیوں ہے اشارہ تواضع کے خلاف ہاس لیے حضور سی تیج بورے ہاتھ سے اشارہ فرمائے اور بعض علماء نے سیتح بر فرمائی کے حضور ملاتیا کی عاوت شریفہ انگلی ہے تو حید کی طرف اشارہ فرمانے کی تھی اس لیے غیراللہ کی طرف انگلی ہے اشارہ ندفر ماتے تھے) جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ لیٹ کینے تھے اور جب بات کرتے تو وس کو ملا لیلیتے (سمجھ کفتگو کے ساتھ باتھوں کو بھی حرکت فرماتے ) اور مجھی داہنی تخیلی کو باکیس انگونغی کے اندرونی حصہ پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیسر کیتے اور مِے تو جہی فرماتے یا درگز رفرماتے اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ ہے آ تکھیں کو یا بند فرما لیتے۔ آپ کی اکثر ہنتی تہم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ کے دندان مبارک او لے کی طرح چىك دارسفىدىغا بر ہوتے تھے۔''

ف: بیصدیث ای مدیث کابقید ہے جوسب سے پہلے باب میں ساتھ یں نمبر پر گزری ہے اس کا ہر ہر مکڑا نہایت غور سے پڑھنے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کے قابل ہے کہ ہر اوا تواضع اور اخلاق کا کمال لیے ہوئے ہے۔

#### باب ما جاء في ضحك رسول الله تَلْيُثُمُ

### باب حضورا قدس مَا يَنْظِمُ كَ مِنْفِ كَا بِيان

ف: ان باب مِن نوحه پیش ذکری گئی ہیں۔

(۱) حدثنا احمد بن منبع حدثنا عباد بن العوام اخبرنا الحجاج وهو ابن ارطاة عن سماك بن حوب عن جابر بن سمرةٌ قال كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَمَوْشَةٌ وَكَانَ لاَيَصْحَكُ إِلّا تَبَسُمًا فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ اكْتَبُسُمًا فَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ اكْتَبَسُمًا فَكُنْتُ إِنّا لَهُ مُنْتُ إِنّا لَهُ مُنْتُ وَلَيْسَ بِاكْحَلَ

'' حضرت جاہر بھٹو کہتے ہیں کہ حضورا قدس طُلُقِرُ کی پنڈ لیاں کسی قدر ہاریک تھیں اور آپ کا ہنستا مرف تہم ہوتا تھا۔ جب ہیں حضورا قدس طُلُقِرُ کی زیارت کرتا تو دل ہیں سو جِمَّا کہ آپ سرمہ لگائے ہوئے ہیں۔ حالا تکہ اس وقت سرمہ لگائے ہوئے نیس ہوتے تھے۔'' ہے: بلکہ طبعاً آپ کی آ تکھیں سرکیس تھیں۔

(r) حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا ابن لهيعة عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن المحارث بن جزءٌ قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكُثَرَ تَبَشَّمًامِنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

' معبدالله بن حارث بی فو کہتے ہیں' کہ میں نے حضوراقدی مؤلفیا سے زیادہ تہم کرنے والا نہیں ویکھا۔''

ف: اس مدیث میں بیاشکال ہے کہ اس سے پہلے باب کی اخیر صدیث میں بیگر رچکا ہے کہ حضور اقدیں نظافی دائم الفکر اور ہے ور ہے خموم میں جتا رہتے تھے۔ یہ بظاہر اس کے منافی ہے۔ اس لیے اس مدیث کی دوتو جیمیں کی گئیں ایک تو یہ کہ عدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم آرپ کے جئے سے زیادہ ہو بچنا نچر آئندہ سے زیادہ ہو بچنا نچر آئندہ صدیث جوانمی سحالی بھائی میں کہ مطلب متعین ہے تا وہ مرکی تو جیہ یہ صدیث جوانمی سحالی بھائی میں اور میں ہے اس میں بھی مطلب متعین ہے تا وہ مرکی تو جیہ یہ کہ جاتی میں بھی مطلب متعین ہے تا وہ مرکی تو جیہ یہ کی جاتی ہے کہ حالیہ شائی کی ولداری اور انبساط کے خیال ہے کہ جاتی ہے کہ دواری اور انبساط کے خیال ہے کہ جاتی ہے کہ دواری اور انبساط کے خیال ہے

شہانل تو مذی ہے۔ اور یہ کمال درجا ظاتی وہو آئے ہیں ہے۔ اور یہ کمال درجا ظاتی وہو آخع ہے ای باب کے نبر ۱۹۵ کے خدہ اور یہ کمال درجا ظاتی وہو آخع ہے ای باب کے نبر ۱۹۵ کے حضرت جریر ڈائٹڑ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقد س خائی ہے دیکھتے، تبہم فرماتے یعنی خندہ بیٹانی ہے مسکراتے ہوئے گئے تھے ۔ اب بہلی صدیث ہے کوئی تعارض نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹانی ہے آدگی کی ربع فرکر میں مبتلا ہوتا ہے کیکن دوسروں کی دلداری یا ضرورت ہے اس کو خندہ بیٹانی ہے گئے کی نوبت آتی ہے جو لوگ دل میں عشق کی چوٹ کھائے ہوئے ہوں ان کواس کا تج بہ بہت ہوتا ہے۔

(٣) حدثنا احمد بن الخالد الخلال حدثنا يحيى بن اسخق السيلحاني حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبدالله بن الحارث مَا كَانَ ضِحْكُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ إِلَّا تَبَسُمًا قال ابو عيسٰى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد

''عبدالله ابن حارث ثانتوٰ بی کی روایت ہے کے حضورا قدس مُنْ آثِوْمُ کا بنساتیسم سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔''

ف: لعِنَ اكثر اوقات تبهم ادرمسكرانا بل بوتا تها منهنه كي نوبت بهت كم آلي تقي .

(٣) حدثنا ابو عمار المحسين بن حويث انبانا و كيع حدثنا الاعمش عن المعمرور بن سويد عن ابى ذر بالتر قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لاَ عَلَيْمُ اَوَّلَ رَجُلِ يَدْحُلُ الْعَجْدَةُ وَالْحِرَ رَجُلِ يَخُوجُ مِنَ النَّادِ يُونِى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَيْقَالُ الْحُرَضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ دُنُولِهِ وَتُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيْقَالَ لَهُ عَلِمْ الْقِيلَمَةِ فَيْقَالُ الْحُرَضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ دُنُولِهِ وَتُخْبَأُ عَنْهُ كِبَارُهَا فَيْقَالَ لَهُ عَمِلْتَ يَوْمَ كُذَا كَلَّا وَكُذَا وَهُو مُقِرٌ لاَ يُنْكِرُ وَهُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا فَيْقَالَ لَهُ عَمِلُهُ عَلَيْهِ وَمُلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمُو مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِهَا فَيْقَالُ لَهُ عَمْلُوهُ مَكُانَ كُلِ سَيْنَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً فَيَقُولُ إِنَّ لِي ذُنُولِهِ وَمُلَّا وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَيَقُولُ إِنَّ لِي ذُنُولِهِ وَمُلَّا وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَرَقَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَرَوْ فَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَرَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِلَكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى وَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ا

K CHILLION RAKARANIN

فلاں دن فلاں گناہ کے ہیں تو وہ اقرار کرے گائی لیے کہ انکار کی تھجائٹن نہیں ہوگی اور آئے خول میں نہایت خوف زدہ ہوگا کہ انھی تو صفائزی کا نمبر ہے۔ کہائز پردیکھیں کیا گزرے؟ کھیں کہاں دوران میں پیتھم ہوگا کہ اس محض کو ہر ہرگناہ کے بدلے ایک ایک نیکی دی جائے تو وہ شخص پیتھم سنتے ہی خود ہو لے گا کہ میرے تو ابھی بہت سے گناہ باتی ہیں جو یہاں نظر نہیں آئے۔ ابو ذر مزافظ کہتے ہیں کہ حضور اقدی خاتی اس کا مقول نقل فرما کر ہنے یہاں تک کہ آئے۔ آئے۔ ابو ذر مزافظ کرما کر جنے یہاں تک کہ آئے۔ آئے۔ کہ دندان مبارک فلا ہر ہو گئے انسی اس بات برخی کہ جن گنا ہوں کے اظہار سے ڈرر ہا تھاان کے اظہار کے ذرا ہا۔ "

ف: بیخف جس کامفصل حال بیان فرمایا وی مخف ہے جس کو اول مجملاً جنت میں آخری داخل ہونے والا ارشاد فرمایا تھا یا کوئی اور مخف ہے۔شراح کی تحقیق میہ کمدیکوئی اور مخف ہے۔اور جنت میں آخری داخل ہونے والامخف وہ ہے جس کا قصدا ہی باب کے نبرے پر آر ہاہے۔''

(٥) حدثنا احمد بن منبع حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبداللّٰة قال ما حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُندُا السُلَمْتُ وَلَا رَانِي إِلَّاضِحِكَ
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُندُا السُلَمْتُ وَلَا رَانِي إِلَّاضِحِكَ

(٢) حدثنا احمد بن منيع حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن اسماعيل
 بن ابي خالد عن فيس عن جرير قال مَا حَجَبَيْنُي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَانِيُ إِلَّا تَبَسَّمَ

''جربر بن عبدالله والله على كالمنظم الدس المنظم في مير مسلمان ہونے كے بعد مريم ملمان ہونے كے بعد الله على وقت محصر ماشرى سے نبيس روكا۔ اور جب مجھے و كيھتے تو منتے تھے۔ اور دوسرى روايت ميں ہے كتيم فرماتے تھے۔ اور دوسرى روايت ميں ہے كتيم فرماتے تھے۔''

ف: بددوسری روایت اس لیے ذکر کی گئی تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ پہلی حدیث میں ہننے ہے ہم فرمانا ہی مراد ہے اور بینہم اظہار سرت کے لیے ہوتا تھا کہ خندہ پیشانی سے ملنا دوسرے کے لیے انبساط کا سبب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے اکا برکود یکھا ہے کہ بسا اوقات آنے والوں کے ساتھ الیک بشاشت اور خندہ پیشانی ہے ملتے تھے جس ہے ان کومسوس ہوتا تھا کہ ہمارے آنے کی بڑی خوتی ہوئی۔

(2) حدثنا هناد بن السوى حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن

عبيدة السلماني عن عبدالله ابن مسعود الشؤة قالَ قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَآخُولُ الحَرِ اَهُلِ النّارِ خُرُوجًا رَجُلٌ يَخُرُجُ مِنْهَا رَحْقًا فَيْقَالُ لَهُ الْطَلِقُ فَادُخُلِ الْجَنَّةَ فَلَا فَيَلْهَبُ لِيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَجِدُ النّاسَ قَدُ اَخَذُوا الْمُمَازِلَ فَيُقُالُ لَهُ اَتَذَكُرُ الزّمَانَ الْمُمَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذَكُرُ الزّمَانَ الْمُمَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذَكُرُ الزّمَانَ الْمُمَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ اَتَذَكُرُ الزّمَانَ اللّهِ عُنْفُلُ لَهُ مَنَ فَالَ فَيَتَمَنَّى فَيْقَالُ لَهُ مَمَنَ قَالَ فَيَتَمَنَّى فَيْقَالُ لَهُ مَمَنَّ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

'' عبدالله بن مسعود جائزًا كَتِبَ مِين كه حضورا قدس طَلْخَارُ نے ارشاد فریایا كه میں اس شخص كو جائنا ہوں جوسب سے اخبر میں آگ سے فکے گاوہ ایک ایسا آ دی ہوگا کدز مین بر تھسنتا ہوا دوزخ سے نظیگا( کے جہنم کے عذاب کی بختی کی دجہ سے سید ھے جلن پر بھی قاور نہ ہوگا)اس کو حکم ہوگا کہ جا! جنت میں واخل ہو جا۔ وہ وہاں جا کر دیکھے گا کہ لوگوں نے تمام جگہوں پر قِصْد كرركها ہے سب جانبيں پر ہو چکی ہیں۔لوٹ كر بارگاہ الني بيں اس كى اطلاع كرے گا' وہاں سے ارشاد ہوگا کد کیا دنیوی منازل کی حالت بھی یاد ہے ( کر جب جگ پر ہوجائے تو آنے دالول کی منجائش نہ ہواور پہلے جانے والے جتنی جگہ پر جا ہیں قضد کرلیں اور بعدیں آنے والوں کے لیے جگدندر ہے اس عبارت کا ترجمدا کا برعلاء نے بدای تحریر فرمایا مگر بندہ ناچیز کے نزدیک اگراس کا مطلب بیاکہا جائے تو زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کیا و نیا کی وسعت اور فراخی بھی یا دے کے تمام دنیا کتنی ہوئ تھی اور بیاس لیے یا دولا یا کہ آئی کندہ تمام دنیا ے دس منا زائد اس کوعطا فرمانے کا اعلان ہونے والا بوتو ساری ونیا کا ایک مرتباتضور کرنے کے بعدای عطیہ کی کثرت کا لنداز وہو ) وہ عرض کرے گا کہ رب العزت! خوب یاد ہاں برار شاد ہوگا کہ اچھا کچھ تمنا کمی کر و جس نوع ہے دل جا ہے وہ اپنی تمنا کمی بیان كرك كا وبان سے ارشاد موكاك اچھاتم كوتمهارى تمناكي اورخواہشات بھى وين اورتمام دنیا ہے دی گناز اکدعطا کیا وہ عرض کرے گا کداے اللہ! آپ یا دش ہوں کے بادشاہ ہو كر جھ اے تستوفر ماتے ہيں ( كدوبان و راى بھى جگر نيس ہے اور آ ب تمام دنيا ہے دس گنا ذا کد مجھے عطا فرمارے ہیں )ابن مسعود ہڑکؤ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی مختیجہ کو ف : حضوراً قدس تنافیظ کا بنسنا یا تو الله جل شاند کے اس انعام داکرام پرخوشی ادر سرت کی وجہ سے کہ جب ایسے خض کو جوجہتم ہے سب ہے اخیر میں نکالا گیا جس ہے اس کا سب ہے زیادہ گئیار ہوتا بدیمی ہے اس تدرزیادہ عطاء وانعام ہوا تو سارے سلمانوں پر بالخصوص متی اور پر ہیزگاروں پر کیے الطاف کی بارش ہوگی اور امتیوں پر جس قدر انعام ہوا تناہی حضورا کرم شائلا کے لیے سرت کا سب ہے اور ممکن ہے کہ بینسی اس محض کی حالت پر ہوکہ کس قدر عذاب اور مصائب برواشت کر کے تو تکلا ہے اور محائب برواشت کر کے تو تکلا ہے اور پھریہ جر آئیں اور تمنا کیس کہ افتہ جل شاند ہے ہیں۔

(٨) حدثنا قتيبة بن سعيد انبانا ابوالاحوص عن ابى اسخق عن على بن ربيعة قال شَهِدُتُ عَلِيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي بِدَابَةٍ لِيَرُكُبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ فَلَمَّا السُنولى عَلَى ظَهُرِهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ ثُمَّ قَالَ سُبُخَنَ الَّذِي سَخَوَكَ هٰذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقُرِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَهِ ثَلْنَا وَاللَّهُ اكْبَرُ لَلنَّا سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِي فَإِنَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلْنًا وَاللَّهُ اكْبَرُ لَلنَّا سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُلِي فَإِنَّهُ لَكَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

'ابن ربید رُقط کیتے ہیں کہ حضرت علی خاتو کے پاس (ان کے زمانہ ضلافت میں ) ایک مرتبہ ( گھوڑا وغیرہ ) کوئی سواری لائی گئ آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے بسم الله کہا اور جب سوار ہو چھے تو المعمد للله کہا گھرید دعا پڑھی سُبطن اللّٰدِی صَعْولَا اللّٰه کہا اور جب سوار ہو چھے تو المعمد للله کہا گھرید دعا پڑھی سُبطن اللّٰدِی صَعْولاً اللّٰه اللّٰه مُقْوِنِینَ وَإِنَّا إِلَٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پاک ہے وہ وات جس نے اس کو الله علا اور منہ ہم کواس کے مطبع بنانے کی طاقت نہ تھی۔ اور واقعی ہم لوگ الله بی کی طرف اوٹ کر جانے والے جن علا وقر ماتے جن کہ سواری جو تکدا سباب ہلاکت سے باس لیے سواری کی تنظیر پڑتی تعالی جل شانہ کے شکریہ کے ساتھ اپنے موت کے ذکر کو بیاس لیے سواری کی تنظیر پڑتی تعالی جل شانہ کے شکریہ کے ساتھ اپنے موت کے ذکر کو

یمی متصل فر اویا کہ ہم آخر کارمر نے کے بعدای کی طرف اوٹ کر جانے والے ہیں پھر حدات میں متصل فر اوی فرائد نے العصد لله تمن مرتبہ کہا کھر الله اکبو تمن مرتبہ کہا کھر صبحت الله طلعت نفسی فاغفو لی فائد لا یعفو الذنوب الا انت، تیری وات برعیب سے طلعت نفسی فاغفو لی فائد لا یعفو الذنوب الا انت، تیری وات برعیب سے پاک ہے اور میں نے تیری نوتوں کا شکر اوا کرنے میں اور اوامر کی اطاعت نہ کرنے میں اسپنے بی نفس پرظم کیا ہے۔ یس فائد آپ میری مغفرت فرما تیں کیونکہ مغفرت تو آپ کے سوااورکوئی کربی تین سکنا اس وعائے بعد حضرت علی بی تو نوتی سکنا اس وعائے بعد حضورت علی بی تو نیس اور اس کے بعد حضور الفیار نے فرمایا کہ حضورا اقدس نائی اس نے بھی حضورا کرم میں بڑھی تھے ہیں کہ ارساو فرمایا تھا کہ میں اور اس کے بعد حضور الفیار نے بھی ہے ہی تو حضور الطبر واقدس نائی تی میں اور اس کے بعد حضور الزیار کے بھی ہے ہی تو حضور الطبر واقدس نائی تی میں اور اس کے بعد حضور الزیار کے بھی ہے ہی تو حضور الطبر واقدس نائی تی میں ارسان فرمایا تھا کرتی تعالی شانہ بندہ کے اس کہنے پر کہ میرے گناہ تیرے ہواکوئی معاف نہیں ارسان کر سکنا وقتی ہوکوئی موالدی فائد لا یعفو الذنوب الا انت اللهم کر سکنا۔ الله تم کر سکنا۔ اللهم کرتی اعظولی ولو الدی فائد لا یعفو الذنوب الا انت اللهم کر سکنا۔ اللهم کرتی ناء علیك فلک الکوریاء والعظمة

(٩) حَلَّلْنَا محمد بن بشار انبأنا محمد بن عبدالله الانصارى حدثنا ابن عون عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعدٌ قَالَ قَالَ سَعُدٌ لَقَدُ رَآيْتُ عَن محمد بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَعَدٌ تُرْسٌ وَكَانَ سَعُدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُولُ كَيْفَ كَانَ ضِحْكُهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مَعَدٌ تُرْسٌ وَكَانَ سَعُدٌ رَامِيًا وَكَانَ يَقُولُ كَدْ اللهِ عَلَى كَانَ سَعْدٌ بِسَهُم يَعْنِي جَهْبَتَهُ وَانْقَلَبَ وَشَالَ بِرِجْلِهِ فَضَحِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ قُلْلَ مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ

'' عامر بن سعد جُنْتُوُ کہتے ہیں کہ میرے والد سعدؒ نے قربایا کہ حضورا قدس سُنْتُوُ غُرُو وَ حَندِ قَ کے ون بینے حتیٰ کہ آپ کے دندان مہارک ظاہر ہو گئے۔ عامر بڑنُوُ کہتے ہیں کہ بیس نے بوچھا کہ کمس بات پر بینے بیٹے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کافر ڈھال لیے ہوئے تھا۔ اور سعد جُنْتُوْ کو برے تیرانداز تھے لیکن وہ اپنی ڈھال کو ادھرادھرکر لیٹا تھا' ( 'گویا مقابلہ میں سعد جُنْتُوْ کا تیر گئے نہ ویٹا تھا حالاتک میرشہور تیرانداز تھے ) سعد جُنُٹُونے ایک مرجہ تیرنکالا

# K HILLIN KARABERTE

اوران کو کمان میں تھینچ کرانظار میں رہے) جس وقت اس نے ڈھال سے سراٹھایا فوراً آلیکھ لگایا کہ پیشانی سے چوکائییں اور فوراً گرگیا۔ ٹانگ بھی او پر کوانھ گئی۔ بس حضورا قدس مؤتیج اس قصہ پر جنے میں نے بوچھا کہ اس میں کئی بات پڑانہوں نے کہا کہ سعد جھڑ کے اس فعل پر۔''

ہنے: چونکہ ای قصہ میں اس کا شبہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤن اٹھنے اور ستر کھل جانے پڑجسم قرمایا ہوا اس لیے مکرر دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی' انہوں نے فرما دیا کہ پینیس بلکہ میرے حسن نشانہ اور اس کے باوجوداتنی احتیاط کے تیرنگ جانے پر کہ وہ تو ہوشیاری کرتی رہاتھا کہ ڈھال کوٹو را ادھرا دھر کر ایسا تھا' مگر سعد ڈائٹز نے بھی تد ہیرے ایسا جڑا کہ ٹورانی گرااور مہلت بھی نے ٹی۔



### باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله سَنَيْمُ

# باب حضورا قدس مَا لَيْنِا كِمزاح اوردل لَكَي كے بیان میں

ف : حضورا قدس ما النجاب سے مزاح ثابت ہے۔ اور ممانعت بھی وارد ہوئی ہے جنانچ تر فدی شریف میں اس جوافی ہے جنانچ تر فدی شریف میں اس جوافی ہے۔ امام نو دی بہتو ہے و دنوں میں اس طرح تطبیق فر ائی ہے کہ کثر ت مزاح جو باعث قساوت قلب کا بن جائے یا اللہ جل شانہ کے ذکر و لکئر ہے۔ والم فرح تا ایند جل شانہ کے ذکر و لکئر ہے۔ والم میں داخل ہے اوقار و جیبت گراو ہے۔ یہ سب ممانعت میں داخل ہے اور جو ان سب سے خالی ہو تحض دو مرے کی ولداری اور اس کے انبساط کا سب بہو وہ ستحب ہے ہوا تو جو با تو تعلق کر ان اور اس کے انبساط کا سب بہو وہ ستحب ہے جانو جو بائن کے دور کے دالا کا سب بہو وہ ستحب ہے جانو تو تو تو تا تھی کرنے والا کسی کو بین کہ میں نے حضور اقد میں خواج ہے کر ان کے ماریخر و تا زختی ہے کہ کو تو تا تھی ہے۔ کہ حضور شاخیا کی خواج ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ حضور شاخیا کی خواج ہے کر ان کے ماریخر و تا زختی ہے۔ گر مراح ہے خواج ہے کر من سلطان و یں

یں خاک پر فرق قناعت بعد ازیں خاک برخم مُڑیجھ کے لیے مزاح کی ایک خاص ضرورت بھی تھی وہ یہ کہ حضور اقدیں

نیز نبی کریم مُلَیَّا کے لیے مزاح کی ایک خاص ضرورت بھی تھی وہ یہ کہ حضوراقدی مُلَیَّا کا اللّٰ وقارا تنا بوھا ہوا تھا کہ ایک مہینہ کے سفر کی وور کی تک آپ کا رعب پہنچنا تھا اس لیے اگر حضور الکرم مُلَیُّوْ تہم اور مزاح کا اہتمام نہ فریائے تو حاضرین کو رعب کی وجہ سے پاس رہنا مشکل ہو جا تا اور انتفاع کے اسباب مسدود ہوجائے۔ نیز تیامت تک آنے والے مشارک واکا ہم جوحضور مُلَیِّنا کی اتباع میں جان تو زکوشش کرتے ہیں وہ قصدا تمہم اور مزاح سے گریز کرتے۔ ان کے جملہ خدام کے لیے بھی مشارک کا پیل مزد شکلات کا سب بنتا ہوں تعالیٰ جل شانہ بہنا ہے درود و مسلام اس پاک ہست و جو بزے ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خواق بھی ایک آف میں جو بزے میں جو اس کے مواقع جانا ہواورا چھا ڈاق کرسکتا ہو۔

(1) حَدَّثُنَا محمود بن غيلان انبانا ابو اسامة عن شريك عن عاصم الاحوال عن انس بن مالكٌ قَالَ إِنَّ النَّبِيِّ تُرْجُغُ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأَذُنَيْنِ قال محمود قال ابو

اساعة يعنى يمازحه

'' حضرت انس جُنَّافُ فرماتے ہیں کہ حضور اقدی مُنْ بِنَیْ نے ان کو ایک مرتبہ مزاحاً یا ذالا ذنین فرمایا اے دوکانوں والے ہ''

ف : كان توسب بى كدو بوت بين ان كو جود وكا تول والا فرما يا توكى مقا مى خصوصت بوگ .

مثل ان ككان بز به بول كريا تيزيول كرك بات دور بن ليت بول كريك كان بر ب السرى حدثنا و كريع عن شعبة عن ابى التياح عن انس بن مالك قال ان كان النين تأفيم كريك ليك حتى يقول لاخ تى صغير يا ابا عمير ما لك قال ان كان النين تأفيم كريك ليك حتى يقول لاخ تى صغير يا ابا عمير ما فعل النفير كان يمازح وفيه انه كنى غلاما صغيرا فقال له يا ابا عمير وفيه ان لا باس ان يعطى الصبى الطير ليلعب به وانما قال له النبى تأفيم با ابا عمير ما فعل النغير لانه كان له عمير ما فعل النغير لانه عمير ما فعل النغير الانه عمير ما فعل النغير العلام عليه فمازحه النبى تأفيم فقال يا ابا عمير ما فعل النغير الانه ابا عمير ما فعل النغير الانه ابا عمير ما فعل النغير النه ابا عمير ما فعل النغير الانه ابا عمير ما فعل النغير العلام عليه فمازحه النبى تأفيم فقال يا ابا عمير ما فعل النغير

'' حضرت الس بھٹھ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مٹھٹی ہمارے ساتھ میل جول میں مزاح فرماتے منے چنانچ میراایک چھوٹا بھائی تھا' حضورا کرم مٹھٹی اسے فرماتے باابا عمیر اما فعل النظیر' اے ابوعمیر و فیرکبال جاتی رہی۔'

ف : نغیر ایک جانور ہے جس کا ترجمہ علا ولال ہے کرتے ہیں۔ صاحب جوۃ الحیوان نے بکیل بکھا ہے امام ترفدی ہوئی ہے جی کہ اس معدیث کا حاصل ہے ہے کہ حضور اقدس خاراتی ہے ہوئی نے اس بچہ کو کئیت ہے تعبیر فر ہایا اس نے ایک جانور پال رکھا تھا' وہ مرحمیا تھا جس کی وجہ ہے ہیں نہیدہ بیشا تھا' حضور اقدس خاراتی ہوئی کے معلوم تھا اقدس خاراتی ہوئی ہے اس کو چھٹر نے کے لیے ہو چھا' کروہ فیر کیا ہوا؟ حالا نکہ جضور اقدس خاراتی کہ معلوم تھا کہ وہ مرحمیا۔ بیصد یث ایک مسئلہ ہے کہ حرم مدید کا شکار شافعیہ کے زود کیک دونوں میں فرق ہے حرم مدید کا شکار شافعیہ کے زود کیک دونوں میں فرق ہے حرم مکہ میں جا ورحند کے زود کیک دونوں میں فرق ہے حرم مدید کے کہ وہاں جائز ہے جانا نے حضور اقدس خاراتی کا اس پر انکار نہ فرمانا نجملہ دلائل کے ایک ولیل ہے اور تغیر کتب فقہ وحدیث میں موجود ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ابوعیر ان کی پہلے تی ہے کئیت تھی یا حضور اقدس خاراتی جیں اب وات کے قربان جس کے ایک علاء نے اس حدیث میں سوے زائد مسائل اور فوائد بڑا ہے جیں اس ذات کے قربان جس کے ایک

نداتی فقرہ میں سوسسائل ہوتے ہوں۔اوران علاء کی قبروں کوئی تعالی شانہ سرایا نور بنائے جنہوں نے اپنے رسول اکرم طافی ہوتے ہوں۔اوران علاء کی قبروں کوئی تعالی شانہ سرایا نور بنائے جنہوں نے اپنے رسول اکرم طافی ہوتے مبارک کلام کی اس قدر خدمت کی کدایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل استباط کیا ان کوئنو ظر کھا اور بھیلایا اس حدیث میں آبک ایکال یہ بھی کیا جمیا ہے کہ اس میں جانور کا پنجرہ وغیرہ میں بند کرتا اور بچہ کا اس سے کھیلنا وارد ہے۔ بیدجا نور کوعذا ب و بنا اور ستانا ہوا کی ہے۔ اس کا جواب بید ہے کہ کفس بند کرتا یا اس سے ول بہلا نا اور کھیلنا عذا ب و بنا نیس ہے۔ ستانا اور عذا ب و بنا دوسری چیز ہے اس وجہ سے علاء نے لکھا ہے کہ جانور کا کھیلا عند اس کو جائز ہے جواس کوستا ہے نہیں اس کی فیر فیرر کھیا ورجو بچہ نا مجھ ہویا سخت دل ہوکہ جانور کا کھیلا ہے اس کے جانور کا کھیلا ہوا کی کے جانور کا کھیلا ہوا کی کے جانور کا کھیلا ہوا کی کے جائز نہیں ہے۔

(٣) حدثنا عباس بن محمد الدورى قال حدثنا على بن الحسين بن شقيق حدثنا عبدالله بن الممارك عن اسامة بن زيد عن سعيد المقبرى عن ابى هريرةٌ قال قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا اللَّهِ الْآَوْلُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن ابِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن كَامِن الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الل

ا بوہریرہ مختلا سہتے ہیں کہ محابہ جھائی نے عرض کیا یارسوں اللہ مختلی ا ب م سے ندال مجمعی فرمالیتے ہیں حضور مختلا نے ارشاد فرمایا ہاں محر میں محلط بات نہیں کہتا۔''

ف: صحابہ بڑلی کے سوال کا منشاء یہ تھا کہ حضور مؤلیق نے نداق سے منع بھی فر مار کھا ہے اور و پسے بھی بردائی کی شان کے خلاف ہے کہ یہ وقار کو گرا تا ہے۔ حضور سڑائی ٹی نے ارشاد فر مایا کہ میر کی خوش طبعی اس میں داخل نہیں ہے۔ چنا نچے شروع باب میں اس کی بچے تفصیل گزر بھی ہے۔

(٣) حدثنا قيبة بن سعيد حدثنا خالد بن عبدالله عن حميد عن انس بن مالك أنَّ رَجُلاَ الشَّحُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْ حَامِلُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَيْ حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَهِدُ الْإِبلَ إِلَّا النَّوْقُ

ف: ساکل کا گمان ہے ہوا کہ وہ چھوٹانا قابل سواری ہوگا اس صدیث میں علاوہ مزاح کے اس طرف

الماليانيا بين المراه المراع المراه المراع المراه ا

بھی اشارہ *ہے کہ آ دی کو گفتگو بٹی دوسرے کی بات کمال غور وفکر سے غنی اور مجھنی جا ہیے۔* (۵) حدثنا انسلحق بن منصور حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن

انس بن مالكُ أنَّ رَجُلًا مِّنْ آلْهِلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرًا وَّكَانَ يُهْدِينُ اللَّي النَّسِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةٌ بِّنَ الْبَادِيَةِ لَيُجَهِّزُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ إِذَا أَرَادَانُ يَنْخُرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيْمًا فَاتَنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيْعُ مَنَاعَةُ وَالْحَنَضَنَةُ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا ٱرْسِلْنِيْ فَالْتَفَتَ فَعَرَفُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَا يَالُوا مَا ٱلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرَفَةً فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِى هَٰذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِيْ كَاسِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ غَالِ '' حصرت انس جائز کہتے ہیں کہ ایک مخص جنگل کے رہنے والے جن کا نام زاہر بن حرام اُتھا وہ جب حاضر خدمت ہوتے جنگل کے ہدایہ سبزی ترکاری وغیرہ حضور اقدی خاتی کا خدمت میں پیش کیا کرتے تھاور دہ جب مدیر نمورہ سے واپس جانے کا ارادہ کرتے تھے تو حضورا قدس مؤثیر شری سامان خورو دلوش کاان کوعطا فرماتے تضایک مرتبہ حضور مالیمیا نے ارشاد فرمایا کہ زاہر جارا جنگل ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔حضور اقدی مرابق کو ان ہے خصوصی تعلق نھا' زاہر مجھ بدشکل بھی تھے'ا کیب مرتبہ کس جگہ کھڑے ہوئے وہ اپنا کوئی سامان فروخت كررب من مح كدحضورا قدى مؤاثير تشريف لائ اور يتجهيد ان كى كولى السي طرح بحری کہ وہ حضور مُزافیجة کو دیکھے نہ مکیل انہوں نے کہاارے کون ہے مجھے حیموڑ وے؟ کیکن جب تنکھیوں وغیرہ ہے دیکھ کرحضور اکرم مُزَّقِظُ کو پیچان لیا تو اپنی کمرکو بہت اہتمام ہے يجهے كوكر كے حضورا قدس اللہ اللہ كے سيند مبارك سے سلنے سكے ( كر جنتى در ہمى تلبس ر ب ہزار نعتوں اور لذتوں ہے بڑھ کرہے ) حضور ٹائیٹنا نے ارشاد فرمایا کہ کون مخص ہے جواس غلام كوخريد \_ 2 زا برّ نے عرض كيا كەخصور مؤة يزا أكر آپ مجھے فروخت فرماوي مے تو كھونا اور کم قیمت یا نمیں سے حضور مُؤتؤہ نے فرمایا کرنہیں!اللہ کے نز ویک تو تم کھونے نہیں ہویا

المنافعة الم

يەفرمايا كەيىش قىمت بور.''

(۲) حداثنا عبد بن حميد حداثنا مصعب بن المقدام حداثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال المتحديث قال الآث عَجُوزُهُ بالنّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا أَمَّ فَلَانِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُ عُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُ عُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُ عُورُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهُ عُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا



### باب ما جاء في صفة كلام رسول الله سَلَيْنَام في الشعر

### باب حضورا قدس مَنَاتَيْنِم كے ارشادات در باب اشعار

ہنے: مینی حضورا قدس نظافیل کا جن اشعار کو پڑھنا پاسننا روایات میں آیا ہے ان کا ذکر شعروس کلام کو کہتے ہیں جوقصدا مفقیٰ وموز وں بنایا گیا ہو۔ یعنی اداوہ سے شعر کی طرز پر بنایا گیا ہو' حضور اقدى منافيا كاشاعرنه موناقطعى ب-كلام الله شريف من صاف طور سے زركور ب بلكه كفار كان مقولوں کو جو وہ حضورا قدس مُناہِجُنُہ کے متعلق جادوگر یا شاعر یا مجنوں ہوتا بیان کرتے بیقط نہایت تعجب ے ذکر کیا گیا اور آپ کی شاعری کے متعلق صاف ارشاد فرمادیا ﴿ وَمَا عَلَّمُنَّهُ الشِّيعُرُ وَمَا يُنْبَغِيْ فَتَهُ ﴾ ہم نے ان کولیعنی محمد سُر ﷺ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور پیلم شاعری ان کی شان کے مناسب ہمی شیں ہے۔ پھر جوحضور ٹاٹیٹر کے کلام میں کہیں کہیں کلام موزوں یایا جاتا ہے۔وہ بلاقصد برمحمول ہے ادر کلام میں بلاقصدموز وئیت اگر آجائے تو و وشعر نبیں کہلاتا۔ بند ہُ ناچیز کے زو یک در حقیقت یہ بھی ا کیا معجز ہ ہے کہ حضورا قدس ماؤڈ کا شاعر منہ ہونا تجز کی وجہ ہے ہیں ہے اس لیے کہ جس محض کے کلام میں بلاارادہ موز ونبیت آ جاتی ہو وہ اگر تصد آموزوں بنائے تو کس تندر بے تکلف ادر بہترین بنا سکتاً ہے کیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے آ ہے کی شان کواس ہے بہت ارفع بنایا تھا' اس لیے بھی اس طرف توجہتمیں فرمائی اشعار کی تعریف اور ندمت کے بارے میں روایات مختلف آئی میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شعراحچی چیز ہاور بعض ہے معموم ہوتا ہے کہ ممنوع اور برا ہے نیکن قول فیصل بھی ا یک حدیث میں خود ہی دارد ہو گیا ہے کے نفس شعر میں کچھ بھلائی یابرائی نبیس ہے۔مضمون سیح اورمفید بت وشعراحچی چیز ہےاورمضمون جموت یاغیرمفید ہے تو جو تکم اس مضمون کا ہے وہ تکم شعر کا بھی ہے یعنی جس درجہ میں وہضمون ، جائز ہے یا حرام یا تکروہ ہے یا خلاف اولی ہے ای درجہ میں شعر بھی ہے ا لیکن بہتر ہونے کی صورت میں بھی اس میں اشہاک ادر کثرت ہے مشغولی ممنوع ہے۔اس باب میں معتف بہینینے نوحدیثیں ڈکرفر مائی ہیں۔

 (1) حدثنا على بن حجر حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشةٌ قَالَتُ قِيْلَ لَهَا هَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِّنَ المَشِّعْرِ قَالَتْ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ وَيَاتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ<sup>^^</sup> مَنْ لَهْ تُزَوِّدُ

" حفرت عائشہ بینا سے کس نے ہوچھا کیا حضور اقدس مزین مجمی شعر بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے قربایا کہ ہال۔ مثال کے طور پر بھی عبدائلہ بن رواحہ کا کوئی شعر بھی پڑھ لیتے تھے۔ (اور بھی بھی کسی اور شاعر کا بھی) چنا نچہ بھی طرفہ کا یہ مصر مربھی پڑھ ویا کرتے تھے۔ ویا تبک جالا تعباد من لم تنوود بین تیرے پاس فہریں بھی وہ تفض بھی لے آتا ہے جس کوؤنے کسی شم کا معاوضہ نہیں ویا"

یعنی واقعات کی تحقیق کے لیے سی جگہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے تخواود بناپڑتی ہے سفر خرج دے کرآ دمی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے۔ گر بھی گھر بیٹھے بنھائے کوئی آ کر خود بی سارے حالات سنا جاتا ہے۔ کی قسم کا قریح بھی اس کے لیے کرنائیس پڑتا۔ بعض مغاء نے لکھا ہے کہ بی حضور منائیل نے اپنی مثال ارشا و فر مائی کہ بلا کی اجرت اور معاوضہ کے گھر بیٹھے جنت دوز نے افرت نیامت پچھیے انبیاء کے حالات اور آئندہ آنے والے واقعات سنا تا ہوں ان چربھی بیکا فر لدر شہیں کرتے اس حدیث میں دوشاعروں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑئیل تو مشہور سحائی شہیں کرتے اس حدیث میں دوشاعروں کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑئیل کے سامنے بی غرو و فر مسلمان ہوگئے تھے اور حضور سی تھی کے سامنے بی غرو و فر مسلمان ہوگئے تھے اور حضور سی تھی کے سامنے بی غرو و فر مسلمان ہوگئے تھے اور حضور سی تھی سامنے بی غرور شاعر ہے۔ اوب کی مشہور کی ہے اسمنا معلقہ "میں دوسرا" معلقہ " اس معلقہ " میں نے اسلام کا زمانے نہیں بائے۔

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى قال حدثنا سفيان عن عبدالمملك بن عمير حدثنا ابو سلمة عن ابى هريرةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَيْدٍ اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهِ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بُنُ آبِي الصَّلْتِ أَنْ يُّسُلِمَ

"ابو بربره بناتذ كہتے ميں كەحضوراقدى سَرَقِيْهُ نے ارشادفر مايا كدسب سے زيادہ سِح الكه جوك شاعر نے كہا ہے وولىيد بن ربيد كاليكلمد ہے الا كل شيء ما حلا الله باطل آگاہ ہو جاؤاللہ جل شاند كے سواد نیاكى ہر چيز فائى ہے اور اميد بن افي الصلت قريب تھا كداسلام لآ ہوا۔"

ہے: لبیدایک مشہورشا مرتبے کیکن مسلمان ہونے کے بعدے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ

THE HILLS REAR BEARE

مجھے جن تعالیٰ جل شانۂ نے اشعار کالغم البدل عطافر مادیا بیکرم صحابہ جوئیم میں یہ را یک سوچا لیکن یا اس سے پچھ زیادہ عمر ہوئی' اس کا دوسرام صرعہ میہ ہو سحل معیم لا مععالیۃ وائل جس کا ترجمہ میہ ہے کہ دنیا کی ہر نعمت کسی نہ کسی وقت میں زائل ہونے والی ہے۔ اور امیہ بن افی الصلت بھی ایک مشہور شاعر تھا جواہے اشعار میں حقائق بائد ھتا تھا' قیامت کا قائل تھا لیکن تو فیق ایز دی شائل نہ ہوئی' اس لیے مسلمان نہ ہوسکا۔ آٹھویں حدیث کے ذیل میں کسی قدر تفصیل بھی آ رہی ہے۔

(٣) حدثنا محمد بن المثنى قال انبانا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الا سود بن قيس عن جندب ابن سفيان البجلى قال أصّابٌ حَجَرٌ أُصُبَعُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدُمِيَتُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلّا أُصُبُعٌ دَمِيْتِ وَفِى سَبِيْلِ اللّهِ مَالَقِينت.

'' جندب بن عبدالله طاقط کہتے ہیں کہا کیے مرتبہا کیے بخفر حضورا قدس مختفظ کی انگلی میں لگ گیا تھا' جس کی دجہ سے وہ خون آلود ہوگئ تھی تو حضورا قدس سُرَتِینَ نے بیشعر پڑھا جس کا ترجمہ میہ ہے' تو ایک انگلی ہے جس کواس کے سواکوئی مصرت نہیں پینچی' کہ خون آلود ہوگئی اور ہیمجی رائے گال تہیں ایک اللہ جل شانہ کی راہ میں بیے تکلیف بینچی جس کا تو اب ہوگا۔''

ف : اس حدیث بین بھی وہ اشکال کیا جاتا ہے کہ حضورا قد اس نوائی ہے کہ ایا ؟ اس کا مختر جواب کر رہی چکا ہے۔ اس نوائل کیا جاتا ہے کہ بیر ہر کہ کہ ایک جواب ویا جاتا ہے کہ بیر ہر کہ کہ اتا ہے شعر نہیں ہوتا 'لہذا ہیآ ہیت شعر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک آ وہ شعر کہنے ہے آ دمی شاعر نہیں ہوتا 'لہذا ہیآ ہیت و ما علمناہ افسعو کے خلاف نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ: دھیت اور فقیت کی تے ساکت ہے کہ سورہ نہیں۔ اس صورت میں موزونیت ہے بھی نکل گیا۔ بندہ ناچیز کے نزدیک اگراس کی تو بید ہی کہ سورہ نہیں۔ اس صورت میں موزونیت ہے بھی نکل گیا۔ بندہ ناچیز کے نزدیک اگراس کی تو بید ہی کہ جائے کہ یہ شعر حضورا قدس سائقہ کا نہیں بلکہ منقول تھا کسی دوسر سے شاعر کے کلام سے تو اس صورت میں اس کہ ایک اور تو جہ کی سے نوائل ہے۔ اور اشکا کی دوسر سے شاعر کی ایک باتا ہے۔ اور اشکا کی دوسر سے کہ دونوں نے بیشعر کہا ہو۔ اس میں دوشاعروں سے کسی ایک شعر کہا ہو۔ اس میں دوشاعروں سے کسی ایک شعر کہا ہو۔ اس میں دوشاعروں سے کسی ایک شعر کہا ہو۔ اس میں ایک ہو جائل کی دونوں نے بیشعر کہا ہو۔ اس میں ایک ہو جائل کی دونوں نے بیشعر کہا ہو۔ اس میں ایک خطرات ہے ہیں۔ انتقال ف سے کہ بیش کا جائل کی دائے ہیں کہ جنگ احد کا ہے اور بعض لوگ اس کو جبرت سے قبل کا جاتے ہیں۔

. ٢٠) حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حاثنا سفيان الثوري حدثنا

ابو اسلحق عن البراء بن عازب قال قال لَهُ رَجُلٌ آفَرَدُنُمْ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالبَاعُمَارَةَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ مَاوَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُنْ وَلَى سَرَعَانُ النّاسِ تَلَقَّنُهُمُ هَوَاذِنُ بِالنّبُلِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُنْ وَلَى سَوَعَانُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُنْ بِالنّبُلِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \_ آنَا النّبِي لَا كَذِبُ \_ آنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \_ آنَا النّبِي لَا كَذِبُ \_ آنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \_ آنَا النّبِي لَا كَذِبُ \_ آنَا اللّهِ عَلْمُ عَبْدِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \_ آنَا النّبِي لَا كَذِبُ \_ آنَا اللّهُ عَلْمُ عَبْدِاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ \_ آنَا النّبِي لَا كَذِبُ \_ آنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدِاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

"براء بن عازب النظام كے بنے ہو چھا كياتم سب لوگ حضور اقدس النظام كوچھوڑ كر جنگ خنين بيل بھاگ مجے بنے إنهوں نے فر بايا كرنيس حضور اقدس النظام نے پشت نہيں پھيرى بلك فوج بيل سے بعض جلد بازوں نے (بن بيل اكثر قبيله بى سليم اور كمه كے نومسلم نوجوان تھے) قبيلہ ہوازن كے سامنے كے تيروں كى وجہ سے منہ پھيرليا تھا حضور اقدس النظام (جن كے ساتھ اكابر صحابہ النظام كا ہونا ظاہر ہے) اپنے فچر پرسوار تھے اور ديوسفيان اس كى لگام بكڑے ہوئے تھے حضور افتال وقت بيفر مار ہے تھے۔"

انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب! انا النبي لا كذب إنا ابن عبد المطلب

" میں بلاشک وشبہ بی ہوں اور عبد المطلب کی اولا د ( بوجا ہوں ) "

ف : حضورا قدس من الميلان نے آپ کو بجائے باپ کے اپنے دادا عبد المطلب کی طرف اس لیے نبست کیا کہ انہوں نے حضورا کرم من المیلائی کے غلبہ کی اطلاع کفار قریش کو دی تھی اور یہ وقت کو یا اس کی تصدیق کرتا تھا 'بعض نے یہ وجہ بتائی ہے کہ چونکہ آپ کے والد کا انقال زمانہ حمل ہی ہیں ہو گیا تھا ' اس لیے آپ وہی عبد المطلب ہی کے ساتھ مشہور تھے 'بیزیہ بھی کہا گیا کہ چونکہ عبد المطلب مشہور سردار تھے اس لیے آپ وہ بہت کی وجہ ہے اس طرف نبست فر بائی ۔ حافظ ابن جر بھتی ہے ایک وجہ یہ بھی کموں کو جہ ایک وجہ یہ بھی کمور اسے کہ کو ہدایت ہوگی وہ خوا کہ المطلب کی اولا دہمی ایک فیص پیدا ہوگا جس سے لوگوں کو کہ دایت ہوگی وہ خاتم النہیں ہوں گے۔ اس لیے حضور خاتی آپ نبست کے ساتھ ان لوگوں کو کہ ہما ایک فیص پیدا ہوگا جس سے لوگوں کو ہما ایک فیص پیدا ہوگا جس سے لوگوں کو کہ ہما ایک فیص کی دول کی ۔ خوا کہ اس کے حضور خاتی ہوگی کہ کہ سے متعالی کی دول اور اس کے دان و بھی ہوئے گا اس بی اور بے چون و کہتے کہ دول کے جاتھ اس اور بے چون و کہتے کہ دول اور اگر کہ کرمہ فتح نہ ہوئے ہوگی اس بی موسکتے ۔ بالا فرجب کم کرمہ فتح نہ ہوئے ہوگی کے دانے اس بی موسکتے ۔ بالا فرجب کم کرمہ فتح ہوگی کے داخل اس بی المال کیا کہ کہ کرمہ فتح نہ ہوئے ہوگی کے دیا طاعت کر داور اگر کم کرمہ فتح نہ ہوئے ہوگی کے دیا طاعت کر داور اگر کم کرمہ فتح نہ ہوئے ہوئے کہ یہ خال کر جب کم کرمہ فتح نہ ہوئے ہوگی ا

KARRELIA KARRELIA KANKI تو تبیله بوازن دغیره نے بھی جومواضع حنین وغیره کے رہنے والے بتھا پی قسمت آ ز ہا کیا کا فیصلہ جایا اور چند قبائل نے مل کر سیجا لی افرائی کے خیال سے منین میں جومکہ تکرمہ سے طائف وعرفات کی جانب ک میں تقریباً دیں میل کے فاصلہ پر واقع ہے مجتمع ہوئے۔ ہر چند کہ بعض تجریبہ کار بوڑھوں نے ان کواس ارادہ ہے روکا۔ مگر بعض جو شکیے نوجوانوں نے نہ مانا اور یہ کہا کہ سلمانوں کو اب تک تجربہ کارلانے والوں ہے سابقہ نہیں پڑا تھا اُس کیے عالب ہوتے جارہے میں مبادا ہم پر بھی حملہ کریں اس لیےخود ہی ابتداء کرنا جاہیے۔ ہیں ہزار سے زیادہ مجمع کڑائی کے لیے جمع کرلیا۔حضور مُنْفِیْن کو جب اس کاعلم ہوا تو دس بارہ ہزار کا مجمع تیار فرمایا' جس میں مہاجرین وانصار اور فنق مکہ کے نومسلم شریک تھے۔ نیز ا کیک جماعت کفار مکہ کی بھی شریک تھی' جوابھی تک مسلمان نہیں بیوٹی تھی' ان میں ہے بعض لوگ غنیمت کے لالج ہے شریک ہوئے تھے اور ابعض لوگ کفس لڑائی کا نظارہ و کیکھنے مجھے تھے۔حضورا کرم سُنْقِیْمُ اس کشکر کے ساتھ نوشوال ۸ ھے کوئین کی جانب روانہ ہوئے مسلمانوں کوئین تک پہنچنے کے لیے ا یک نہایت تنگ کھاٹی ہے گز رہام تا تھا۔ دشمنوں نے اپنے نشکر کوان پہاڑوں میں چھیار کھا تھا' جیسے عى سلمان دبال مد كرر سدانهول نه وفعة تيرون كانشان بنايا مسلمان وس برخبري كحملات سخت گھبرائے اور پریشان ہوکرادھرادھرمتفرق ہو گئے۔ بغاری کی روایت میں ہے کہ سلمانوں کے ا ہندائی حملہ میں کفار کو ہزمیت ہو گی' اور وہ بیچھے بھا کئے بیلوگ نتیمت جمع کرنے میں لگ گئے کہ دفعة ان لوگول نے جو پہاڑوں کے درمیان چھیے ہوئے تھے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے مجمع نہایت یریشانی کی حالت میں ادھرادھرمنتشر ہو گیا' حضورا قدس مُکافِظ کے ساتھ بجز چندا کا برصی به حضرت البوبكر بطافتنا، حضرت عمر بالتثناء حضرت على بشكنا، حضرت عباس بفينتنا وغيره وغيره چندحضرات كے كوئى بھى نہیں رہا۔اس پریشانی کی عالت ہیں بعض ضعیف الاسلام لوگوں کا عقید ہجھی متزلزل ہوااور بعض نے آ واز ہےاورفقرے کسنا شروع کیے۔بعض لوگ بھاگ کر مکہ واپس آ تھنے اورسلمانوں کےمغلوب موجانے كامر وه ان لوگول كوسنا يا جومسلمان تد موئ يقط يا ظاہرى طور پر اسلام قبول كرايا تھا حضور ا كرم طابين كا باعمى خون اس وقت جوش برها " ب نے اس خوفنا ك منظر ميں ابني سواري سے امر كريا پیاد والمنبی لا کذب فرماتے ہوئے دشمتوں کی فوج کارخ کیا اور حضرت عیاس بڑتھ نے مباجرین وانصاراوراصحاب هجره كوهليحده عليحده أيك أيك آواز دى كدكبان جارب بو؟ ادهر آوً! آواز كاسنا تفا کہ پریشان حال متفکر جماعت لبیک مہتی ہوئی ایس جوش محبت میں لوثی جیسے اونٹنی اپنے بچہ کی طرف لونتی ہے ٔمسلمانوں کا لوٹنا تھا کہ ظرفین میں ایک عمسان کی لڑائی ہوئی حضورا قدس سَفِظِظَ نے زمین

سے پھوٹی وکٹکریاں وغیرہ اٹھا کر شاہت الوجوہ فرباتے ہوئے لٹکر مقابل پر پھیکی تھوزی ویر الزائی کار منظر ہااس کے بعدلڑائی کارخ ایسا پھرا کہ جس میدان میں مسلمان پر بٹان نظر آرہے تھے اب کا فرید حواس بھامتے ہوئے نظر آنے گئے۔اورا پنایال دمتاع اہل ومیال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا کر ایسے بھامتے کہ ادھر کا رخ بھی نہ کیا۔ قصہ حسب ضرورت مختفر طور سے لکھا گیا' جو

صاحب مفصل دیکھنا جا ہیں کسی اردواسلامی تاریخ میں دیکھ لیں۔ یهاں پرایک امر پر تنبیضروری ہے اور ووید ہے کسی داقعہ کے متعلق صرف ایک دور دایت دیکھنے ہے کئی قتم کا اشکال پیدا کر لیمنا پیلم کی کوتا ہی ہے کمی ایک دوحدیثوں میں اکثر واقعہ کی پوری تغصیل نیدآ سکتی ہےنے متصود ہوتی ہے۔ ہرواقعہ کے متعلق اگر کوئی رائے قائم کرنا ہوتو جب تک اس واقعہ کے بورے حالات سامنے نہ ہوں رائے زنی بے کل ہے۔ای جنگ حنین کے متعلق کسی مختصر تاریخ کود کچهکر یا ایک دوحدیثول کا ترجمه و کچهکریه خیال کرنا که حضرات سحایه کرام جهاند کی ساری جماعت یا یہ پورالشکروں ہزار کا بھاگ حمیا تھا اور بجز دو حیار نفر کے حضورا قدس مٹائیل کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ واقعہ کے خلاف ہونے کے علاوہ عقل سے یھی دور ہے۔ کفار کی جماعت چومیں ہزار ے زیاد وکھی اس کو کیامشکل تھا کہ دو جا رنغر کا محاصرہ کر لیتی' جب کہ سب بھاگ بیکے تھے جہ جا تیکہ ایک ردایت میں بیآیا ہے کہ حضورا کرم مؤتیج تنها نتھ کوئی بھی ساتھ نہ تھا' زیادہ تعجب ان لوگوں پر ے جولڑا ئیوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں الشکروں کی ترتیب اور حملہ کے حالات پر بصیرت ر کھتے ہیں' وہ کسی الی روایت ہے متعجب یا متناثر ہوں ۔لشکر کی عام تر تیب کے موافق یا نچوں حصول برحضورا قدس نافیج نے اس لشکر کی بھی تر تیب فر مائی تھی مقدمة اکتیش (لشکر کا اگلاحصہ) میت میسرہ (وایال بابال حصه) قلب یعنی ورمیانی حصه جس میں امیر کشکر کی حیثیت ہے ہی کریم مزهج م جلوہ ا فروز تھے اور یا نچواں حصہ نشکر کا بچھلا حصہ اس کے علاوہ ہر ہر جماعت کامستقل حصہ تھا'جس کا ایک امیر مستقل جیننڈالیے ہوئے تھا۔اس کی جماعت اس کے ساتھ تھی ۔مہا جرین کا حینڈا حضرت عمر ڈکٹڑ کے ہاتھ میں تھا اور حصرت علی معدین ابی وقاص اسید بن حضر خباب بن منذر رہ کا تھے و غیرہ حفزات ایک ایک جماعت کے امیر ہے ہوئے اپنی اپنی مقررہ جگہ پر مامور تھے۔مقدمہ انجیش ہیں قبیلہ بن سلیم کی جماعت تھی' جس کا حجمتڈ احضرت خالد بن ولید جن ٹنز کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جماعت لشکر کا ا گلاحصی کھی اس جماعت کے ساتھ بیقسہ ہیش آ یا کہ جب بیگھاٹیوں کے درمیان سے نکلے تو دشمنوں نے ادل پسیائی اختیار کی جس کی ویہ ہے ان کو آھے بڑھتے اور اپنے کو غالب سمجھ کر مال غنیمت کی

WILLIE KARAKAR طرف متوجہ ہونے کا موقعہ ملا۔اور چھے ہوئے دشمنوں نے جاروں طرف سے تیر برسانا شروع کر کھیا' الی صورت بیں اس جماعت کی بسیا کی بھی قطری چیزتھی اوران کی بسیا کی سے تمام لفکر میں تشویش' انتشار ادهر ادهر دوڑ تا ضروری تفالیکن اس کا مطلب بدلینا کدسارا بی لشکر بھاگ حمیا تھا پورے عالات برنظرند ہونے کی وجہ سے ہے۔ چنانچ عبد الرحن أيك محض كا تول نقل كرتے ہيں جواس وقت كا فرقها كه بهم في جب مسلمانول برحنين بي ممله كميااوران كو بيجيه بنا ناشروع كيا تووه بهارے مقابله ک تاب ندلا سکے۔ اور پیچھے بٹتے رہے ہم لوگ ان کا تعاقب کرتے رہے اور آ مے ہڑھتے رہے۔ بزهة بزهة بمايك ايسة مخف تك بينج جوسفيد لحجر رسوار تنفي اورنها بت حسين چره والي لوگ ان كروجع تع أنبول في بم كود كير ساهت الوجوه ارجعوا كبار بيكبنا تما كرام مفلوب بوتا شروع ہو گئے اور وہ جماعت ہم پر چڑھ گئے۔ای بناء پر حضرت براء پڑٹڑنے شاکل کی روایت میں جو او برگز رئ بيكها كدحضوراكرم تافخه نے منبس بھيرا بكك كھتيز رولوگ جوتيرول كي بوجها أبرداشت نہ کرسکے بھامے تھے اس کے ساتھ ہی ہے قصہ بھی پیش آیا کر حضور اقدی من ایک نے جس راستے ہے بڑھ رہے تھے اس کوترک قرما کر دائیں جانب کو بڑھنا شروع کیا عور کی بات ہے کہ اس انتشار کی حالت میں فشکر کے اکثر حعہ کو کیسے بیسعلوم ہوسکتا تھا کہ حضور اکرم منافیق نے اس وقت کس جانب کو بوے کا اراد ہ فرمایا؟ الی حالت میں حضورا کرم ٹائٹاؤ کے قریب ایک وقت میں سوؤ ومیوں کا رہ جانا جیا کدایک روایت می وارد ہاورایک موقد برای کاره جانا جیا کددوسری روایت می وارد ب حتیٰ کہ جب حضور النظام نے نچرکو تیزی ہے بر حایا تو سامنے سے لوگ بنتے رہے۔ اور صرف بارہ آ دمی رہ مکئے اوراس کے بعد صرف وہ میار مخص رہ مکتے جو نچرکی باگ اور رکاب تھامے ہوئے منے بإركاب دغيره بكڑے ہوئے تنظ حتی كه جب خچر بھی صفوراكرم ناتظ كی مشاء كے موافق نہ ہو ہ سكا تو حضورا کرم ٹائٹی اس پر سے اتر کرتن تھا کنگریوں کی ایک مٹی نے کران کی طرف بڑھ گئے بھی وقت ب جس كو بخارى شريف كى روايت عن اس تحيير كيا كرحضور من فيا تناتيخ كوئى بعى ساتهد ته تھا' اس کے ساتھ ایک اجمالی مضمون اپنے ذہن میں بیہونے سے کہ اس جنگ جس لوگ بھاگ مھے نتے یہ تبحریز کر لینا کہ سارے تل محابہ اٹائی حضور اکرم منٹیٹا کے علاوہ بھاگ مکئے تھے پورے واقعات برنظرمند ہونے کا تمرہ ہے چونکہ بورے لئنگر میں انتشار تھااور بقینا بہت سے لوگ بھا گے بھی رب نتط بكد بعض لوگ اس بزيت سے خوش بھي ہورب تھ ۔جيسا كمفصل واقعات يس مذكور ب ا کی کو دوسرے کی خبر نہتھی جیسا کہ انتشار کے دفت لازی تیجہ ہے۔اس لیے حضو را کرم اٹاکٹا نے

حضرت عباس بھنٹنے ہے جونہا یہ بلندا واز منے لوگوں کوآ وازیں ولوا کمیں اور مہاجرین انصار اصحابی شخرہ وغیرہ جماعتوں کو علیحدہ علیحہ ہا واز ولوائی اجس کے سننے پر وہ سب بھر حضور تنافیزا کے گرد جمع ہو سنے اور دوسر سے تملہ میں میدان سلمانوں کے ہاتھ تھا۔ بہر حال اس مضمون میں کے حضورا قدس سائیزا کے ساتھ اس وقت کتنے آدی ہے ؟ مختلف روایتیں ہیں اور ہر روایت اپنے اپنے موقع پر جسپال سے حتی کرمجے بخاری کی روایت کہ حضورا کرم تنافیزا تن تنہا ہے کوئی ساتھ نہ تھا بھی اپنی جگہ پر تھے ہے کہ جب کہ جب حضورا کرم تنافیز نے نے کہ جرے از کر آئے بڑھ کران پر کئریاں یا مٹی بھینکی تو سب ہی اس وقت جسے دوسے می اور حضورا کرم تنافیز نے تنہا ہو ہے جا ہے ہے کہ جب کہ بھینکی تو سب ہی اس وقت جب کہ جب کے دوسے می اور حضورا کرم تنافیز نے تنہا ہو ہے جا ہے ہے کہ بھی نے کہ بھی نہیں ہے کہ جب کے دوستورا کرم تنافیز نے تنہا ہو ہے جا ہے جا ہے ہے لیکن کسی روایت ہی بھی نہیں ہے کہ جب کے دوستورا کرم تنافیز نے کے تر یب ہے ان کے علادہ باتی سب ہی بھاگ گئے ہے۔

(٥) حدثنا اسلحق بن منصور حدثنا عبدالرزاق حدثنا جعفر بن سليمان انبانا ثابت عن انسٌ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكُةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رُوَاحَةً يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يَقُولُ خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ الْيُوْمَ نَصْرِيكُمْ عَلَى تُنْوِيلِهِ وَيُولِهِ مَنْ مَقِيلِهِ وَيُنْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا عَلَى تُنْوِيلِهِ ضَرْبًا يُويلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُنْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا اللهِ عَلَى الله عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَعَالَى تَقُولُ ابْنَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَعَالَى تَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهَ عَلَى عَلَمْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِي عَلَى عَلَى عَلَيْهِ مَ مِنْ نَضْح النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَ

" حضرت انس بھائن فر ماتے ہیں کہ جب حضور اقدس خلاقی عمرة الفضاء کے لیے مکہ کر مہ تشریف لے شخص کے تقویر اقدی می گوارڈ الے ہوئے حضور اقدی طریق کر دن میں گلوارڈ الے ہوئے حضور اقدی طریق کی اونئی کی مہار پکڑے ہوئے ) آگے آگے جل رہے تنے اور بیاشعار پڑھ رہے تنے خلو است النے اے کافر زادو! ہنو۔ آپ کا راستہ جبور دور آج حضور اقدی سائن کے کہ مکر ساآنے ہوئی ایک فران کی ایک فرلیل مکر ساآنے ہوئی ہوئی ہوئی کی ایک فرلیل کے کہ کھو پڑیوں کوئن سے جدا کر دیں گے اور دوست کو دوست سے بھلا دیں گے۔ حضرت عمر بھائن نے این رواحہ بڑھ کا کہ اللہ کے حمر میں اور حضور اقدی شریف کے سامنے شعر پڑھ نے این رواحہ بڑھ کے کہ است شعر پڑھ کے ایس کے ارشاد فر مایا کہ عمر دوکومت بیا شعار ان پرانٹر کرنے میں تیے ہوں کے بیار کرنے میں تاریخ کر میں میں میں اور حضور اقدی کو اور کی کے است شعر بی تاریخ کرنے کے اور تاریخ کرنے کے میں تیار میں کے دولومت بیا شعار ان پرانٹر کرنے میں تیم برسانے سے زیادہ بخت ہیں۔ "

ف : ٢٥ من حضور اقدى مَنْ تَعْمَرُ في عمره كااراده فرمايا تقاليكن كقار مكه في حضور اكرم مَنْ تَنْهُ كو

موضع حدیبیہ میں دوک و یو تھا۔ اس وقت جوشرا اطافریقین میں کھیمری تھیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ تحالی آئندہ آگرائی نادہ پر ذیقعدہ کے میں حضورا قدس ما بیجہ نے تمرہ کا اور وفر مایا۔ یہ جمرہ حضیہ کے زو کیہ سیلے عمرہ کی تفاء ہے۔ اور اس تمرہ کا نام عمرۃ القصنا مہونا بھی حفیہ بن کی تائید کرتا ہے۔ یعن ائر شافعیہ و غیرہ کا اس میں خلاف ہے۔ اس کی بحث شروع حدیث میں منصل نہ کورہے ۔ اس کی بحث شروع حدیث میں منصل نہ کورہے ۔ اس کی بحث شروع حدیث میں منصل نہ کورہے ۔ اس کی بحث شروع حدیث میں منصل نہ کورہے ۔ اس فر علی حضورا قدس مزید فیجائے نے حضرت میں وند فیجائے نکاح کیا۔ اور باعزت و موگئی۔ حضرت عمرہ نے فراغت فر ما کر حسب قرار داوہ تین دن مکہ کر مہ قیام فرمایا۔ اور بھرمدید منورہ کو واپسی منع قراء یا۔ لیکن حضورا کرم منظ فی رعایت ہے ابن رواحہ کو منع قراء یا۔ لیکن حضورا کرم منظ فی رعایت ہے ابن رواحہ کو میں شعر کی ندمت نازل فرمائی تو حضورا کرم منظ فی سے برض کیا کہ تی تعالی عمل شند نے قرآن باک میں شعر کی ندمت نازل فرمائی تو حضورا کرم منظ فی ہے ارشاد فرمایا کہ موکن تعالی میں جماد کرتا ہے اور ذبان سے بھی اور دین بائی جہاد بھی ایسانی ہے گویا کہتم تیر برماد ہے بھی جہاد کرتا ہے اور ذبان سے بھی اور دیت ہے معنوم ہوا کہ اشعار بھی جہاد کے تم سے ہیں۔ گرشرا کیا اور قواعد کی رعایت جیس بھی۔ گرشرا کیا اور قواعد کی رعایت جیس بھی۔ گرشرا کیا اور قواعد کی رعایت جیس کی دائی جہاد ہے تھی۔ جہاد کے تم سے ہیں۔ گرشرا کیا اور قواعد کی رعایت جیس کہ دس جہاد ہے تھی جہاد کے تم سے ہیں۔ گرشرا کیا اور قواعد کی رعایت جیس

(١) حدثنا على بن حجر انبانا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرةٌ قَالَ جَالَسْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَوَ مِنْ مِالَةٍ مَرَّةٍ وَكَانَ آصْحَابُهُ يَشَاشَدُونَ الشِّهُرَ وَيَتَذَاكَرُونَ آشْيَاءَ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ وَرُبَهَا نَبَسَمَ مَعَهُمُ

'' جاہر بن سمرۃ بڑتؤ کہتے ہیں کہ میں صفورا قدس ٹائیٹی کی خدمت میں سومجلسوں سے زیادہ میشا ہوں جن میں سحابہ ٹرائٹر اشعار پڑھتے تھے۔ اور جا بلیت کے زیانے کے قصے قصالکس نقل فریائے تھے رحضورا قدس ٹرئٹیڈ (ان کورو کئے نہیں تھے ) خاموثی ہے ہفتے تھے بلکہ کمجی ''بھی ان کے ساتھ بننے میں ٹرکت فرماتے تھے۔''

ون: لینن ان تذکروں میں کوئی بنسی کی بات ہوئی 'تو حضورا کرم سُرُقَوْد بھی تبسم فرمائے۔ جس ہے معنوم ہوا کہ وہ سکوت اور خاموثی نارامنی یا گرائی ہے نہ تھی بلکہ توجہ باطنی کی وجہ ہے ہوتی تھی۔ اس سے کوئی بات ایک ہوتی تو حضورا کرم سُرُقَوْز کے میں جسم فرمائے۔ حضرت زید بن ٹاہت بڑٹوڈ کا تب وقی فرمائے میں کہ میں حضورا کرم نزاقوڈ کے بیروس میں رہنا تھا۔ جب وقی نازل ہوتی تو تو مجھے طلب فرما کر اس کوکھوا دیا کرتے تھے۔ہم لوگ جب دنیا کے تذکرے کرتے تو حضورا کرم مٹائٹا بھی دنیا کا تذکرہ فرمائے تھے۔اور جب ہم آخرت کے متعلق تذکرہ فرماتے۔ جب ہم کھانے کا کوئی تذکرہ کرتے تو حضورا کرم مٹائٹا بھی ای نوع کا تذکرہ صحابہ کرام جھٹٹ حضورا کرم مٹائٹا بھی ای نوع کا تذکرہ صحابہ کرام جھٹٹ کرتے تھے۔ تو حضورا قدس مٹائٹا کم کمال شفقت وراُفٹ کی وجہ سے ای نوع کے تذکرے ان کی دلداری کے لیے فرماتے۔ بین تھا کہ حضورا کرم مٹائٹا کی کہلس میں صرف دین ہی دین کا تذکرہ ہو۔ اور کوئی تذکرہ حضورا کرم مٹائٹا کے ساتھ محبت اور موانست ہوہ تھی۔اور جب ایک ہی نوع کا ذکر ہروقت رہے تو ہا اوقات تو حش کا سبب بن جاتا ہے۔ یا تصوص اجنبی کے لیے ایک اجاب عوباً دنیا دی اغراض لے کر آتے تے ہیں ادر ہی تذکرہ سبب بن جاتا ہے۔ یا تھوس اخراض لے کر آتے تے ہیں۔

(2) حدثنا على بن حجر انبانا شريك عن عبدالملك بن عمير عن ابى سلمة عن ابى هريرة عن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اَشْعَرُ كَلِيمَةٍ تَكَلَّمَتُ بِهَا النَّهِ بَاطِلُ
 تَكُلَّمَتُ بِهَا النَّعَرُبُ كَلِمَةً لَبِيْدِ اللَّ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهِ بَاطِلُ

''ابو ہر رہ اٹھٹن حضورا قدس مُلھھ کے سے نقل کرتے ہیں کہ شاعران عرب کے کلام میں بہترین کلم لید کا بہ مقول ہے الا کل شہرہ ما حلا اللّٰہ باطل

ف: ابو بريره تفاتن كى يدهديث اى باب كي نبرا بركز ريكى بـ

(A) حدثنا احمد بن منيع حدثنا مروان بن معارية عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو ابن المشريد عن ابيه قال كُنْتُ رِدْفَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيْةٍ مِنْ قَوْلِ امْنَةَ بْنِ ابِي الصَّلْتِ كُلَّمَا انْشَدْتُهُ بَيْتًا قَقَالَ النَّبِي قَالَ لَيْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيْةِ حَتَى انْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِي بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيْةِ حَتَى انْشَدْتُهُ مِائَةً يَعْنِي بَيْتًا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَادَ لِيُسْلِمُ

'' حضرت شرید نظائظ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور اکرم طابقائے کے ساتھ سواری پر آ پ کے بیچھے جیشا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے حضور اکرم طابقائی کو امید کے سوشعر سنائے۔ ہرشعر پر حضور الاقتال ارشاد قربایا کہ اس کا حضور طابقائی ارشاد قربایا کہ اس کا اسلام لے آٹا بہت بی قریب تھا۔''
اسلام لے آٹا بہت بی قریب تھا۔''

ف : اس کی وجہ پہلے گزر چکی ہے کہاس کے اشعار میں تو حید اعتراف قیامت وغیرہ امور حقہ و

نصائح زیادہ ہوتے تھے۔ بی وجہ حضور اقدس مڑھیا کے سننے کی تھی۔ اور میں وجہ اس کے قریب میں الاسلام ہونے کی تھی یعض علما مے نفل کیا ہے کہ حضور اقدس مڑھیا کا بیار شاداس شعر برتھا۔

لك الحمد والنعماء و الفضل ربنا فلا شي اعلى منك حمدا ولا مجدا اے ہمارے رب آپ ای کے لیے سب تعریفیں ہیں اور آپ ای کے لیے ملک کی تمام نعمتیں ہیں۔ اور آپ ای کے لیے سب نظیلتیں ہیں نہ آپ سے زیادہ کوئی تعریف کے قابل ہے۔ نہ آپ سے زیادہ کوئی بڑائی والا ہے۔

(٩) حدثنا اسمعيل بن موسى الفزارى وعلى بن حجر والمعنى واحد قالا انبانا عبدالرحمن بن ابى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ نَابِتِ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحٍ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحٍ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحٍ الْقَدُسِ مَا يُنَافِحُ أَوْ يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثنا ابن ابى الزناد عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن ابيه عن النبى ﴿ فَيْمَ مِئلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَلهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَائِشَةً رضِي الله عنها عن النبي ﴿ وَقَالِمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَل

'' حضرت عائشہ بڑھا فرماتی ہیں کہ جمنوراقد ک شرقیق حسان بن ٹابت بڑھڑا کے لیے مجد میں متبرر کھایا کرتے ہے تا کہاں پر کھڑے ہو کرحضورا کرم سائیڈ کی طرف سے مفاخرت کریں لینٹی حضور مٹائیڈ کی طرف سے مدافعت کے حضور مٹائیڈ کی طرف سے مدافعت کریں لینٹی کھار کے الزامات کا جواب دیں ۔ یہ شک راوی ہے اور حضورا کرم مٹائیڈ کی بیمی فر سے حسان بھڑؤ کی امداد قرماتے ہیں۔ جب میک کدود دین کی امداد قرماتے ہیں۔ جب تک کدود دین کی امداد کرتے ہیں۔ ہب

ف: جہاد ہردفت اور ہرز مان میں مختلف انواع سے ہوتا ہے۔ حضوراقدس ترثیزا کے زمانہ میں ایک جہاد سیفی تھا کہ تلوار سے باہم فیصلہ ہو جائے۔ دوسرا جہاد لسانی تھا کہ دفقیہ اشعار وقصا کہ پڑھے جا کمیں۔اوران اشعار میں قصا کہ پڑھے جا کمی اوران اشعار میں مقابنے ہوتے تھے۔اپنے فخر کے دافعات ذکر کے جاتے تھے۔جہیا کہ آج کل مناظروں کاطرز ہے۔ایک مرتبہ بنوتم کا وفد آیا۔ان کے ساتھان کا شاعراقر را بھی تھا انہوں نے آ کر حضورا کرم خاتیج کومنا ظراف دعوت اشعاراور فخر سے مضامین بیان کرنے کی دعوت دی۔ حضورا کرم خاتیج نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت نہ تو اشعار کے لیے ہے نہ فخر کے لیے۔ ناہم بیمن ظرہ بھی کر لؤ اول ان کا مقرر کھڑا ہوا او حضورا کرم خاتیج نے حضرت فابت بین قس کو حکم فرمایا کہ اس کے جواب بیس تقریح کریں۔ اس کے بعدان کا شاعر کھڑا ہوا۔ جس کے جواب کے لیے حضورا قدس خاتیج نے حضرت حسان گوتھم فرمایا و فول مناظروں میں مسلمانوں کو فلہ رہا اور سب سے اول ان کا شاعر مسلمانوں ہوا۔ غرض اشعار کا مقابلہ اس وقت کا عام مسلمانوں کو فلہ رہا اور سب سے اول ان کا شاعر مسلمان ہوا۔ غرض اشعار کا مقابلہ اس وقت کا عام دستور تھا اور بیا شعاران پر موثر بھی ہوتے تھے۔ چنا نچ اس بی بانچویں حدیث میں بروایت حضرت میں بانچویں حدیث میں بروایت حضرت کا بیا ہوا نے نیادہ نواز کر م خاتیج کی برسانے سے زیادہ نافع میں نواز کر م خاتیج کی بھر برسانے سے زیادہ نافع سے بینوں کے لیے تیر برسانے سے زیادہ نافع سے بینوں کو قاتر ہوئے میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کوب فرقائنے نے حضورا کرم خاتیج کی سامتوا کر می بھر استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کوب فرقائنے نے حضورا کرم خاتیج کی بینوں کے بیار کے بینوں کو کی بھر استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کوب فرقائنے نے جباد کرتا ہے اور زبان سے بینوں کے بارے میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت کوب فرقائنے جس جباد کرتا ہے اور زبان سے بھی ۔ اس تھے کی واللہ بیا شعاران پرا سے جا کر گھتے ہیں جسے تیر۔

#### باب ما جاء في كلام رسول الله سَرَيْثُمُ في السمر

باب حضورا کرم مَثَاثِیْتُم کا کلام رات کوقصه گوئی میں مندون کے منطق نبید قدیم دلفان سرور کوقصه گوئی میں

ف: یعنی حضورا کرم ناتیج کے جو تھے کہانی نقل فرمائے ہیں ان کانموند۔ دوحدیثیں معنف ؓ نے اس میں ذکر فرمائی ہیں۔

(۱) حدثنا العسن بن صباح البزاد حدثنا ابو النصر حدثها ابو عقيل النقفى عبدالله بن عقيل عن مجالد عن المشعى عن مسروق عن عائشة قالت حَدَّتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فِسَاءَةُ حَدِيثًا فَقَالَتِ الْمَرَةُ مِنْهُنَّ كَالُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فِسَاءَةُ حَدِيثًا فَقَالَتِ الْمَرَةُ مِنْهُنَّ كَانَ رَجُلًا مِنْ كَانُ الْحَدِيثِ حَدِيثًا فَقَالَ الْقَدُولُونَ مَاخُرَافَةُ إِنَّ خُوافَة كَانَ رَجُلًا مِنْ عَلَيْ الْحَدِيثِ عَلَيْ الْحَدِيثِ عَلَيْ الْحَدِيثِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا خُوافَةً عَلَيْ رَجُلًا مِنْ الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ فِي الْجَاهِلِيةِ فَمَكُنَ فِيهُم مَنْ الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا عُوافَةً عَلَيْ الْعَلَيْمِ وَلَا النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ وَلَا اللَّهُ مَن الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ وَلَا اللَّهُ مَن الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ وَلَا اللهُ مَن الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ وَلَا اللهُ مَن الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ الْاَعْرِبِ فَعَلَى الْعَلَيْ مُونَ الْاَعْرِبِ فَقَالَ النَّاسُ حَدِيثًا مُونَ الْعَلَيْمِ وَلَالِ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ مُن اللهُ عَلَيْهُ مَن الْاعْرَاقُ مِن عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن مُن اللهُ عَلَى مَا مَن عَلَيْهُ مَن مَا مُن مُن اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلْمُ اللهُ الل

ف : ممکن ہے کہ اس محض کانا م پھے اور ہوائی کے تصوں کولوگ جموٹ اور من گھڑت بھے تھے اس لیے وہ محض خراف ہے مشہور ہوگیا۔ زمانہ جا بلیت میں جنات کا نہایت غلبداورز ورتفاوہ نہایت کش ت سے لوگوں کوستاتے تھے لے جاتے تھے ان سے باتش کرتے تھے بورتوں ہے محبت کرتے تھے جن کے واقعات مشہور ہیں۔ اسلام کے بعدان کازور گھٹ کیا جن کی کہ بعض لوگ تو اس کے قائل ہو تھے کہ جنات کا وجود پہلے تھا اب ہے تی نہیں لیکن میرس البتہ میرسی ہے کہ ان کا وہ زوز میں رہا۔ چنا نچہ حضورا کرم طافق کے اس عالم میں تشریف آوری کے وقت کے واقعات اور جنات کی جیرانی پر پیٹائی اور گرید دنو حد کے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر ڈٹائٹڈ نے ایک کا ہمن کی محبوبہ جتید کے حسرت مجرے اشعار اور جنات کی والت و کلبت کا حال ذکر کیا ہے۔ سیوطی نے خصائص کبرکی ٹیل بہت سے واقعات اس کے ذکر کیے ہیں۔

(٢) حديث أمِّ زَرعِ حدثنا على بن حجر قال اخبرنا اخبرنا عيسى بن يونس بن هشام بن عروة عن عائشةٌ قالت بن هشام بن عروة عن عائشةٌ قالت جُلَسَتُ إِخْدَى عَشَرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ
 أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا فَقَالَتْ

"خدیث ام زرع - به باب خور کی دوسری حدیث بے لیکن چونکداس کا قصدطویل ب اور نیزمشہور بے چنا نچاس پرستفل تصانیف بھی کی گئی ہیں اس لیے امام تر فدی مینیڈ نے بھی اس کو ذرا متاز کر دیا - اس صدیث کے نام بھی مختلف ہیں گرمشہور نام بہی ہے چونکہ قصہ طویل ہے اس لیے ہر ہر عورت کا قصہ علیحدہ علیحدہ مع اس کے فائدے کے بیان کیا جا تا ہے۔ حضرت عائشہ فیان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کیا رہ عورتی یہ معاہدہ کر کے بینیس کہ اپنے اسے خاد ند کا لورا حال ہے ایوان کردیں کھے چھیا کی نہیں۔"

ف: ان گیارہ عورتوں کے تام سی روایات سے تابت نیں۔ اگر چیلعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے۔ بیعور تیں یمنی یا ججازی تعین ان کے ناموں میں بہت اختیاف ہے اس لیے نام حذف کر دیئے مسئے ان کے خاوند دوسری جگہوں پر وپنی و بنی ضروریات میں گئے ہوئے تھے یہ خانی تعین دل بہلانے کو یا تیں شروع ہوگئیں اور یہ معاہدہ قرار پایا کہ ہرعورت اپنے خاوند کا مسجے مسلح حال بیان کرے۔

الـ قَالَتِ الْاَوْلَىٰ ـ زَوْجِى لَخْمُ جَمَلٍ غَيْ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَغْرٍ لاَسَهْلٍ
 قَيْرُتَهْ وَلاَ سَمِينٌ فَيَنْتَهَى

''ایک عورت ان میں سے ہولی کہ میرا خاوند نا کارہ دیلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے (''کویا بالکل گوشت کا ایک گلزا ہے جس میں زندگی باقی نہیں رہی اور گوشت بھی اونٹ کا جو مرغوب بھی نہیں ہوتا) اور گوشت بھی تخت وشوارگز ار پہاڑکی چوٹی پر دکھا ہوکہ نہ بہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑ ھناممکن ہواور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے سو

## 

وقت اٹھا کراس کے اتار نے کی کوشش کی ہی جائے اوراس کوا نقیار کیا ہی جائے۔'' مسلامی ہوئے۔'' مسلامی ہوئے۔'' مسلامی فٹ: مطلب میہ کروہ ایک برکار ستی ہے جس سے سی کو جانی یا الی نفع نہیں ہے اور پھراس کے باوجو دستکبراور بدخلق بھی اس ورجہ کا ہے کہ اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ ند ملتے بن پڑے نہ چھوڑتے بن پڑے کسی مصرف کی دوائیوں ہے محض برکار ہے اور بدخلتی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔

(٦) قَالَتِ الثَّانِيَةُ ـ زَوْجِيْ لاَ أَثِيْرُ خَبَرَةُ اِنِيْ اَخَافُ اَنْ لَا اَذَرَهُ اَنْ اَذْكُرَهُ اَذْكُرَ
 عُجَرَةُ وَبُجَرَةً

'' دوسری بولی ( کہ میں اپنے خاوند کی بات کبوں تو کیا کبوں؟ اس کے متعلق کچھے کہر نہیں سکتی ) ججھے بیدڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کردں تو پھر خاتمہ کا ذکر نہیں اگر کہوں تو ظاہری ادر باطنی عیوب سب ہی کہوں ۔''

(٣) قَالَتِ النَّالِئَةُ \_ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَّقُ فَإِنْ ٱسْكُتْ أَعَلَقُ \*\* تيسرى بول كه بيراغاوندكم ذهبينگ ہے يعني بہت زيادہ ليے قد كا آ دى ہے اگر مس بھي كسي

بات میں بول پڑوں تو فرراطلاق اگر جیب رہوں تو اُدھر میں لکی رہوں۔'

ف : اس کے زیادہ کیے ہوئے کو یا تو اس کیے ذکر کیا کہ مشہور تول کے موافق یہ بیوتو ٹی کی علامت ہوتی ہے اورا گلاکلام اس کی بیوتو ٹی کا بیان ہے یا اس لیے ذکر کیا کہ بدصورت بھی ہے متا رہ کی طرح

لہاجو بلا مناسب مٹا ہے کے بدنما ہوتا ہے اور بدخلتی بھی ہے کداگر کو ٹی بات بھی زبان سے نکالول ،

کو ٹی اپنی ضرورت طاہر کروں فورا طلاق وے وے اور چپ رہوں کو ٹی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ

کروں تو خووا ہے کسی بات کی برواہ میں ہے لیس یوں ہی اُدھر میں تھی رہتی ہوں نہ شوہر والیوں میں

شار کہ شوہروں والی کو ٹی بات ہی نہیں اور نہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہروقت ایس ربتی ہوں بیسے کوئی تیز آلموار کی دھارے بینچے ہوکہ ہرونت فکر سوار نہ معلوم کب کام تمام ہوجائے۔'' (۳) قَالَتِ الرَّابِعَةُ۔ زَوْجِی حَکَیْلِ تِنْهَامَةَ لَا حَوْقُ وَلَا قَوْقٌ لَا مَخَافَةَ وَلَا سَامَةَ ''چوفٹی نے کہا کہ میرا خاوند تہا سہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے نہ گرم ہے نہ ٹھنڈانداس ہے کی فتم کا خوف نہ لمال۔''

ف : لینی معتدل مزاج ہے ندزیا وہ جا پلوی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے۔ نداس کے پاس رہنے ہے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکمائی ہے۔ اس مورت کا نام مہد بنت الی ہرومہ بتلایا جاتا ہے۔ تہا مد مکد سرمداوراس کے گردونواح کو کہتے ہیں وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتی ہے خواہ دن میں گفتی ہی گرمی ہو۔

(۵) قَالَتِ الْخَامِسَةُ ـ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَ إِنْ خَوَجَ آسِدَ وَ لَا يَسْأَلُ عَمَّا
 عَهدَ

'' ت۔ پانچویں نے کہا کہ میرا خاوند جب گھریس آتا ہے تو چینا بن جاتا ہے اور جب باہر جاتا ہے توشیرین جاتا ہے اور جو کچھ گھریس ہوتا ہے اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔''

ف : اس محورت کا نام کبوند بتلایا جاتا ہے۔ اس میں علا و کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے خاوند کی فامر توریف ہی معلوم ہوتی فلمت کی یا تعریف کی۔ اس کے کلام ہے دونوں با تین نکل سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے یا جملا اگراس کو فدمت قرار دیا جائے ہو مطلب ہے ہے کہ تحریض آگر چینے کی طرح بن جاتا ہے نہ بات کا کہنا ند کام بنا ند کام سے خوض با ہر جاتا ہے تو احجھا خاصر شریفاند برتاؤ کرتا ہے گھر میں ہجے مصیب آجا ہے تا ہے کہ مطلب ہیں نہ یو چھان زخر لیزا۔ اورا گر تعریف ہوتو مطلب ہیں ہے کہ گھر میں آگر نہا ہے۔ اس کے جو جو ایس کھا کی بات میں کرچین نہیں اکالنا۔ خفانہیں ہوتا۔ ایسا بے خبر رہتا ہے تو جسے سونے والا ہوتا ہے ہم جو چاہیں گھا کی بات میں کرچین نہیں وکالنا۔ خفانہیں دیتا نہ ہم ہے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلال کام کیوں کیا؟ فلال بات کیوں ہوئی ؟ یا ہر جا تا ہے تو شیروں کی طرح سے تحقیق کرتا ہے کہ فلال کام کیوں خرج کی جو چیز گھر میں آگئی گھر والے جس طرح جا ہیں اس کو ذور چرک کریں۔

ُ (٣) قَالَتِ الشَّادِسَةُ. زَوْجِيْ إِنُ اَكُلَّ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنِ اصْطَجَعَ الْمَفَّ وَلَا يُوْلِجُ الْكُفَّ لِيَعْلَمَ الْبَتَّ '' چھٹی ہولی کہ میرا خاوندا گر کھا تا ہے تو سب نمٹا دیتا ہے اور جب بیتا ہے تو سب چڑھا جا تا ہے جب لینٹا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لیٹ جا تا ہے میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا تا جس سے میری براگندگی معلوم ہو سکے۔''

ف: اس کے کلام میں بھی تعریف اور قدمت دونوں کہی جاتی ہیں لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ ہاں سے کلام میں قدمت زیادہ خاہر ہے جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہوگیا ہوگا۔ اگر مدح ہوسیا کہ بعض شراح نے کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھا تا ہے تو سب بچھ کھا تا ہے کہیں میوہ جات ہیں کہیں بھل ہیں مختلف انواع کے کھانے ہیں۔ اور جب پینے کانمبرآتا ہے تو بھی دودھ ہے 'مجھی شراب ہے' مجھی شریت ہے نفرض سب بچھ بیتا ہے ہرتم کی چیزیں اس کے دستر خوان پر ہوتی ہیں خوری ہوئی ہیں ہوتی ہوئی ہیں کہ دودھ منہیں۔ چھڑوں ہیں خوری بخیل نہیں ہے کہ مال ہوتو کوشت نہیں ہے بانی ہے تو دودھ منہیں۔ چھڑوں سے ملحد در بتا ہے دوسروں کی پھن میں ہاتھ نہیں ڈوالنا یعنی تعیش نہیں کرتا 'کوتا ہیوں کو بیا تی کہر آتے تو جو پھے سام کی طرح سادی کو تو تھرا کہ کہ جب کے دب کھانے کا نمبرآتے تو جو پھے سام کا کو باتھ بھی نہیں لگا تا کہ میرے دکھ در دکی کوئی خبر لے یا در ہیں کہر سے بدل کی گری مردی کا کوئی خبر لے یا در ہیں کہر سے بدل کی گری مردی کا کوئی خبر لے یا در ہیں کہر سے بدل کی گری مردی کا کوئی خبر لے یا در ہیں کہر سے بدل کی گری مردی کا کہ تھی پند لے۔

(2) قَالَتِ السَّابِعَةُ. زَوُجِيُ عَيَايَاءُ أَوْغَيَايَاءُ طَبَاقًاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوُ فَلَكِ اَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ

'' ساتویں کینے گئی کدمیرا خاوند صحبت سے عاجز نامر دادرا تنابیوقوف کہ بات بھی نہیں کرسکتا دنیامیں جوکو کی بیاری کسی میں ہوگی دواس میں موجود ہے۔اخلاق ایسے کہ میراسر پھوڑ دے یابدن ڈخی کردے یا دونوں ہی کرگز رے۔''

(ے) قَالَتِ الْفَاعِنَةُ۔ ذَوْجِی الْعَسُّ مَسُّ اَدْنَبِ وَالزِّیْحُ دِیْحُ فَدُنَبٍ ''آ ٹھویں نے کہا کہ میراخاوند جھونے میں فرگوش کی طرح نرم ہے اورخوشہو ہیں زعفران کی طرح مہکناہوا ہے۔''

ف: اس عورت کا نام ناش دینت اوس بتلایا جا تا ہے اس کی تعریف کا حاصل بیاہے کہ دوزم مزاج ہے بخت اور جدخونیس اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود میں کہنا زک بدن ہے لیٹنے کودل چاہے یا نرم مزاج ہے کہ فصر کا تا مٹیس اس کے ساتھ خوشہو میں مہکار ہتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے بیعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز ٹاکارہ ہونے کی وجہ ہے نہیں ہے اس لیے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں۔

(٩) قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ طَوِيْلُ النَّجَادِ قَرِيْبُ
 الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ

'' نویں نے کہا کہ میرا خاوندر فیع الشان بڑامہمان نواز او نیچے مکان والا بڑی را کھ والا ہے دراز قد ہےاس کامکان مجلس اور داراکمشو رہ کے قریب ہے۔''

ف اس مورت نے اپنے اس کلام میں بہت ی تعریفیں کی میں۔اول بیکداس کا محمراو نیجا ہے اس ے اگر حقیقت میں بری عمارت مراد ہے جب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔اس لیے کہ او نیاکل بالداری تیار کرائے گا اور اگر اوسٹی کل سے مکان کا او نیائی پر ہونا مراد ہے جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ تی اور کر ہم لوگ اپنا مکان بلندی ہر بنائے تھے تا کہ برولسی مسافر دور ے دیکھ کرچلا آئے تواس مورت میں اس کے شریف کریم بنی ہونے کی تعریف ہے۔اوربعض علاء نے لکھا ہے کداو نیچے مکان سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے او نیحائی مراو ہے تو مطلب یہ ہے کہ او نچے خاندان کا ہے۔ دوسری تحریف اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ کھر جس را کھ کا بہت ہونا لازم ب كثرت سے كمانا يكنے كوجوم بمان توازى كے ليے لازم ب\_تيسرى تعريف اس كے دراز قد ک بے دراز قد ہونا بشرطیکہ اعتدال ہے زیادہ نہ ہومردوں میں ممروح شار ہوتا ہے۔ مجلس ہے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور مجھدار ہے برخض اس سے مشورہ لینے آتا ہے اس ليے كوياس كا كعربرونت دارالمشورہ رہتاہے كہ ہرونت كوئى ندكو كي فتحص مشورہ كرنے كے ليے آتا ہى ر بتا ہے۔ بندہ کے نزدیک اس کا مطلب بیائجی محتمل ہے کہ دارالمشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تا کہ مجمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں بیے کہنا ندیزے کہ میرا گھر تو دورہے۔اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تا کوتواضی سامان ہیں دیرند لگے اوراس کی وجدے عذر کرنے کی نوبت شاآئے۔ (١٠) قَالَتِ الْعَاشِرَّ قُدْ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ لَهُ إِبِلَّ كَلِيْرَاتُ الْمَبَادِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَادِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ آيْفَنَّ آنَهُنَّ هَوَالِكُ '' در مویں نے کہا کہ میرا خاوند مالک ہے مالک کا کیا حال بیان کروں؟ وہ ان سب ہے

جواب تک کمی نے تعریف کی ہے یا ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گی بہت تک ہے۔ زیادہ قابل تعریف ہے اس کے اونٹ بکثرت میں جوا کئر مکان کے قریب بٹھائے جائے میں۔ چراگاہ میں جرنے کے لیے کم جاتے میں دہ اونٹ جب باجہ کی آ واز بہنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کراب ہلاکت کا وقت آعمیا۔''

ف: اس عورت کانام کوه بنت مالک بتلایا جاتا ہے اس نے اپنے خاوندی خاوت کی تعریف کی ہے جس کی توضیح ہے جس کی توضیح ہے جس کی توضیح ہے جس کی توضیح ہے ہے کہ اور اس کے یہاں ہر وقت مہما نداری رہتی ہے اس لیے اس کے امن آئے کا انتظار کرتا ہے اور اس کے یہاں ہر وقت مہما نداری رہتی ہے اس لیے اس کے اور اس کے یہاں ہر وقت مہما نوں کے آنے پر فور أؤن کی اونٹ چر نے کور ہی کھڑے کہ جب کوئی مہمان کردیے جائیں باہے کی آ واز کی بعض نے یہ تغییر کی ہے کہ اس کی عاومت ہے کہ جب کوئی مہمان د فیروآ تا ہے تو اس کی مرت میں باجے سے اس کا استقبال کرتا ہے تو اس باجہ کی آ واز سنتے ہی اونٹ محملاب محمد لیتے جس کہ اب خرج کوئی مہمان آ یا ہے کین عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب کرتا ہے تو اس باجہ کی آ واز سنتے ہی اونٹ یہ مطلب نیا وہ اپنیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آ تا ہے تو وہ شراب کیا ہا گانے بجانے سے اس کی فری تو اضع کرتا ہے اس آ واز سے اونٹ بجھتے جیں کہ اب عنظر یہ کھانے کا وقت آ یا جا بتا ہے اس کی تیاری کے لیے ہمارے دی کا وقت آ عیا ہے۔

(١) قَالَتِ الْحَادِيَةُ عَشُرَةَ لَ زُوْجِيُ اَبُوزَرُعٍ وَمَا اَبُو زَرُعِ الْنَاسَ مِنْ حُلِيّ اَفْنَى وَمَلَأْ مِنْ شَحْمٍ عَصُدَى وَبَجَحْنُ فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِى وَجَدَنِي فِي اَهْلِ عَلَيْهِ فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِى وَجَدَنِي فِي اَهْلِ صَهِيلِ وَاطِيعٍ وَدَانِسِ وَمُنَى فَعِنْدَهُ اَقُولُ فَلَا أُنْكُم وَارْفُلُهُ فَالْمَصَبِّحُ وَاشْرَبُ فَاتَفَقَّحُ أَمْ آبِي زَرُعٍ فَمَا اللهُ آبِي زَرْعٍ عَصَجَعَهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ وَارْفُلُهُ فَالَّهُ فَسَاحٌ ابْنُ آبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ آبِي زَرْعٍ مَصَجَعَهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ وَتُسْبِعُهُ ذِرَاعُ الْمَحْفَرَةِ بِنْتُ آبِي ذَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ آبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ آبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ آبِي زَرْعٍ وَالْاَوْمُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعُلُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعُلُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعُلُومُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<u>ئىلىنىنى ئىلىگەنگىكى ئىلىگىنى ئىلىگىنى ئىلىگى</u>

كُلِيْ أُمَّ زَرُعِ وَمِيْرِى ٱلْعَلَكِ لَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ ٱغْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ ٱصُغَوَانِيَّةٍ آبِیْ زَرْعِ قَالْتُ عَائِشَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ كُنْتُ لَكِ تَحابِیْ زَرْعِ لِاُمْ زَرْعٍ

\* « مميار مويي عورت ام ذرعه في كها كه ميرا خاوندا بوزرع تفا ابوزرع كي كيا تعريف كرول؟ ز بوروں سے میرے کان جھکا دیئے (اور کھلا کھلا کر) چر بی سے میرے باز و پر کر دیئے مجھے الياخوش وخرم ركمنا تھا كديس خود بيندى اور جب ميں اين آب كو بھلى كلنے كى مجھے اس نے ایک ایسے فریب گھرانہ میں پایا تھا جو بری تھی کے ساتھ چند بگریوں پر گزر کرتے تھے اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے بیمال محوزے اونٹ کیتی کے تیل اورکسان تھے(لینی برقتم کی ٹروت موجودیتی اس سب کے علاوہ اس کی خوش فلتی کہ) میری سكى بات يربعي مجمع برانيين كهنا تھا۔ يس دن لي مصرتك سوتى رہتى تو كوئى جگانيين سكتا تھا کھانے یہنے میں ایسی وسعت کہ میں سیر ہوکر چھوڑ دیتی تھی (اور فتم ند ہونا تھا) ابوزرع کی ماں (میری خوش دامن) بھلا اس کی کیا تعریف کروں اس کے بڑے بڑے برتن پمیشہ بحر پورر ہتے تتھے۔اس کا مکان نہایت وسیتے تھا ( یعنی بالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں تھی اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے )ابوزرع کا بیٹا بحلااس كاكيا كهناوه بحى نور على نور ابيا پتلا دبلا حجريرے بدن كاكماس كے سونے كا حصہ ( میعنی پہلی وغیرہ) سمی ہو کی شنی یاستی ہو کی تکوار کی طرح باریک مکری کے بچہ کا ایک وست اس کے پہین بجرنے کے لیے کافی ( یعنی بهادر کرسونے کے لیے لیے چوڑے انظامات كي ضرورت نهتمي ـ سپاميانه زندگي ذراسي جكه مين تعوز ابهت ليث ليا اسي طرح کھانے میں بھی مختفر محر بہاوری کے مناسب موشت سے وو تیار الوے اس کی غذائمی) ابوزرع کی بٹی محلااس کی کیا بات مال کی تابعدار باب کی فرمانبردارموفی تازی سوکن کی جلن تقی (لیعنی سوکن کواس کے کمالات ہے جلن پیدا ہوعرب میں مرد کے لیے چھر برا ہو تا اور عورت کے لیے موفی تازی ہونا معدوح شار کیا جاتا ہے ) ابوزرع کی یا ندی کا بھی کیا کمال بناؤل ہمارے کھر کی بات مجمی بھی باہر جا کرنہ بھی تھی۔ کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی۔ گھریس کوڑا کہاڑئیں ہونے ویٹی تھی۔مکان کوصاف شفاف ریمتی تھی ہماری بیرحالت بھی لطف ہے ون گز رر ہے تھے کدا یک دن مجمع کے وقت جبکہ دوورھ کے برتن

بلوے جارہ ہے تھے ابوزرع گھر ہے نکا۔ راستہ میں ایک عورت پڑی ہوئی کی جس کی کرھی ہے۔
یچے چیتے جیسے دو بنچ انارول ہے کھیل رہے تھے (چیتے کے ساتھ تشییر کھیل کو دین ہے اور انارول ہے یا تو حقیقا انارم او میں کہ ان کولڑھ کا کر کھیل رہے تھے یا دو اناروں ہے اس عورت کے دونوں پہتان مراد میں ) لیں دہ کھوالی پند آئی کہ جھے طاباتی و ہے دی اور اس ہے نکاح کرلیا ( طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کور خی نہ ہواوراس کی وجہ سے نکاح کرلیا ( طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کور خی نہ ہواوراس کی وجہ سے بھوطلاق دے دید ہے اس کے دل میں ابوزرع کی وقعت ہوجائے ) ایک روایت میں ہے کہ اس ہے کہ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدی ہے نکاح کرلیا ہو شہوار میں ہو جوائے گئام کرلیا ہو شہوار میں ہو جوائے ہو گئام کرلیا ہو شہوار ہو تھے دیا اور بر تھم کے جانو راونٹ گائے برکی دغیرہ وغیرہ ہی جوائے ہو گئام کی ایک ایک جوڑا تھے دیا اور بر تھم کے جانو راونٹ گائے برکی دغیرہ میں جوچاہے تھی دیا۔ ایک ایک جوڑا تھے دیا اور بر تھی کہا کہ ام زرع خود بھی کھا اور اپنے میکہ میں جوچاہے تھی دیا۔ اس کے جوڑا تھے دیا اور بر تھی کہا کہ ام زرع خود بھی کھا اور اپنے میکہ میں جوچاہے تھی دیا۔ اس کے جوڑا تھے دیا اور میا تی سے دھرت عاکشہ بڑھا فر ماتی ہوں تھی وار قدس خورات عاکشہ بڑھا فر ماتی ہوں جو اپنے ایک ایوزرع کی تیرے لیے ایسا بھی ہوں جسے کہا کہ بی تھی تیرے لیے ایسا بھی ہوں جسے کہا کہا یوزرع ام زرع کے داسلے۔ "

ف: اس کے بعد اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تر میں کچھے طلا آئیس دوں گا۔ طبر انی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ بڑا گانے اس پر قربایا کہ حضرت ایوزرع کی کیا حقیقت۔ برے مال باپ آپ پر قربان آپ میرے لیے اس ہے بہت زیاد وبڑھ کر ہیں۔ حق تعالیٰ ہمل شانہ برسلم زوجین کو حضور اقدی مظاہر کی اعتباری معمون میں ہمی نصیب قربا میں کہ بیعفت کا باعث ہوتا ہے۔ آمین ۔ بعض علاء نے اس قصہ میں بیاشکال کیا ہے کہ جن عودتوں نے آپ خاوندوں کی برائیاں آمین کہ ہیں وہ فیبت ہے جو صفورا کرم مؤلفا نے اس قصہ کی جائیاں کی ہیں وہ فیبت ہے جو صفورا کرم مؤلفا نے اس قصہ کو اور اگر خود حضورا کرم مؤلفا نے اس فصہ کو اور اگر خود حضورا کرم مؤلفا نے اس غیر معروف میں داخل اور ہمی تو کی ہو جاتا ہے مگر سے کے بیت کی عدود میں داخل نہیں ہے کی غیر معروف میں داخل نہیں ہے کی غیر معروف میں داخل نہیں ہے کی غیر میں ہوئی اور اگر خود میں داخل نہیں ہے کی غیر معروف میں کا میان کرنا جس کولوگ نہ جانے ہوں غیبت نہیں ہے۔

# باب ما جاء في صفة نوم رسول الله مَا الله

### باب حضورا قدس مَنَاتِينَمُ كِسونِ كَاذِكر

ہے: لینی حضورا قدس مکافی مس طرح سوتے تھے سوتے وقت کیا کیا پڑھتے تھے؟ اس باب میں چھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

'' حضرت براو تائی کہتے ہیں کہ حضوراقد س ناھی جس وقت آ رام فرماتے تو اپنا وایاں ہاتھ واکیں رضار کے یعجے رکھتے تھے اور بیاد عا پڑھتے تھے رب قنی عذابلک ہوم تبعث عباد ك اے اللہ مجھے قیامت كون اپنے عذاب ہے بچائيو۔''

روس شانل تعددی کی در اس کا فراس کیا دو یہ کہ جب دل نیج کی جانب ہوگا تو ترام بدن کا زوراس کی جس طرف ان کا فراس کیا دو یہ کہ جب دل نیج کی جانب ہوگا تو ترام بدن کا زوراس کی بیٹ کے دول اعتمار رئیسہ میں ایم عضو ہاں پرمواد کا تھوڑا سا اثر ہوتا بھی بہت سے امراض کا سب ہاں لیے یا کمیں کروٹ پرسونے میں اگر ضی مصلحت ہے تو ایک طبی معفرت بھی ہا در صفرت سے بختاز ہا دواہم ہاں لیے طبی حیثیت سے بھی دا کمیں کروٹ پرسونا بہتر ہاں کے علاوہ وا کمیں کروٹ پر لیٹنا موت کے بعد قبر میں لیننے کی یادکوتازہ کرتا ہے اور موت کو یاد کرنے کا تھم بھی ہے اور دینی و نیاد کی بہت سے فوائد موت کو یاد رکھنے ہے حاصل ہوتے میں ۔ آ دی کو جانے کہ ان لذتوں کو تق کہ بیٹ سے فوائد موت کو یاد کرتا ہے کہ ایس ہوتے کہ ایس کے علاوہ کی بیٹ سے فوائد موت کو یاد کرتے ہے دام کی تو یہ ہے کہ اور کی تو یہ ہے کہ ایس کرتے والی ہی کو کو گڑت سے یاد کیا کرے اور حق تو یہ ہے کہ آ دی ایس چیز کو کیش ہے ہو گیا کرے اور حق تو یہ ہے کہ آ دی ایس چیز کو کیش ہوتے کہ ایس کے علاوہ کی تو یہ ہوتے کہ ایس کرتے ہوئے کہ بیٹ ہے دی کی اور کی تو یہ ہوتے کہ ایس کرتے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ایس کرتے ہوئے کہ بیت ہوئے کہ اور کی تو یہ ہوئے کہ بیت ہوئے کی کرتے ہوئے کے دائل کے دیکھوئے کی کرتے ہوئے کے دائل کے دیکھوئے کو کرتے ہوئے کے دی کرتے ہوئے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کہ بیت ہے کہ بیت ہوئے کہ بیت ہے کہ بیت ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئی ہوئے کہ بیت ہے کہ بیت ہے کرتے ہوئی ہوئے کی کرتے ہوئی ہوئے کرتے کی کرتے ہوئی ہوئے کو کرتے ہوئے کرتے ہوئی ہوئے کرتے کی کرتے ہوئی ہوئے کرتے کرتے ہوئی ہوئے کرتے ہوئی ہوئی ہوئے کرتے ہوئی ہوئے کرتے ہوئی ہوئے کرتے ہوئے ہ

(٢) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبدالرزاق حدثنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حديفة فال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَلَيْهِ النَّهُ وَالْحَيْقِ وَإِذَا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهِ النَّشُورُ وَالْحَيْقِ اللَّهُ وَاللَّهِ النَّشُورُ وَاللَّهِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ النَّسُورُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّه

"حذیفه بنگافا کہتے ہیں کہ حضور اقدس موازقہ بہب استر پر کیٹیے تو اللہم بالسبعات اموت واحیی پڑھنے تھے یا اللہ تیرے ہم بال سے مرتا (لیعن سوتا) ہوں اور تیرے بن نام سے زندہ ہوں گا (لیعن سوکر اٹھوں گا) اور جب جا گئے تو یہ دعا پڑھتے تھے الحد ملا اللہ اللہ یا احداثا بعد ما اماتنا والیہ النشور تمام تعریف اس اللہ جل وعلاء کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطافہ مائی اور ای پاک ذات کی طرف قیامت میں اوٹنا ہے (یا زندگی کی بریشانیوں میں وہی مرجع ہے)"

ف: نوم موت کے مشابہ ہوتی ہے اس لیے ہونے کوم نے ہے اور جاگئے کو زندگی ہے تعبیر کردسیۃ ہیں اور اس لیے بھی سوتے وقت وائیں کروٹ پر لیننا جا ہے کہ سونا مرنے کا نمونہ ہے چونکہ نیندموت کے مشابہ تھی اس لیے جاگئے کو دوبار دزندہ ہونے ہے تعبیر کیا ۔ علما ہ نے تکھاہے کہ سوکرا شخفے کے بعد میں سوچنے کی چیز ہے کہ اس طرح مرنے کے بعد قیامت ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے در مقیقت میں تعالی جل شانہ نے اس دنیا کو آخرت کی مثال بنایا ہے اور عبرت اور فور کے واسطے ہر تم کی چیز ک میاں بیدا قرما کی وزید کی نمایت خوشحال میاں بیدا قرما کی دائد ہے کہ نمان اس کے پاس موجود تیں کی قشم کی اس کو کوئی بھی تکلیف نمیں ہے متمول ہے ہر قسم کی دائد ہے کہا تا اس کے باس موجود تیں کی قشم کی اس کو کوئی بھی تکلیف نمیں

THE HAVE SHAFT STATES

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت كان رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اوْى إِلَٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لِيَّلُهُ جَمَعَ كَفَيْهِ فَنَفَتَ فِيْهِمَا وَقَرَءَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُّ وَقُلْ اَعُودُ بُوبَ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبُدُأْبِهِمَا رَاسَةُ وَوَجُهَةً وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَصْنَعُ ذَالِكَ تَلْكَ مَرَّاتٍ

'' حضرَت عائشہ ڈگائا کہتی ہیں کہ حضوراقدس شائیؤم ہرشانہ جب بستر پر کیٹنے تھے تو دولوں ہاتھوں کو دعاء مائیکنے کی طرح ملاکران پروم فرماتے اور سورة اخلاص اور معو ذخین پڑھے کرتمام بدن پرسرے پاؤل تک جہاں جہاں ہاتھ ہوتا ہاتھ کھیرلیا کرتے تھے تین مرجہ ایسے ہی کرتے سرے ابتداء فرماتے اور پھرمنہ اور بدن کا اگلا حصہ پھر بیتے بدن پر۔''

ف، نی کریم نافظ سے سونے کے وقت مختلف دعا کیں پڑھنا بھی ثابت ہے اور کلام اللہ کی مختلف سورتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں صنور مُؤٹؤ کا بیارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی سورت سوتے ہوئے پڑھے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ اس کے لیے مقرر موجا تاہے جوجا گئے کے وقت تک اس کی حفاظت کرتار بتنا ہے۔ خود صنوراکرم مُؤٹؤ اسے تمن سورتوں

## THE WILL SHE BERKEN H

کا پڑھنا حدیث بالا میں وارد ہے اس کے علادہ سنجات یعنی ان سورتوں کا پڑھنا جو سبح بہلیج سبحان سے شروع ہوتی ہیں وارد ہیں۔ نیز الم السجدة اور تبارك الذی كا بمیشد پڑھنا وارد ہے نیز آیة الكرى اور سورة بقرہ كی اخیر دوآ توں كا پڑھنا بھی وارد ہے۔ ایک سحانی كہتے ہیں كہ جھے حضورا كرم مُلَيَّظُمُ نے ارشاد فرمایا كرسوتے وقت بمیشہ قل یابھا المكافرون پڑھكر سویا كروان كے علاوہ بہت كی دعا كيں پڑھنا بھی حضوراكرم نلائل سے ٹابت ہے۔ اِنْجَ البارى

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباسٌ أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَاتَهُ بِلَالٌ فَاذْنَهُ بِالصَّلُوةِ فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَنَوَطَّأٌ وَفِي الْحَدِيْثِ قِطَّةٌ

'' حضرت ابن عماس بڑا گئا کہتے ہیں کہ حضور الدّی بڑیٹا ایک مرتبہ سوے اور خرائے لینے گئے۔ حضورا کرم بڑا گئا کی بیدعادت تریفہ تھی کہ جب سوتے تو خرائے لیتے تھے ہیں حضرت بلال بڑا ٹڑا نے آ کر تیاری نماز کی اطلاع دی حضور اکرم ٹڑا ٹیڈریف لے مجھے اور نماز بڑھائی دضونیس کیا۔ اس صدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔''

ف : انبیاء ظالم کی بیضوصیت ہے کہ اُن کی نیند تاقض وضوئیں ہوتی۔ اس لیے حضورا قدس مظالم نے وضوئیں فر مایا۔ اوراس کی وجہ حضورا قدس مظالم نے بیار شاوفر مائی ہے کہ سونے کی حالت میں انبیاء ظالم کی آئی کو اب بھی وہی انبیاء ظالم کی آئی ہے کہ سونے کی حالت میں ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے وہ محفوظ ہوتے ہیں وہ قصہ جس کی طرف امام تر ذری بہتا ہے اشارہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے اثر سے وہ محفوظ ہوتے ہیں وہ قصہ جس کی طرف امام تر ذری بہتا ہے اشارہ کیا ہے۔ ایمن عباس بھائی کی انہو ہی حدیث میں مفصل ندکور ہے۔ اس باب سے اس کو یکھ تعلق نہیں تھا۔ اس لیے مصنف بہتا ہے اس کو اختصارا اس لیے مصنف بہتا ہے اس کو اختصارا ا

(۵) حدثنا اسلحق بن منصور حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اوْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَارْانَافَكُمْ مِّمَّنُ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوَى
 لَهُ وَلَا مُؤْوَى

''حضرت انس خَيَّتُنَا كَتِتْ بِين كه حضور القدس خَيَّتُنَا جب اين بستر پرتشريف لات تو بيده عا

KARAKAKAKAKAK

پڑھتے۔ المحمد لله الذی اطعمنا وسقانا و کفانا و او انافکم میں لا کافی له ولا مووی تمام تعریفی اللہ والا مووی تمام تعریفی اللہ علی اللہ علی اللہ مودی تمام تعریفی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور ہماری مہمات کے لیے خود کفایت فرمائی اور سونے کے لیے ٹھکانہ مرحمت فرمائی مہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شکوئی کفایت کرنے والا ہے نہ کوئی ٹھکانا دینے والا ہے۔''

ف: چونکہ عادت اللہ یہ ہے کہ جوخص اللہ جل جلالہ عم نوالہ پراپنے کا موں کو جھوڑ ویتا ہے حق تعالیٰ جل شانہ بھی اس کے کا موں کوغیب سے پورافر ماتے ہیں۔

ومن يتوكل على الله فهو حسبه جسكاكي فرزجمكيا ب

خدا خود میر سامان است ادباب توکل دا

اورحضورا قدس مخفظ میں بیضمون علی وجہالاتم ہونائل چاہیے تھا۔اس لیے وہاں کفایت بھی علی وجدالاتم ہوتی تھی۔اس کے بعد جو تحص جتنازیادہ بھروسداللہ جل شاند برکرتا ہے اتناعی حق تعالی شاند کی طرف سے اس کی اعانت ہوتی ہے۔متعد داحادیث میں مختلف عنوانات سے بیمضمون وار د ہے ا یک صدیث میں وارد ہے کہ جس محص کو فاقہ ہنچے اور د ولوگوں ہے اس کے از الدی ورخواست کرے تو اس کی حاجت بوری نبیس کی جاتی اوراگرانشہ جل شاندی بارگاہ میں اس کو پیش کرے تو بہت جند کسی نے کسی طرح سے اس کی ضرورت بوری کر دی جاتی ہے۔ایک حدیث میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے كدائة دى كے بيج إ اگر تو ميري عبادت كے ليے فارغ ہو جائے تو ميں تيري ضرورتوں كو پورا کروں اور تیرے دل کوغنا ہے مجمرد وں ورنہ تیرے دل کو نفکرات ہے مجمر دوں گا ادر ضرور تیں بوری نید ہونے ودن گا۔ جونوگ وین کامول میں مشغول ہونے کے لیے ضرور یات سے قراغت کا انتظار دیکھا کرتے ہیں دواس ہے سیق حاصل کریں کہ ضروریات ہے فراغت کا راستہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونا اوراس کے کامول میں مشغول ہوتا ہے۔ حدیث بالامیں جود عانقل کی گئی ہےاس میں حضور القدس مُنْ يَهِ أَنْ فَصْرَى طرف متوجه فر مايا ب كه برخص كواين حالت مين شكركرنا ضروري ب كه زيادتي انعام كاذرايد ہے۔ حق تعالى شاندكارشاد ہے كنن شكوتىم لازيدنكىم اگرتم شكركرتے رہو سے تو میں اپنے احسانات میں اضافہ کروں گا۔ اور اس طرف متوجہ فرمایا کدایے سے ممتر کے حالات کی طرف بھی غور کرنا جا ہے تا کہ شکرول ہے نگلے۔ کتنے آ دی دنیا ہیں ایسے ہیں جن کوکھا تا میسر نہیں فاقہ کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کوٹھ کا تا نصیب نہیں بے ٹھ کاند گزر کرتے ہیں۔ای طرح سے کو لی حامی مددگارنہیں ہے جومصائب میں کوئی اعانت کر سکے اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں جس

## THE SHIP OF THE STATE OF THE ST

نے بیرب کچھ عطافر مار کھاہے۔

(٢) حدثنا الحسين بن محمد إ الجريرى حدثنا سليمان بن حوب حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبدالله المنزنى عن عبدالله بن رباح عن ابى قنادةٌ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ إِ اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ فَيَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَصَعَ رَأْسَهُ عَلَى شِقِهِ الْاَيْمَنِ وَإِذَا عَرَّسَ فَيَيْلَ الصَّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَصَعَ رَأْسَهُ عَلَى عَلَيْهِ

''ابوقادہ ڈھٹھ کہتے ہیں کہ حضوراقدی ٹھٹھ (سنریس رات کو چلنے کے بعد) اگر اخیر شب میں کچھ ہورے کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو داکیں کردٹ پرلیٹ کرآ رام فرہائے اورا گرمنے کے قریب ضہرنا ہوتا تو اپنادایاں باز دکھڑا کرتے اور ہاتھ پرسرد کھ کرآ رام فرہا لیتے۔''

ف: مَنْعُود بدے كَوَاكْرونْتُ وَسِيْعِ بوتَا توليك كرمُوجاتُ شِيّا ورعادت تُر يفدوا كي كروث بر لِنُهُ كَافِي بَى لِيكِن الرونَت لَكِيل بوتا تو بحر باتھ پر نيك لگا كرفوز ي ديراً رام فرمالينة ايسے وقت مِي بالكُل ليك كراً رام ندفرماتے شے كه نيزد كبرى آجائے اور نماز فوت بوجائے بلكہ كبنى پرفيك لگا كرمر مبارك كوباتھ پرركا كرفموز اسا آرام كر ليتے تئے۔





## باب ما جاء في عبادة رسول الله سَلَيْظُ باب حضوراقدس مَالِيْظُم كي عبادت كاذكر

ف : حضورا کرم ناافیلم کی ہرحر کت وسکون عبادت ہے ہر کلام و خاموثی ذکر و فکر ہے لیکن مثال کے طور پرشاکل کا جز ہونے کی وجہ سے مصنف ؓ نے چندعبادات کا ذکر کیاہے۔ جس سے انداز وہوجائے کہ نبی کریم طافظ معموم مونے کے باوجود مغفرت اور مراتب عالیہ کے حصول کا پرواند ملنے کے باوجود اس مرتبه پر فائز موجائے کے باوجود جہال تک نہوئی ولی اللہ اللہ اللہ عن کے نہوئی نی پہنچائس فقد رتعلی عبادات کا اجتمام فرما تے تھے اور ہم لوگ جوامتی کبلاتے ہیں حضور اکرم نفیق کے اجامع کا دعویٰ کرتے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں حالانکہ ہم گناہ گار ہیں سیکار ہیں عمنا ہوں کے مقالبطے اور تول کے لیے بھی ہم عمادات کے حضورا کرم نافظ سے زیاد ہتاج میں بھر ہاری عمادتیں بھی ایس میں جن کا بورا معاوضه مل جائے تو بساغنیمت ہے اللہ جل شانہ کے یہاں ہرعمادت کا وزن اور دس کی قیمت اخلاص پربنی ہے جس درجہ کا اخلاص ہوگا ای درجہ کا عبادت میں دزن ہوگا۔حضورا کرم مُلاَثِیْم کا ارشادہے کہ ایک آدی نمازے فارغ ہوتا ہے اوراس کے لیے اس نماز کا دسوال حدیکھا جاتا ہے کس کے کیے نوال ای طرح آ تفوال ساتواں چھٹا پانچواں چوتفائی تبائی آ دھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ (الاداؤد)اوردسوال بعی مثال كے طور برارشاد بدرنداس ، بعی كم بوتاب ودسرى مديت ميں ارشاد ہے کرتیامت میں سب سے اول نماز کا صاب موگا۔ بن تعالیٰ شانے فرشتوں سے ارشاد فرمائے کا کدمیرے بندے کی نماز کود کیمو پوری ہے یا ناقص ہے آگر وہ پوری ہوگی تو جائزہ میں پوری لکھ دی جائے گی اور ناقعی ہوگی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھواس کے لیے پچھٹو افل بھی ہیں یانہیں اگر نوافل ہوتی ہیں توان سے فرائض کی پیل کروی جاتی ہے اس سے بعد پھراس طرح دوسری عبادات ذکو ہوغیرہ کا محاسبہ ہوتا ہے (ابوداؤد) ہم لوگوں کے فرائض جیسے ادا ہوتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہیں السی صورت یس کیاضروری میں کفلی عبادات تماز کے قبل ہے ہوں یاصدقات کے یا اور دوسری عبادات کے نہایت کثرت و اہتمام اور اخلاص سے کی جائیں عدالت میں پیٹی کا وقت نہایت سخت ہے اور ہمارے اعمال کے دو محمران بروفت ہمارے ساتھ ہیں اور اس پربس تبیس بلکہ آ دی کے بدن کا ہر جز

اس عمل نیک یا بدگی گوائی و بینے والا ہے جوائی ہے صادر ہوئے ہیں اس لیے حضورا کرم مالیکا گا۔ ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہاور تبیعات کو گنا کرو کہ قیامت کے دن این انگلیوں سے بھی محاسبہ ہوگا کہ اپنے اپنے اعمال بتا کمیں اوران کو گو یائی عطائی جائے گی اور حضورا کرم نیالٹیڈ پر میرے مال ہاپ قربان کہ آپ کانمونہ ہر چیز ہیں ہمارے سامنے ہے۔اس ہاب میں چومیں حدیثیں ہیں۔

(۱) حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا حدثنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى اللهُ عَدَاهُ فَقِيلَ لَهُ اتَتَكَلَّفُ هٰذَا وَقَدْ غَفَرَاللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَبْهِكَ وَمَا تَنَكَرُولُ عَبْدًا شَكُورًا
 تَأَخَّرَ قَالَ آفَلَا آكُونُ نُ عَبْدًا شَكُورًا

"مغیره بن شعبه بن تنظیر کتبے بین که حضوراقدی تازیخ ای لدر لمی نظین پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک درم کر گئے تھے صحابہ افلائنے عرض کیا کہ آپ اس لدرمشقت برداشت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں حالا نکد حق تقالی جل شاند نے آپ کے اول وآخر سب گناه بخش دیے ہیں؟ حضور وکرم مؤلیج آپ نے ارشاد فرمایا (کہ جب حق جل شاند نے مجھ پراتنا انعام فرمایا) تو کیا میں اس کا شکرادانہ کروں؟"

ف : سائل کی غرض بظاہر ہے تھی کہ کھڑت عبادت معاصی کے کفارہ کے لیے ہوتی ہے جب آپ معصوم ہیں آپ ہے تاہ صادر ہی نہیں ہوتا چرآپ واس درجہ مشقت پرداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضورا کرم مٹافیظ نے اس کا جواب فرما دیا کہ عبادت کی بھی ایک فرض نہیں ہوتی بلکہ مختلف وجوہ ہے ہوتی ہوتی ہاں کا جواب فرما دیا کہ عبادت کی بھی ایک فرض نہیں ہوتی بلکہ مختلف اور جب اللہ جل شاند نے ہیرے سارے گناہ معانی فرما دیئے تو اس کا مختلف اور جب اللہ جل شان کے شکر میں کشرت سے عبادت کروں ۔ حضرت علی بڑگڑ فرماتے ہیں کہ عمل اس کے احسان کے شکر میں کشرت سے عبادت کروں ۔ حضرت علی بڑگڑ فرماتے ہیں کہ عبادت ہے کہ عبادت ہے کہ عبادت ہے کہ فرمات ہے کہ فرمات ہے تو بیاں مالی بل جائے گا اور بھی عبادت ہے کہ فوف کی وجہ ہے ہوتی ہیں ۔ جیسا فوف کم سی مور ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہیں اللہ کے انوامات کے شکر میں ہو ۔ بیاحرار کی عبادت ہے جو بلا رغبت و بایا فوف کمش اللہ کے انوامات کے شکر میں ہو ۔ بیاحرار کی عبادت ہے جو بلا رغبت و بایا قوف کمش اللہ کے انوامات کے شکر میں ہو ۔ بیاحرار کی عبادت ہے جو بلا وجب کے شاہ تو آپ کے صادر ہوئے کیاں جی تھا گی شانہ نے آپ کے سیاس معاف قرما و سے الن کی انہا ہے بھی ہوتا ہے کہ شاہ تو آپ کے صادر ہوئے کیاں جو الن کے انہا می خبال سے بیا ہوت ہیں این سے گنہ وصادر جی نہیں ہوتا اس کے بہت معافر فرما و سے طال نکہ انہا ہو بھی ہوتا ہو ہوتے ہیں این سے گنہ و صادر جی نہیں ہوتا اس کے بہت

الملاس المحقود المحتود المحتو

(٢) حدثنا ابو عمار فِ الحسين بن حويث حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمر و عن ابى سلمة عن ابى هريرةٌ قال كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلِّى خَتَى تَوِمٌ قَلْمَاهُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ اَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى غَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آفَلَا اكُونُ عَبْدًا شَكُورًا تَعَالَىٰ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آفَلَا اكُونُ عَبْدًا شَكُورًا تَعَالَىٰ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ آفَلَا اكُونُ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ مُعَلَى اللهُ اللهِ مِربِهِ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ف : حفرت عائشہ فی ہے ہی اس شکریہ کے بارے ہیں ایک مفصل روایت نقل کی گئی ہے۔
حفرت عطائہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حفرت عائش ہے عرض کیا کہ حضورا قدس فائی کی کوئی
مجیب ترین بات سنا کیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضورا کرم مؤقف کی کوئ کی بات ایک تھی کہ جو
مجیب ترین نہتی ؟ اس کے بعد فرمانے لگیں ایک دات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے مکان پرتشریف
لائے اور میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ مجے لیٹتے می تھوڑ کی کی دیر میں فرمایا کہ چھوڑ میں تواہے

THE CHILLIES SHOW THE SHOW THE

رب کی عبادت کروں بیر فرما کر کھڑے ہو گئے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ کی اور رونا شروع کو دیا یہاں تک کہ بین مبارک تک آ نسو ہر کرآنے گئے اس کے بعد رکوع کیا اس میں بھی روتے دہ بھر سجدہ کیا اس میں بھی روتے رہے پھر بجدہ ہے اٹھے اور روتے رہے غرض میج تک یہی کیفیت رہی جی کہ بلال جائڈ میج کی نماز کے لیے بلانے کوآئے ہے میں نے عرض کیا کہ حضور! آپ اس قدر کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے تو آپ کے ایکلے بچھلے سب گناہ معاف فرما دیے آپ نے فرما یا کے میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرما یا میں ایسا کیوں نہ کرتا حالا تکہ بھے پر بیآ بیتیں نازل ہو کی اس کے بعد سورہ آل محران کے آخری رکوع کی آیت تلاوے فرمائی۔

(٣) حدثنا عيسى بن عنمان بن عيسى بن عبدالرحمن الرملى حدثنى عمى يحيى بن عبسى الرملى حدثنى عمى يحيى بن عبسى الرملى عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هويوةً قال كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَى تَنْتَفِحَ قَلْمَاهُ فَلِقَالُ لَهُ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَنَعَّرَ قَلْ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَنَعَرَ قَلْ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَنَعَّرَ قَالَ آفَلَا اكْرُنُ عَنْدًا شَكُورًا

'' نیز ابو ہریرہ ٹائٹون سے مردی ہے کہ حضوراقدس ٹائٹٹی نماز اتی طویل پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک درم کرآئے 'آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اتن طویل نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے سب اسکلے بچھلے گمناہ معاف ہو بچکے ہیں؟ آپ نے ارشاد فر بایا کیا ہیں شکر گزار بندہ زینوں؟''

فن: الم ترفدی مینید نے اہتمام کی وجہ سے تمن طریقوں سے اس مضمون کو ذکر کیا ان روایات پر
ایک اشکال وارد ہوتا ہو وہ کہ نی کریم ناتی ہے سے تعلقہ طریقوں سے طاقت سے ذیا دہ مجاہدات اور
عبادات کی ممانعت وارد ہوئی ہے لیکن تن ہے ہے کہ آ وی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جن
تعالیٰ شاند نے قرآ ن شریف میں ارشاد فر مایا کہ میں نے جن وائس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ
میری عبادت کریں۔ جب بی اصل مقصود پیدائش کا ہے تو اس میں جتنا بھی اضافہ اور اجتمام اور
زیادتی ہوگی وہ محدوج اور پہندیدہ ہوگی۔ اس کے بعد زیادتی کی ممانعت جہاں جہاں وارد ہوئی ہو وہ موارش کی وجہاں خیر شخص ہو ہے کہ تبدید کی مجملہ
دان موارش کی وجہ ہے جہال کوئی عارض اور مائع چیش آ جائے گا وہاں غیر شخص ہوجائے گی۔ مجملہ
ان موارش کے اکا جانا اور کھرا کر بالکل ترک کر دینا ہے مشل مشہور ہے کہ نہ بھاگ کر چلبانہ اکھڑ کر
مرنا۔ احادے شرع میں ای طرف اشارہ ہے چنا نے حضورا کرم شرقی کا ارشاد ہے کہا ممال ای قدر

کرو جینے کا تحق ہو سکے۔اللہ جل شانہ تو اب عطا کرنے ہے در بیخ نہیں فرہائے جب تک کہ تم تمکن کے اس کے نہا آتا جاؤای لیے علاء مجاہدات کی زیادتی ہے دو کتے ہیں کہ مہادا اکتا کر بالکل ہی ترک ہو جائے۔ نبی کریم ٹاٹیٹ کی شان اس ہے بہت بلندھی وہاں اکتا جائے کا کیا احمال پیدا ہوسکتا ہے؟ جب کہ حضورا کرم ٹاٹیٹ کا ارشاد ہے کہ میری آئی کھی شنٹ کہ نماز میں ہاور کیوں نہ ہوتی جب کہ نماز اللہ کے ساتھ دراز و نیاز ہے تو حضورا کرم ٹاٹیٹ چیسے تنامی بندے کے لیے آ قا کے ساتھ درگوثی بند ہے کے لیے آ قا کے ساتھ درگوثی بیل جتنی بھی لذت ہوترین تیاں ہے۔اکتاوے وہ جو اس لذت ہے محروم ہو۔ای طرح دوسرا مانع جو احاد بیث میں وارد ہوا ہے حقوق لازی کی ادائی میں کوتا تی ہے کہ مجاہدات کی کثر ت سے شعف پیدا ہو کر حقوق میں کوتا تی ہوگا ہے کہ ہو اس کے کہ جو کہ دی را اس کی بیدا نیس ہوتا اس لیے کہ جو تقدی ذات ان مجاہدات اور تقلیل طعام وغیرہ پر بھی آیک دفعہ میں نو بیمیوں سے محبت کرسکتی ہووہاں ضعف کا کیا سوال ؟ای طرح دیگر عوارض کا صال ہے جو حضورا کرم ٹوٹیٹ کے یہاں مشتی ہے اس لیے اس میسول کے دوران کی ادا بیکی ایک دفعہ میں نو بیمیوں سے محبت کرسکتی ہووہاں اس جو حضورا کرم ٹوٹیٹ کے یہاں مثنی ہے اس لیے اس کی دوران کی دوران

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابی اسلحق عن الاسود بن يؤيد قال سَالُتُ عَائِشَةٌ عَنْ صَلُو فِي رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّیْلِ فَقَالَتُ کَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللّیْلِ نُمَّ يَتُومُ فَاذَا کَانَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِاللّیْلِ فَقَالَتُ کَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللّیْلِ نُمَّ يَتُومُ فَاذَا سَمِعَ الْاَذَانَ السّتَحَوِ آوْتَوَ نُمَّ أَنِي فِرَاشَةً فَإِذَا كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ آلَمَّ بِالْفَلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَنَ فَإِنَّ مَعْنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَصَّا وَخَوَجَ إِلَى العَسْلُو فِي السّتَحَوِ الْوَلِيَّ كَانَ جُنَّ المُعْلَوقِ السّمِعَ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلَّا تَوَصَّا وَخَوَجَ إِلَى العَسْلُو فِي السّفَو فَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السّفَاوِقِ السّمَاءِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ كَانَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السّفَاوِقِ السّمَاءِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ف : الخیاء کے نزد یک بھی محبت کے لیے بہترین وقت اخیر شب ہے کہ وہ اعتدال کا وقت ہے نیز سوکر اٹھنے کے بعد طرفین کی طبیعت بھی نشاط پر ہوتی ہے۔اول شب میں بہین بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حالت میں حیب معنر ہوتی ہے اور بھوک کی حالت میں زیادہ معنر ہے اخیر شب کا وقت اس لحاظ کے علاقت میں اور عمد میں ا بھی اعتمال کا ہوتا ہے لیکن بیرسے طبی مصالح بین شرعاً جواز ہر دقت حاصل ہے نبی کریم علاقی ہے۔ بھی اول شب اور دن کے مختلف اوقات میں صحبت کرنا ٹابت ہے ۔البند بعض مشاکخ نے لکھا ہے کہ عین نماز کے وقت اگر صحبت کی جائے اور اس سے حمل تھہر جائے تو وہ اولا دوالدین کی نافر مان ہوتی ہے ۔

(٥) حداثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس وحداثنا اسخق بن موسلى الانصارى حداثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباسٌ آنَّهُ أَخْبَرَهُ آنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةً وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاصْطَجَعَتُ فِي عَوْضِ الْمِسَادَةِ وَاصْطَجَعَتُ فِي عَوْضِ الْمِسَادَةِ وَاصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتَى إِذَا انْتَصَفَ اللّيلُ اَوْقَبُلَهُ بِقَلِيلٍ فَاسْتَهُقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِم ثُمّ قَرَءَ الْعَشْرَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِم ثُمّ قَرَءَ الْعَشْرَ اللهِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَعَلَى يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِم ثُمّ قَرَءَ الْعَشْرَ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَلِّي فَتَوَضَا مِنْهُ وَسَلّمَ اللهِ عَنْ مَعْلَى وَلَيْكُمْ اللهِ عَنْ مَعْلَى وَلَيْ عَنْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ اللهِ عَنْ مُعَلِّي فَتَوَضَا إِلَى عَنْ وَجُهِم أَمْ وَكُونَ فَلَا عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَنْ مَوْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنْ مُعَلِّي فَتَوَضَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ اللهِ عَنْ مُعَلّى وَأُسِى ثُمَّ اللهِ عَنْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ اللهِ عَلَى وَلُولُ اللهِ عَلَى وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ اللهُ عَلَى وَلُولَ عَنْ عَنْ مَعْنَى وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَهُ الْمُعْتَى عَلَى وَلُولَ عَنْ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْكُونَ فَهُ وَسَلّمَ وَلَيْ عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَلَا عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى السّمَعَ عَلَى وَلَمْ عَلَى اللهُ عَنْ وَجُعَمُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السّمَالِي اللهُ عَلَى مَعْنَ عِنْ عَرْمَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى السّمَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السّمَامُ عَلَى السّمَامَ عَلَى السّمَامِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

"حصرت ابن عباس بھا فراتے ہیں کہ میں ایک رات (لڑکین میں) اپی خالہ حضرت اسمونہ (ام المونین بھی) اپی خالہ حضرت میں میں میں ہونہ (ام المونین بھی) کے بیبان سویا۔ حضورا قبرس سی ایک اور ان کے المل تکیہ کے طولائی حصہ پرسرد کھے ہوئے تھا اور میں تکیہ کے چوڑان پرسرد کھے ہوئے تھا (قاضی عیاض وغیرہ حضرات نے بجائے تکیہ کے بسترے کا ترجہ فرمایا ہے لیکن جب کہ لفظ کا اصل ترجمہ تکیہ تی حضرات نے بجائے تکیہ میں کوئی بعد بھی نیس تو تھر بستر مراد لینے کی ضرورت نیس ہے مثلاً تکیہ کی ہوئی پر حضور اقد س ما تھی ہوں کے اور ابن مبارک رکھ کر قبلہ کی طرف مند کرکے لیٹ مجھے اور ابن عباس بھی نال برسرد کھ کر (یعنی قبلہ کی طرف سرکر کے لیٹ مجھے ہوں) صفور اقد س ما تھی فرمانے کے بعد) سو مجھے اور تقریباً فصف رات اقد س ما تھی فرمانے کے بعد) سو مجھے اور تقریباً فصف رات

جوتے پر بااس سے بچھ پہلے بیدار ہوئے ادرائے چہرہ مبارک پر ہاتھ چھیر کر فیتو کے آٹارکو دور فرمانے کھاور پھرسورہ آل عصوان کا خیر رکوع کو تلاوت فرمایا (علاء کہتے ہیں کہ جا گئے کے بعد تھوڑا ساقر آن شریف پڑھ لیٹا جا ہے کداس سے نشاط پیدا ہوتا ہے اور ان آ بات كاير هنامتحب ٢٠ اس ك بعد مشكيزه كاطرف جو بإنى سے بحرا بوا انك رہا تعا تشریف لے مجلے اوراس سے (برتن میں یانی نے کر) وضو کیا اور نمازی نیت باندھ لی۔ این عباس فاجنا کہتے ہیں کہ بیں بھی وضوکر کے حضورا کرم خاتیجا کے ( یا کیں جانب ) برابر کھڑا ابو حمیا۔حضوراقدس مُلْقِیْل نے (اس لیے کہ مفتدی کودائیں جانب کھڑا ہونا جا ہے) میرے سر بردست مبارک رکھ کرمیرا کان مروڑا ( "عبیہ کے لیے ایسا کیا ہوگا اور ایک روایت مل ہے کہ میں او تکھنے لگا تو حضورا کرم نافیا ہے میرا کان پکڑا ایک روایت میں ہے کہ کان بکڑ كروائيں جانب كو كھينجا تا كرمنت كے موافق امام كے دائيں جانب كھڑ ہے ہوجائيں ) چھر حضورا فدس من فلا ودودر كعت يزهة رب معن بينية جواس روايت كرراوي بين وه كهته ہیں کہ چیدمرتبہ حضورا کرم مائٹی نے دو دورکعت بڑھی (مکویا بارہ رکعت ہوگئ ۔ ملاعلی قاری ا نے لکھا ہے کہ اہام اعظم ابوصیف میٹھیا کے نز دیک تبجد کی بار ورکعتیس ہیں) پھروتر پڑھاکر لیٹ مکھیج نماز کے لیے جب بلال بڑاٹھ بلائے آئے تو دور کعت سنت مختفر قر اُت سے بڑھ كرميح كى نمازك لي تشريف في كيَّد"

ف : نی کرم گافیا ہے تبجد کی مختلف رکھات نقل کی گئی ہیں جو مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں کہ وقت میں محتجائش زیادہ ہوئی تو زیادہ پڑھ لیس ورند کم پڑھ لیس یہ کوئی خاص تحد بر تبجد کی رکھات میں ایک نہیں ہے جس سے کم ویش جائز نہ ہوں۔ بسااوقات نی کریم النافظ باوجود وسیع وقت ہونے کے بھی رکھات کم پڑھتے تھے البتدان میں قرآن یا ک کی تلاوت زیادہ مقدار میں فرماتے تھے جیسا کہائی باب کی مختلف اعادیث میں بیرمضامین آرہے ہیں۔

(۲) حدثنا ابوكريب محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن شعبة عن ابى جمرة عن ابن عباسٌ قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهْ لِلْكَ عَنْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهْلِ ثَلْتُ عَشْرَةً وَكُعَةً

'' حضرت ابن عباس نظاف کہتے تیں کہ حضورا قدس نگافیا تبجد ( مع وتر بھی ) تیرہ رکھت پڑھا کرتے بقعہ'' ف. ایسی وس رکعت ججراور تین رکعت و تربعض علماء نے ان میں صبح کی دوسنیں شار کی جی اس صورت میں آٹھ درکعت ججد کی ہوئیں۔

(2) حداثنا قتيبة بن سعيد حداثنا ابوعوانة عن فتادة عن زرارة بن اوفي عن سعيد بن هشام عن عائشة أنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ سعيد بن هشام عن عائشة أنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَة مِنْ ذَٰلِكَ النَّوْمُ أَوْ عَلَيْهُ عَنْاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَادِ لِنْتَى عَشْرَةً وَكُعَةً بِاللَّيْلِ مَنَعَة مِنْ ذَٰلِكَ النَّوْمُ أَوْ عَلَيْهُ عَنْاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَادِ لِنْتَى عَشْرَةً وَكُعَةً اللهُ اللهُ بِن كَرَصْوراقد من النَّقَ جَبِهِ اللهُ عَلَيْهِ مَن عارضه في مع رات كو منا من النَّالُة عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللله

ف: اگر حضورا کرم منگفائم پر تبجد فرض تھا تو قضا ظاہر ہا درا گرفر نہیں تھا تب بیان انضلیت کے لیے قضا فرماتے ہے۔
لیے قضا فرماتے ہے۔ مسلم شریف ہی دھنرت عمر بھٹا کی دوایت سے حضورا کرم منگفائم کا بیاد شاد بھی وارد ہے کہ جوشش اپناورداور معمول رات کو پورانہ کر سکے اس کو چاہیے کہ صبح کے بعد ہے دو پہر تک کی وقت پورا کر لیا۔ اس سے مشائخ سلوک کا یہ معمول ما خوذ ہے کہ ذکر وغیرہ اگر رات کو پورانہ ہوسکے تو صبح کے وقت اس کو پورا کر لے۔ وقت گر رجانے کی وجہ ہالک ترک نے کروے کہ چرفس اس کا عادی ہوجا تا ہے۔

(A) حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه بن هشام يعنى ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابى هويرةٌ عن النبى كَلَيْمَا قَالَ إِذَا قَامَ آحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلُونَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

'' حصرت ابو ہریرہ ڈٹھٹو کہتے ہیں کہ حضور اقدس ٹھٹوٹانے بیدار شاوفر مایا کہ جب رات کو تبجد کے لیے اٹھوتو شروع میں اول دومخضرر کعتیں پڑھاو۔''

ف : تاكر شروع بى سے طویل رکھتیں شروع كرنے سے نكان ندہوجائے ۔ بعض علماء نے لكھا ہے كہ يده وركھتيں تحية الوضوء و تى تعين اور تحية الوضوء و تعين اور تحية الوضوء و تعين اور تحية الوضوء و تعين ما اللہ لطیف ارشاد ہے اور حضورا كرم نگانا بھى مختصر پڑھتے تھے حافظ ابن جرنے شرح بخارى ميں ايک لطیف بات كھى ہوہ ہوتا ہے تو شيطان اس كے بالوں ميں بات كھى ہوہ و كہتے ہيں كہ حديث ميں آتا ہے كہ جب آق دى سوتا ہے تو شيطان اس كے بالوں ميں تين كريں جاد وكركي طرح لگا تا ہے جن ميں بيافسوں ہوتا ہے كہ الجمي تو رات بہت ہا در سوتا رہوں جب آق دى اخد كري اللہ كر وكل جاتى ہے اور سوتا رہوں بسب آق دى اخد كر وكل جاتى ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو تيسرى كھلتى ہے۔ چونكماس حدیث بب وضوكرتا ہے تو دوسرى كر وكھلتى ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو تيسرى كھلتى ہے۔ چونكماس حدیث بب وضوكرتا ہے تو دوسرى كر وكھلتى ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو تيسرى كھلتى ہے۔ چونكماس حدیث

ے معلوم ہوتا ہے کہ قیمری گرونماز رزمنے رکھلتی ہے اس لیے دور رکعت مختصر طور پر رخ ہے کا تھم ہے

ے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری گر ہنماز پڑھنے رکھنتی ہے اس لیے دورکعت مختصر طور پر پڑھنے کا تھم ہے۔ تا کہ وہ تیسری گر ہیمی کھل جائے اور پھر ساری نماز شیطان کے اثر سے محفوظ ہونے کے بعد پڑھی جائے نبی کریم ٹڑھٹا شیطان کے تسلط ہے کومخفوظ ہے گرحضورا کرم ٹڑھٹا کا معمول امت کی تعلیم کے لحاظ ہے ایسے امور کی رعایت قرمانے کا تعاجی کی امت کواحتیاج ہواس لیے ہی کریم ٹڑھٹا بھی بسا اوقات ان مختصر کھتوں کو پڑھتے تھے جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔

(٩) حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حدثنا اسلحق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن عبدالله بن ابى بكر عن ابيه ان عبدالله بن قيس بن مخرمة احبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال آلارُمُقَنَّ صَلُوةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتَوَسَّدُتُ عَبَنَهُ أَوْ فُسْطَاطَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى طَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَيْنِ خَفِيْفَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَويْلَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا لُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا لُمَّ صَلَّى رَكْعَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا لُمَّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا لُمَّ صَلّى وَكُعَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّهُ عَشْرَةً رَكْعَةً

" حضرت زیدین خالد فاتن فرات بین کدی نے ایک دن بدارادہ کیا کر حضوراقدی خاتی ایک دن بدارادہ کیا کر حضوراقدی خاتی کا مناز کو آئ خورے دیکھوں گا۔ بیس آپ کے مکان یا خیمہ کی چوکھٹ پر سرد کھر لیٹ کیا (تا کہ غورے دیکھتاں ہوجیں اس کے بعد طویل طویل طویل دو دورکھتیں پڑھیں (تین دفعہ طویل کا لفظ اس کی زیادتی طول بیان کرنے لیے فر ایا) مجران سے مختصر دورکھتیں پڑھیں کرمین مجران سے محتصر دورکھتیں پڑھیں گارمز پڑھا ہیں۔ "محرور بڑھا ہیں ہو کھتیں ہوجیں۔"

ف: جولوگ وترک ایک رکعت ہونے کے قائل بیں ان کے زدیک چھر شددودور کعتیں نوافل اور
ایک ایک رکعت وترکل شرور کعتیں ہوئیں اور جن کے زدیک وتر تمن رکعت بیں ان کے زدیک کل
پندرہ رکعتیں ہوئیں تیرہ رکعتیں فرمانا اس بناء پر ہے کہ تحیۃ الوضوشروع کی دور کعت اس میں شار نہیں
کی می بعض رواغوں میں پھر ان سے مخضر دور کعت پڑھیں سافظ بجائے چار مرشد کے تمن مرشد ہے
اس صورت بی تحیۃ الوضو کی دو خفیف رکعتیں جوشروع میں وار د ہوئی بیں ان کے باوجودوں رکعت
نوافل ہوتی بیں۔ ایسے حالات میں لا محالہ وتر کو تین تی رکعت ماننا پڑے گا ایک رکعت مانے کی
صورت میں تیرہ رکعت کا عدد پورانہ ہوگا۔ اس صدیت میں ایک لفظ گزراہے کہ آپ کے مکان یا خیمہ

المستخدم المستخد المستخد المستخد المستخدم المست

(١٠) حدثنا اسطَق بن موسَّى حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى عن ابى سلمة بن عبدالرحمن آنَّة اخبره آنَّة سَالَ عَائِشَةٌ كُيْفَ كَانَ صَلُوةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَزِيْدَ فِى رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَكُولِهِنَّ لَمْ يُصَلِّى اللهِ عَلَى الحَدَى عَشْرَةً وَكُمَةً يُصَلِّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بى اقرب ہے اكثر علاء نے اس قصدكوسفرى كاتجو بر فرمايا ہے۔

'' ایوسلمہ بڑائٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ نائٹ سے دریافت کیا کہ حضور اقد س نائٹیڈ رمضان السارک میں تبجد کی تنی رکھتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے قربایا کہ حضور اکرم نائٹیڈ رمضان اورغیر رمضان میں گیارہ رکھت سے زیادہ نیس پڑھتے تھے ( گویا آٹھ رکھت تبجداور تمن رکھت ورچنا نچے خوداس کی تفصیل فرباتی ہیں) کہ اول چار رکھت پڑھتے تھے بینہ پوچھ کدوہ کتی طویل ہوتی تھیں اور کس عمر گل کے ساتھ بہترین یعنی خشوع و خصوع سے پڑھی جاتی تھیں ۔ ای طرح پر چار رکھت اور پڑھتے تھے ان کی بھی لمبائی اور عمر گی کا حال پکھنہ پوچھ ۔ بھر تین رکھات پڑھتے تھے یعنی ور ۔ حضرت عائشہ بھی فرباتی ہیں کہ میں سے حضور اکرم خلائے کے عرض کیا کہ آپ ور سے بہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فربایا کہ میر ک آئیسی سوتی ہیں لیکن ول جا کمار بتا ہے بیا نہیا و جاتے ہیں؟ آپ نے فربایا کہ میر ک

فن: اس حدیث میں چنو ضروری مباحث میں جن میں سے دوؤ کر کیے جاتے میں۔اول تو یہ کد

milliales of the first of the f حضرت عائشہ جُافِئاس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان میں تبجد کی ممیارہ رکعت ہے زیادہ کی آئی ّ فرماتی ہیں۔ حالانک حضرت این عباس زیدین خالد اللہ اوغیرہ دغیرہ حضرات محابدی روایات سے تیره تابت میں بلکے بعض روایات میں تیرہ ہے زیادہ بھی دار دموٹی میں ۔ چنا نجیا بودا دُر میں خو دمصرت عا تشد في الشريخ الله بن الي فيس محسوال برحضور اكرم طابقة كي ثما زكي ركعات بيمنوا في بين كدجار اورتمن جداورتين آخداورتين وساورتين جوتيره بوتي بين حي كهنود معرت عائشه فأخاس يهي تيره رکعتیں نعلّ کی گئی ہیں چنانچہ ابوداؤ دکی ایک روایت میں معنرت عائشہ ٹاٹھ سے قتل کیا حمیا ہے کہ حضور اكرم مَنْ أَيْنَا مات ركعت سے كم اور تيرہ ركعت سے زيادہ نديز ہے تھے اور موطا امام ما لك مِينا كى روايت بعن عائشةٌ قالت كان رسول الله تَرْيَثُمُ يصلي بالليل ثلث عشرة ركعة ثم يصلى اذا سمع النداء للصبح بوكعتين خفيفتين ليخي مفوراكرم الطخ رات كوتيره ركعت پڑھتے ہتھے۔اس کے بعد مبح کی اؤان پر دور کعت صح کی سنتیں پڑھتے تھے ۔بعض علاء نے تو اس انتلاف کود کھے کریہ کہددیا کہ معنرت عائشہ ٹاٹھا کی روایتی تبجد کی رکعات کے بارے میں معنظرب ہیں یعنی ضعیف ہیں لیکن مضطرب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیا اشکال ہے کہ کمیارہ رکعات ا کثر او قات اور عام معمول کے اعتبار ہے ہوں اور مجمی بھی ان ہے کم دبیش بھی حضورا کرم میں فائز نے ردهی ہوں جیسا کددوسری روایات ہے بھی میں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے بیجی سئلہ نکا لتے میں کر راوی آئے درکعت ہے حالاتکہ اس روایت سے تبجد کا صرف آ تھ رکھت ہوتا بھی معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ پہلے گز رچکا چہ جائیکہ تر اور کے۔اس صدیث کوتر اور کے سے کوئی تعلق بی نہیں صلواۃ الملیل کے لفظی معنی رات کی نماز سے جیں کیکن اس ہے مراد قریف ہے تبجد کے سواا ور پھنیں ہوسکتا اس لیے کہ اس ہے اگر دات کی ہرنما زمراد بی جائے تو تر اوج کے ساتھ مغرب اورعشاء کے قرض اوران کی شنیں سب ہی خارج ہوجا نمیں تھی جن کوکوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ غرض اس حدیث میں مرف تبجد کا ذکر ہے وہی ہو چھنامقصود ہے اس کا حضرت عائشہ ڈاپھانے جواب مرحت قرمایا اور بظاہر ہو چھنے کی بیضرورت پیش آئی کہ حضور اکرم سی فیا کی عادت شریف رمضان السبارك ميس زيادتي عبادت كي تعي جيسا كر متعدد روايات ميس آيا بداس ليا ابوسلم "كوخيال بهوا كه شايد تبجد كے عدد ركعات ميں بھي كچھا ضافہ فرياتے ہوں اس ليے يو مجھا حضرت عائشہ غينا نے اس کی نفی فر مادی در نه خود حضرت عائشه کا بھی بیعقصود نہیں کہتر او بح تو در کنار تہجد کی رکھات بھی گیارہ

ے زیادہ مجھی نمیں ہوتی تھیں اس لیے کہ تیرہ رکھات تک خود حضرت عائشہ بڑھٹا ہے ثابت ہو چکا

THE HULLED SEARCH SELLING ہے۔ تراوی کے بارے میں حضرت اقد می فخر المحدثین مولا نارشید احر کنگوی نور الله مرقدہ گالیک مفضل رسالیه ''الموای المنجعیع' وروو میں شاکع شدہ ہے جس کا دل چاہے اسے و کیھے لے مخضرا مرید ب كدا حاديث ين تبجد كوصلونة الليل (رات كي نماز) يت تعبير كيا جاتا ب اورز اوري كو قيام رمضان (رمضان کی نماز ) ہے تعبیر کیا جا تا ہے۔ بید دنوں نمازیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔متعدد علاء نے اس پر اجماع تقل کیا ہے کہ قیام رمضان ہے تر اوت حمراد ہے نبی کریم مؤجیج کو قیام رمضان کا بہت ا ہتمام تھا متعددا حادیث میں تولاً اور فعلاً اس کی اہمیت وارد ہے حضورا کرم نڑھینم کا ارشاد ہے کہ جو مخض ایمان ادر ثواب کی امید کے ساتھ قیام رمضان کرے اس نے جینے بھی گناہ کیے ہیں تمام معاف ہوجاتے ہیں (علماء کے نزد یک صفائر مراو ہیں ) حضرت ابو ہر برہ چھٹڑارشاد فریاتے ہیں کہ حضورا فقدس مُلَيَّةُ قيام رمضان كا وجو لِي تعم تو ندفر ماتے تھے البند ترغیب دیا كرتے تھے خود ہی كريم نُطُيْغًا مَمْ مَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنَاعَت كَسَاتِهَ الرَيْمَازُ كُورِينَ عَنْ يَصَاوِر بَمِيشِ نِهُ بِي عَ تھے کہ مجھے اس کے فرض ہوجائے کا اندیشہ ہاورحضور شافٹا کے ہمیشہ پڑھنے سے فرض ہوجانا کئی وجوه مسيحتمل تعاله البيته محابه كرام فيتخلف متغرق طور بريجه يتهااور يجحه جماعت ميں برُھتے تنھے بوتقر بيأ نصف دات تک پڑھتے تھے اور مبھی اس ہے بھی زیادہ۔حفرت عمر بڑٹڑنے اپنے زبانہ خلافت میں ان متفرق جماعتوں اور علیحدہ پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا تھکم دیا کہ انتشار نہ ہو -سائب بنائنًا کہتے ہیں کہ امام عموماً ہر رکعت میں سوسوآ یتوں والی سورتیں پر <u>ھتے ہت</u>ے۔ہم لوگ کھڑے کھڑے تکان کی وجہ ہے کسی چیز پر سہارا نگاتے تھے اور سحرکے قریب فارغ ہوتے تھے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ تراویج کے مسنون ہونے پراہل سنت دالجماعت کا اجماع ہے اور اہل قبله میں سے روافض کے سواکوئی فرقہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ ائمہ اربعہ یعنی اہام اعظم مینیدی اہام ما لك بُعَيَّتُهُ المام شافعي مُتَنَفِيهِ امام احمد بن حنبل بُهِيَّة ،سب مقرات كي نقد كي كتابون مين اس كي تقريح ہے کہ تر اور کے کی جیس رکھات سنت موکدہ جیں۔البندا ہام ہالک پریٹیز کے نزویکے مشہور تول کے موافق چھتیں رکھتیں ہیں فقد تبلی کی مشہور کتاب "مغنی" میں لکھا ہے کدامام احمد میشید کے نزد کیے راجح قول میں رکعت کا ہے اور بھی قد بہ ہے سفیان توری اور امام ابوحنیف امام شافعی انتہا کا البت امام مالک ك نزديك چھتيس ركعات ہيں۔ امام مالك سے نقل كيا عميا كرميرے باس إوشاو كا قاصد آياك تراوع کی رکعات میں تخفیف کی اجازت دے دی جائے میں نے انکار کر دیا امام مالک مُونید کے شُا گرو کہتے ہیں کہ مدینہ طلیبہ بل ان لیس رکھات پڑھی جاتی تھیں لیتی چھٹیس تراوع اور تین وتر ۔ او جزمیں یہ بحث مفصل ہے۔ میرے اسا تذہ کا ارشاد ہے کہ مدینہ میں چھتیں رکعات جو پڑھی جاتی ۔ تھیں ان میں ہیں تر اوت کھوتی تھیں لیکن ہر تر ہ بحد ہیں اتن دیر تھبر نامستحب ہے جتنی در میں جا رد کھت پڑھے اس لیے وہ حضرات ہر تر و بحد میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے تھے اس لیے بیسولہ رکھات چار درمیانی تر دیموں کی بڑھ کئیں۔ ہمرحال یہ مالکیہ کا غد ہب ہے بقیہ تینوں اماموں کے نز و کیک دائے تول ہیں رکھات اور کا ہے۔

(١) حدثنا اسخق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ الْحَدَى عَشُرَةَ رَكُعَةٌ يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاذَا فَرَعَ مِنْهَا اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْحَدَى عَشُرَةَ رَكُعَةٌ يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاذَا فَرَعَ مِنْهَا اصْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْحَدَى عَشُولَ الله عن ابن شهاب نحوه الله عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه

'' حضرت عائشہ فیطن کہتی ہیں کہ حضور اقدس مُڑھٹا گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے۔ جس میں ایک رکعت وٹر ہوتی تھی۔ جب آ باس سے فارغ ہوتے تو اپنی وائیں کروٹ پر آ رام قرماتے۔''

ف : بیدریث خودال بہلی حدیث کے خلاف ہے جس بیں آگورکعت کا بیان تھاای وجہ ہے بعض علماء نے حضرت عائش کی روایات میں کلام کیا ہے جیسا کہ بھی حدیث کے قبل میں گرر چکا ہے۔
البید تو جیہ کے درجہ بی اس اختلاف روایات کو اختلاف اوقات پر معمول کیا جا سکتا ہے۔ گا ہے حضور اکرم سکٹی آگھر کھتیں پڑھتے تھے اور گا ہے کم وہیں۔ دوسرا مسئلہ وزکی ایک رکعت کا ہے۔ وزک یا رہ میں چندا ختلافات ہیں سب سے اول اس کے علم میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے زویک تین میں میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کوزدیک تین اختلاف ہے۔ حنفیہ کوزدیک تین اختلاف ہے بیا۔ دوسر کے بعض اماموں کے نزدیک ایک رکعت ہے ان میں بھی اختلاف ہے بعض صرف ایک رکعت فرماتے ہیں اور بعض انگر آیک رکعت کے ساتھ اس ہے بہلے دو رکعت عنوی میں انکہ میں ا

عبدالله بن قیس ٹائٹڑ کی وہ روایت جوابودا و وغیرہ نے ذکر کی ہے گزشتہ عدیث کی بحث اول میں گزر چکی ہے کہ حضرت عاکش نے حضورا کرم ٹائٹٹل کی شب کی نماز حیار اور تمن میں

### THE HULLED SHARK AND STORY SHOWS

اور تمن آئے اور تمن دی اور نین رکعتیں ذکر فرمائی اس تفعیل کے ساتھ ذکر کرنا اور تین رکعت کو ہر جگہ بلائم وزیادہ میلیحدہ ذکر کرتا اس پر ساف دلیل ہے کہ بیکوئی ایسی نماز ہے جس کی میں کمی زیاد تی نہیں ہوتی تقی ہی تین ہی رکھتیں رہتی تھیں ورند حضرت عاکثہ تسات 'نو'عمیارہ فرما تیں۔ جاراور تین چھاور تین وغیرہ کیول فرما تیں؟

ملاعلی قاری بینی نے حقید کی دلیل بی سی ہے کہ صحابہ بخاری کا اس پر اجماع ہے کہ تبن رکعات و تر جائز اور سخعن ہیں اور اسے کم میں اختلاف ہے بعض کرز و یک ایک رکعت بھی جائز ہی تیں اور بینا اور بینا اور بینا اور بینا ہر ہے کہ صحابہ بخاری کا مجمع علیہ قول اولی ہے مختلف فیہ ہے۔ حسن بھری بہنی جو مشہور محد بین اور اکا برصوفیہ میں ہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ ورتر تین رکعات ہیں۔ حضرت عمر بن عمل کے درتر تین رکعات ہیں۔ حضرت عمر بن محد تین کہا کہ دحترت عبداللہ بن عمر جائے اور قر تین رکعات پر حص جائے ہیں۔ حضرت حسن بین میں نے کہا کہ دحضرت عبداللہ بن عمر جائے اور وہ ابن تین رکعات ایک جی سازہ جائے ہیں اور تیسری رکعت علیمہ ہی ہے ہیں انہوں نے فر مایا تھی رکھات ہیں۔ حضرت عمر دائی تنہوں رکعات ایک جی سلام سے پر جاتے ہیں اور وہ ابن کہ ایک حضرت عمر دائی تنہوں رکعات ایک جی سلام سے پر جاتے ہے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں نے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔ کہا کہ حسن سلام سے پر جاتے ہے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔ کہا کہ حسن سلام سے پر جاتے ہے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔ کہا کہ حسن سلام سے پر جاتے ہے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔ کہا کہ حسن سلام سے پر جاتے ہے اور وہ ابن عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔ نے باپ حضرت عمر میں تاہد ہیں۔

۳۔ اعادیث میں ایک دکھت پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ ایک دکھت نماز نے کہا کہ حضرت معد وہ اللہ ایک دکھت نماز سنے جی انہوں نے فرمایا کہ ایک دکھت نماز ای نہیں ہوئی ۔ اس کے علاوہ اور بہت سے طریقوں سے صغیبات ندلال فرماتے جی علاء نے اس بارے میں مستقل رسائل تحریفرمائے جیں۔ اس دسالہ میں فقبی مسائل سے بحث نہیں کی مستقر رضرورت مختصرا شارے کرد ہے گئے ۔

(١٣) حدثنا هناد حدثنا ابوالاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ يَسُعَ رُكَعَاتٍ حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن ادم حدثنا سفيان الثورى عن الاعمش نحوه

'' حضرت عائشہ فیٹھا کی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس طائع ارات کونو رکھات ہڑ ہے ۔ ۔۔ '' ہے: حنفیہ کے نز دیک چھ رکعت تبجد اور تین رکعت وتر چنانچہ عبدانلہ بن ابی قیس ٹٹائٹڑ کی روایت کھی میں خود حضرت عائشہ ٹٹائٹ نے چھاور تین فرمایا۔

(١٣) حدثنا محمد بن المتنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةَ عَنْ آبِي حَمْزَةَ رجل من الانصار عن رجل من بنى عبس عن حذيفة بن اليمانُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهِا قَالَ فَلَمَّا بن اليمانُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُا قَالَ فَلَمَّا بن اليمانُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهْ قَالَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهْ قَالَ الله الله الله المُبَرُ ذُو الْمَلَكُونِ وَالْجَبِّرُونِ وَالْكِيْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ قَالَ لُمَّ قَرَءَ الْبَقَرَة ثُمَّ رَحَعَ فَكَانَ رُكُوعَة نَحُوا مِنْ فِيَامِهِ وَكَانَ قِيَامَة نَحُوا مِنْ رُكُوعِه قَالَ لَهُ مَلَى الْعَظِيمُ مُنْ وَكَانَ قِيَامَة نَحُوا مِنْ وَيَامِه وَكَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمُ مُنْ مَعْدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحُوا مِنْ فِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ المُحَمِّدُ فَعَى وَالْمَانِدَة وَالْانَعَامَ شُعْمَدُ الّذِي مَنْ وَالْمَانِدَة وَالْانَعَامَ شُعْمَدُ الله فَكَانَ مَنْ وَالْمَانِدَة وَالْانَعَامَ شُعْمَدُ الَذِي مَلَى مَنْ السَّعُولُ فَلَى مَنْ السَّعُولُ فَي وَالْمَانِدَة وَالْانَعَامَ شُعْمَدُ الله عَلَى مَنْ وَالْوَسَاءَ وَالْمَائِدَة وَالْانَعَامِ فَلَى وَالْمَانِدَة وَالْانَعَامِ فَال الو عِيسَى و ابوحموة اسمه طلحة بن زيد وابو حموه المنافقي المنافقية المنافقي المنافقية المنافقية والمنافقية المنافقية المنافقي

"مذیقہ دائی کے بین کے انہوں نے ایک رات حضور اقدی من کھی کے ساتھ نماز پڑھی (بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ قصر رمضان المبارک کی رات کا تھا اس لیے ممثل ہے کہ یہ جبر کی نماز ہویا تراوی ہو) حضور اکرم طائی ہے نماز شروع فرما کرید عا پڑھی۔ الله ایجر کی نماز ہویا تراوی ہو ) حضور اکرم طائی ہے نماز شروع فرما کرید عا پڑھی۔ الله ایجر فوالمسلکوت والمجبروت والکہ یا والعظمة (اللہ جل جلال عم نوالہ کی ذات والا صفات سب سے برتر ہے وہ ایک ذات ہے جو بڑی بادشاہت والی ہے۔ بڑے غلب والی مورہ بھر ای اور بزرگی وعظمت والی ذات ہے بھر حضور اکرم طائی ناز اس کے دومطلب علماء سورہ بھرہ و علاوت فرمائی۔ پھر رکوع کیا ہیدرکوع تیام بی جیسا تھا (اس کے دومطلب علماء فرمائے ہیں اور دونوں محتل ہیں ایک تو یہ کہ یہ دکوع تھر بہا تا تابی طویل تھا کہ جنتا تیام یعنی فرمائے ہیں اور دونوں کے موافق اس خرمائے ہی تھا معمول سے زیادہ المباہو حدیث سے یہ مسئلہ تا بت ہوتا ہے کہ اگر رکوع بحدہ نماز میں عام معمول سے زیادہ المباہو جائے تماز ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے تیام معمول سے زیادہ المباہو جائے تماز ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے تیام معمول سے زائد تھا ایسے ہی بیرکوع بھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے تیام معمول سے زائد تھا الیسے ہی بیرکوع بھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جیسے تیام معمول سے زائد تھا ایسے ہیں یہ دورائے بھی ہورکوع بھی

THE HILLIES THE BEAR OF THE STATE OF THE STA

ف : اس حدیث کا ظاہراس پردلالت کرتا ہے کہ دہ چارون سور قبل چار کعت میں تلاوت فرما کیں الوداؤ دکی روایت اس میں اور بھی داختے ہے جس میں تصریح ہے کہ حضورا کرم مؤڈ نظر نے چار رکعتیں پڑھیں جن میں سے سور تیں تلاوت فرما کیں لیکن سنم وغیرہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اگرم مؤڈ نڈ نے سورڈ بقر و سورڈ انساء سورہ آل عمران تین سورتیں ایک بی رکعت میں تلاوت فرما کمیں۔ اس لیے سنم اور ابوداؤ دکی روایت کے موافق بظاہر دو قصے علیحہ ہیں جہ ہی اگر چہ ہے تھی احتمال ہے کہ ایک بی قصہ بوادر کوئی می روایت میں پھے سمو ہوگیا ہو اپنی تعطی پڑھل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب کے حضورا قدس مؤڈ بڑھ کا کمی کمی نماز پڑھنارہ زائے کا معمول تھا اس لیے ایک مرتبہ چارسورتیں چار رکعت میں اور ایک مرتبہ تین سورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہول تو کیا مانع ہے ایک مرتبہ چارسورتیں جار

 '' حضرت عائشہ ٹانٹھا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ٹانٹھ ایک رات جید میں صرف ایک آیت کی تحرار قرماتے رہے۔''

ف : ده آیت سورهٔ ما کده کے اخیر رکوع کی آیت ﴿ ان تعذیقه فانهم عبادك وان تعفیر لهم فانك انت العزیز الحکیم کی آیت ﴿ ان تعذیقه فانهم عبادك وان تعفیر لهم فانك انت العزیز الحکیم ﴾ تقی است الله! اگرتوان سب کوعذاب کرناچا ہے تو یہ تیرے بندے میں بعنی برطرح سے تیری ملک بیل تیری چیزیں بیل تو جو چاہے تصرف فرماد ہے اور اگر توان کی مغفرت فرماد ہے اور سب کومعاف کرد ہے تو تیری شان سے پھی بدید بیس تو بزی قدرت والا ہے بزی مکست والا ہے۔

ف : جم مخفی کوز بردست قدرت عاصل ہووہ جس بحرم کوچا ہے معانی و ہور جو بزی تکست والا بواس کے برفعل میں تکست اور مصالح ہو سکتے ہیں۔ حضورا کرم خانیج کا کھڑے ہوئے میں اور رکوع ہوت ہوں اور کوع ہوت کی اس آیت کو پڑھتے رہنا اور ہار ہار دہراتے رہنا اللہ جل شانہ کی دوصفت عدل و مففرت کے متحضر ہوجانے کی وجہ سے تھا کہ قیامت کا سمارا منظرا نہی دوصفوں کا مظہر ہے۔ حضرت اہم اعظم بریت متعلق بھی نقل کیا جم ایک شب تمام دات ہو آیت پڑھتے رہے۔ ﴿ واحتاز وا البوط البوط معنی متعلق بھی نقل کیا جم کہ ایک شب تمام دات ہو آیت پڑھتے رہے۔ ﴿ واحتاز وا البوط البوط کی متعلق بھی نقل کیا جم کہ ایک شب تمام دات ہو آیت کے متعلق بھی ہوگا کہ آئ جم موال کی اس تا ہو جا کھی آئے میں ان کی برکات سے نقع اضار ہے ہیں گئی اس وقت بحرم لوگوں کو النہ والوں کے ساتھ ملے جلے ہیں ان کی برکات سے نقع اضار ہے ہیں گئی اس وقت بحرم لوگوں کو النہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ بی دیے فضل سے وہاں بھی ان مقدس نفوں کے زیر سابیر کھ ورنہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اللہ بی دیے فضل سے وہاں بھی ان مقدس نفوں کے زیر سابیر کھ ورنہ بڑی بی مشکلات ہیں۔

(١٥) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله قال صَلَّيتُ لَيْلَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلُ قَائِمًا حَتَى هَمَمْتَ بِآمْدٍ سُوءٍ قِيْلَ لَهُ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ إِنْ فَالَ عَدْنَا سَفِيان بن وكيع حدثنا جرير عن الاعمش نحوه

"عبدالله بن مسعود بن تفرات بن كريس في ايك شب صنورالدس النفيل كم ساته مناز ردهی صنوراكرم النفيل في اتفاطويل قيام فرمايا كه بس في ايك برسه كام كااراده كراياكي من يوجها كركس كام كااراده كرلياتها؟ كمن منظم كيريس في اراده كيا كريس بيشه جاؤل اور

حضورا کرم مُلاَيَّةٍ کوتنها چھوڑ دوں۔''

ف.: اس كے دومطلب محتل ميں كه بيٹھ كرنماز پڑھنے لگوں اور حضورا كرم منابخ تنبا كھرے رہيں ہيہ اس بناء پر براارادہ تھا کہ ہےاد کی کومتناول تھا اور ہوسکتا ہے کہ بیٹے جاؤں کا پیرمطلب ہے کہ نماز ہی یر هنی چیوڑ ووں۔اس کا برا ہونا بالکل طاہر ہے کہ حضور اکرم من پڑتی کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے نہیت تو زکر ہینہ جائیں گر کھڑے کھڑے جب تھک گئے تواس تنم کے خیال آنے گے۔

(۱۲) حدثنا اسخُق بن موسِّي الانصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي النصر عن ابي سلمة عن عانشةُ أنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقُرَءُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدُرُ مَا يَكُونُ ثَلَفِيْنَ ٱوْ أَرْبَعِيْنَ ايَةً قَامَ فَقَرَءَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّائِيَةِ مِثْلَ فُلِكَ \* حضرت عائشه ﴿ فِينَا فرماتي مِن كه حضورا كرم مُلاَثِينَ زمانه صعف مين نوافل مين قر آن شريف زیادہ پڑھتے تھے اس لیے بیٹھ کر تلاوت قرماتے تھے اور جب رکوع کرنے میں تقریباً تمیں حالیس آیت رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہوکر تلاوت فرماتے اور رکوع میں آشریف لے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع قر ماتے چھڑ بجد د کرتے ادرائ طرح و دسری رکعت ادا فرماتے۔''

بعض علاء نے اس تحض کے لیے جو بین*ے کر تماز پڑھے کھڑے ہو کر رکوع سج*دہ کرنا ٹاجائز بتایا ہے۔ گھر جمہورعلاء ( جن میں حارول اہام بھی شاق ہیں ) کے نز دیک بیصورت جائز ہے اس طرح اس کے خلاف جو شخص کھڑے ہو کرنماز پڑھے اس کو بیٹھ کررکوع سجدہ کرنا بھی جائز ہے مگر بیسب نفنوں میں ہے۔فرضوں میں جو محض کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتا ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہی نہیں

(٤٤) حدثنا احمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عيدائله بن شقيق قال سَالُتُ عَانِشَةَ عَنْ صَلُوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِه فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَءَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَءَ وَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ ''معبدالله بن فقیق مُولِنَة کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بُرجُونا سے حضور اکرم مُراقِعًا، کی نوافل کےمتعلق دریافت کیاانہوں نے فریایا کہ حضورا کرم ٹائیٹی رات کےطویل حصہ میں

# 

نوافل کھڑے ہوکر پڑھتے بتھے اورطویل حصہ میں نوافل ہینے کر پڑھتے ہتھے بھٹورا کرم سکھٹے کی عادت شریفہ ریکھی کہ جب کھڑے ہو کرقر آن مجید پڑھتے تو رکوع و ہجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادافر ماتے اور جب قرآن مجید بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع و ہجود بھی میٹھنے ہیں کی حالت میں ادافر ماتے یا'

(۱۸) حدثنا اسلحق بن موسى الانصارى حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السانب بن يزيد عن المطلب بن ابى وداعة السهمى عن حفصةً زوج النبى الشانب بن يزيد عن المطلب بن ابى وداعة السهمى عن حفصةً روج النبى الشخرة قالتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلِّى فِي سُبُحَتِه قَاعِدًا وَيَقُرَءُ بِالشُّورَةِ وَيُرَيِّلُهَا حَتَى تَكُونَ اَطُولَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

THE CHILLIES STATES OF THE STA

ف : بعنی چوٹی سورت میں تر تیل اور قر اُت سے پڑھنے کی وجہ سے بڑی سور توں کے برا آبڑی لگ جاتی تھی۔مقصد میہ ہے کہ نبی کریم سائٹیڈ قر آن یا ک تو نہایت اطمینان سے تفہرا تفہرا کر پڑھتے تھے جلدی جلدی نہ پڑھتے تھے جس سے مجھوٹی سورت بھی اتنی دیر میں ختم ہوتی جنتی دیر میں دوسر سے آ دمی لمبی سورت پڑھ لیس اور پھر جب حضورا کرم سائٹیڈ کمی لمبی سور تیں بھی پڑھتے تھے تو کتی دیرگئی ہو گی۔اک وجہ سے کھڑے کھڑے یا دُل پرورم آ جا تا تھا۔

(١٩) حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمة بن عبدالرحمن اخبره أنَّ عَاتِشَةٌ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتُ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَّوتِه وَهُوَ جَالِسٌ

'' حضرت عائشہ بڑھا قرمانی میں کہ حضوراقدس مؤقفہ وصال کے قریب زمانہ میں اکثر تو اقل بیٹے کریڑ ھاکرتے تھے۔''

ف : چونگدز ماند ضعف کا تھا اور نیز حضورا کرم ٹائیڈ تلاوت زیادہ فریاتے تھے جیسا کر پہلی روایات میں گزر چکا ہے اکثر حصہ نوافل کا بیٹے کرادا فرماتے تھے کو بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہونے ہے آ دھا ہوتا ہے۔ لیکن حضورا قدس ٹائیڈ اس قاعدہ ہے مشتیٰ ہیں رحضورا کرم ٹائیڈ کے لیے بیٹے کر نماز پڑھنے کا ثواب اتنائی ہے جتنا کھڑے ہوکر ہوتا تھا۔ جس کی وجہ پہلے گزر بھی ہے چنا نچہ ابوداؤو وغیرہ کی روایات میں اس کی تھرت کہے کہ میں ( یعنی حضور ٹائیڈ ) اس بارے میں تم جیسانہیں ہوں میرے لیے بیٹے کرتماز پڑھنے میں اتنائی تواب ہے۔

(٢٠) حدثنا احمد بن منبع حدثنا السمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمرٌ قال صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ

'' حضرت ابن عمر بھٹھ فریاتے ہیں کہ میں نے حضور الدس مٹائیلے کے ساتھ دور کعتیں ظہرے قبل اور دوظہر کے بعد اور دومغرب کے بعد اپنے گھر بیں اور دوعشاء کے بعد وہ بھی گھر میں رِدھیں ۔''

ف : اس حدیث میں سنتول کا ذکر ہے سنت موکدہ حنفیہ کے نز دیکے بھی اسی طرح میں جیسا کہ ابن

#### C WILLIAM RECENTION WILLIAM TO THE WARREST TO THE WILLIAM TO THE WARREST TO THE WILLIAM TO THE WARREST TO THE WARREST TO THE WILLIAM TO THE WARREST TO THE W

عمر جاب کی حدیث میں گزرا۔ البتہ ظہر سے قبل کی سنتیں حنفیہ کے نز دیک جار رکعت ہیں۔ آجی کہے سَلَيْظِ ہے۔متعددا حادیث میں بیارشاڈنفل کیا حمیا ہے کہ جوخص رات دن میں ہارہ رکعات پر بداومت کرے حق تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے جنت میں گھرینا دیتے ہیں۔ان بارہ رکعات کی تفصیل حضرت عائشہ پڑھ اور حضرت ام حبیبہ پڑھ کی روایات سے کی حدیثوں میں یہی آگی ہے جو حضرت این عمر جائج کی روابیت میں گزری البته ظهر سے قبل ان روایتوں میں جار رکعت وارد ہوئی ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ ظہرے پہلے جار رکعت ایک سلام کے ساتھ ہوں ان کے لیے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں یعنی بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدی مؤتیزہ ظہرے قبل جار رکعت مجمی ترک نہیں فرماتے تتھے۔ حضرت عائشہ بیٹن سے مشداحمہ وسٹن ابوداؤ دوغیرہ میں روابیت ہے کہ حضور الّدی مَاثِیْجَ ظہر کی نماز کے لیے تشریف نے جاتے دفت جارر کعت گھرے پڑھ کرتشریف لے جاتے تھے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم مخطیم سنتیں مکان پر پڑھ کرنشریف لاتے تھے اور دہ جار رکعت ہوتی تھیں۔ جیبا کہ حصرت عائشه بر فافاه وغيره كى روايات يس بهدا بوداو دشريف الى حصرت عائشه بالخاب اليكم معسل روایت نقل کی منی ہے جس میں وہ فر ماتی ہیں کہ حضور اکرم مؤاثاتی ظہرے پہلے جار رکعت میرے کھر رِا معند ستھ چھرمسجد ہیں تشریف لے جاتے اور فرض پڑھاتے اس کے بعد کھر تشریف لاتے اور دو رکعت بڑھتے اورمغرب کی تمازے بعدمیرے گھرتشریف لاتے اور درکعت پڑھتے اورعشاء کی تماز کے بعد بھی تشریف لاتے اور دورکعت پڑھتے اور صبح صاوق کے بعد دورکعت پڑھتے اور نماز کے لیے تشريف لے جاتے۔ اس مفصل صديث معلوم بوتا بے كمنتي اكثر كھرير بار صف تصاور مجدين تشريف لاكرغالب بدي كدووركعت تحية المسجد بإهاكرت يتع جس كوحضرت ابن عمر فأفه ارشاد فر ماتے ہیں اور بینجی ممکن ہے کہ حضوراقدس اٹھٹا کے جمعی جمعی سمی ضرورت کی وجہ سے دو ہی رکعت سنت پڑھی ہوں جن کو معفرت این عمر ٹیجھ نے تعلّ قر مایا۔ نیز حضرت این عمر بیجھا کا اس صدیث میں ہے ارشاد کہ میں نے حضورا کرم ٹائیڈا کے ساتھ بینمازیں پڑھیس اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضورا کرم ظافی کے ساتھ جماعت کی بلکہ مطلب ہے ہے کہ حضور خُلیّ مجی پڑھتے تھے اور میں بھی پڑھتا تھا۔ سنتوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ٹابت تبیں ہے۔

 (٣١) حدثنا احمد بن منبع حدثنا اسمعيل بن ابراهيم حدثنا ابوب عن نافع عن ابن عمرٌ قال ابن عمرٌ حدثتني حفصةٌ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

# Krrn K. & K. & K. Krrn K.

رُسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىٰ رَكَعَنَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ رَيْنَادِي الْمُنَادِيُ قَالَ اَيُوْبُ أَرَاهُن قَالَ خَفَيْفَتَيْن

'' ابن محر بڑھنا گہتے ہیں کہ مجھ سے میری بہن ام الموشین حضرت حفصہ بڑھنا کہتی تھیں کہ حضور اقدس نڈٹیڈ مسج صادق کے بعد جس دقت موذن اذان کہتا ہے اس وقت دومخضر رکھتیس بڑھا کرتے تھے۔''

ف : صبح کی سنتول کے متعلق اکثر روایات میں ہی آیا ہے کہ حضور اکرم مؤینا ان کو مختصر پڑھا کرتے ہتھے گئی کہ بعض علماء نے ان احادیث کی وجہ سے یہ کہدویا کہ ان میں صرف الحمد شریف پڑھی جائے اور کوئی سورت پڑھنے کہ بھی ضرورت نہیں ہے کیکن سوجے یہ ہے کہ حضور اقد می نوائیز ہے ان میں سورت کا پڑھتا تا ہات ہے۔ البتہ مختصر سورت پڑھنا اوئی ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اگرم مؤڈیز ان سنتوں میں سورہ سحافو و نہ اور سورہ الحلاص پڑھا کرتے ہتھے آگر چہ بعض احادیث میں ان کے علادہ کا بڑھنا کہا گیا ہے کہ بید میں ان کے علادہ کا بڑھنا کہا گیا ہے کہ بید دونوں سورتی کیسی الجھی ہیں کہ حدیث میں بڑھی جاتی ہیں۔

(٢٢) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معوية الفزارى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمرٌ قال حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ رَكْعَتُمْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَهَا إِلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَهَا فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَكْعَتُمْنِ بَعْدَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَحَدَّثُنْنِي حَفْصَةُ بِوَكْعَتَى الْفَدَاةِ وَلَمْ أَكُنْ آرَاهُمَا مِنَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (

''ابن عمر مخاطئے سے میروی ہے کہ میں نے حضور سُؤٹرائی ہے آئے درکھتیں یاد کی ہیں۔ دوظہر سے قبل' دوظہر کے بعد۔ دومغرب کے بعد 'دوعشاء کے بعد۔ مجھے میر کی لیمن حصہ بڑھانے صبح کی دورکھتوں کی بھی خبردی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔''

ف: یہ دورکعتیں چونکہ بمیشہ گھر میں ہی پڑھی جاتی تھیں اورضیح کا وقت زیاد و تر حاضر ہاشی کا نہیں اس لیے این عمر پڑھنا کا یہ کہنا سچے مستبعد نہیں۔ بعض علیء کہتے ہیں کہند دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت نہیں دیکھا تھا' جس وقت حضرت حضصہ جڑھنا نے خبر وی تھی اس کے بعد دیکھنے کی نوبت آئی اس لیے کہ بعض روایات سے حضرت این عمر پڑھنا کا کہنا سٹا ہدو بھی ان سنتوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ تمام سنتوں میں صبح کی سنتیں سب سے زیاد ومؤکد جی حضورا کرم مزتر نیا ہے بھی ان کی تاکید اور اجتمام کٹرت سے نقل کیا گیا ہے ای وجہ سے بعض علماء نے ان کو داجب بتایا ہے اس وجہ سے ان کا بہت ؟ زیادہ اہتمام چاہیے۔

(٣٣) حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحداء عن عبدالله بن شقيق قال سَالُتُ عَانِشَةَ عَنْ صَلْوةِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ قَالَتُ كَانِشَةَ عَنْ صَلْوةِ النَّبِيِّ عَلَيْمُ قَالَتُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلُ الظَّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنَ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنَ وَبَعْدَ الْمِشَاءِ رَكُعَتَيْنِ وَقَبْلُ الْفَجْرِ ثِنتَيْنِ

''عبداللہ بن شقیق مینو کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت عائشہ بیٹا سے حضورا قدس مُڈافیا کم کا نماز (علادہ فرض) کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے دور کعت ظہرے قبل اور دوظہر کے بعد اور ددمغرب کے بعداور دوعشاء کے بعداور دومج کی نماز سے قبل بتلا کمیں۔''

ف: اس میں بجز ظہر کے قبل کی دوسنتوں کے علاوہ باتی میں حنفیہ کا اتفاق ہے۔ظہر کی سنتیں حنفیہ کے نزو بک چار رکعت میں جنا نچہ این عمر ڈواٹنا کی حدیث کے ذیل میں وضاحت ہے گزر چکا ہے۔ بخار کی شریف میں خود حضرت عائشہ ڈیٹنا کی روایت ہے نقل کیا گیا ہے کہ حضوراقدس شائی ڈائیر ہے قبل چار رکعت اور مہم ہے قبل دور کعت نہیں چھوڑ نے تھے یعنی ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اس کو بھی کسی ضرورت برحمل کریں مجے۔

(٣٣) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابى السلحق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَوةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيًّا مِنَ صَلَوةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيْقُونَ ذَلِكَ قَالَ قُلْنَا مَنْ اَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ صَلَّى فَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى وَقَالَ كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الْقَهْرِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ هَهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى الْمُعْمِلُ بَيْنَ وَالنَّيْقِينَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا كَهَيْنَتِهَا مِنْ فَهُنَا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا وَتُحْتَيْنِ وَقَبْلَ الْقَطْمِ آرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ وَالنَّيْقِينَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسِينِ عَلَى الْمُلْتِكَةِ الْمُقَرِّينِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالْمُسُلِمِ عَلَى الْمُلْتِكَةِ الْمُقَرِّينِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالْمُسُلِمِ عَلَى الْمُلْتِكَةِ الْمُقَرِّينِينَ وَالنَّيْقِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُهُمَا مِنَ الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسَلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُسِلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى وَلَالْمُعْلَى الْمُعْلَمِينَ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِينَ اللْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

"عاصم بن ضمرہ مِینی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی بڑیؤ سے حضور اقدس مڑی آئی کی نماز (علادہ فرض) کے متعلق استفسار کیا۔ جن کو آپ دن بیس پڑھتے تنے (رات کی نوافل بینی تہدوغیرہ ان کو پہلے سے معلوم ہوں گی تہد کی روایات بالخصوص کثرت سے منقول اور مشہور جیں) حضرت علی جائز نے فرمایا کہتم اس کی طاقت کہاں رکھ سکتے ہو؟ ( بیخی جس البندائی انظام اور خشوع و فضوع سے حضورا کرم عن آئی ہرجے تھے وہ کہاں ہوسکت ہے؟ اس سے مقدود عبید تھی کہ محض سوال اور تحقیق سے کیا فائدہ؟ جب تک عمل کی سبی ندہو) ہم نے عرف کیا کہ جو طاقت رکھ سکتا ہوگا وہ معلوم کر لے گاتا کہ دوسروں کو بٹا سکے اور خو قل ور برجے گا ( اور جو طاقت نہیں رکھے گا وہ معلوم کر لے گاتا کہ دوسروں کو بٹا سکے اور خو قل کرنے کی کوشش کر سے ) اس پر حضرت علی بٹائٹونے فر مایا کہ میں کے وقت جب آفار آب سان پر اتنا او پر جڑھ جاتا ہوتنا او پر عمر کی نماز کے وقت ہوتا ہواں وقت ہوتا ہواں مقد رفلہ کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی طرف اس قد راو پر ہوجا تا جس قد رفلہ کی نماز کے وقت مغرب کی طرف ہوتا ہے تو اس وقت چا رد گعت حیار رکعت پر جے تھے اور طہر سے قبل (چاشت کی نماز جس کا مفصل بیان دوسرے باب جیں آ رہا ہے) پڑھتے تھے ظہر سے قبل جار رکعت پڑھے تھے۔ جا رو رکعت کے درمیان ہینے کرمانا تکہ مقر بین اور انہیا ، ومو شین پر جاتا ہے۔ ویار رکعت کے درمیان ہینے کرمانا تکہ مقر بین اور انہیا ، ومو شین پر حق تھے۔ جا رو رکعت کے درمیان ہینے کرمانا تکہ مقر بین اور انہیا ، ومو شین پر حق تھے۔ تھے۔ تھے۔ جا رو رکعت کے درمیان ہینے کرمانا تکہ مقر بین اور انہیا ، ومو شین پر حق تھے۔ "

ف: اس سے التحیات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں المسلام علیك ایھا النبی ہوتا ہے اس صورت میں حدیث میں جہاں جہاں جہاں جار كھت بيان كيا گيا ہے سب كوشائل ہے اور يہ جم مكن ہے كہ اس سے دوركعت برسلام بھیر تامراد ہوتو مقصود ہے كہ ان چار ركھتوں میں جوعصر سے تبل بزحی جاتی تھے۔ عصر كی نوافل دوركعت اور چار دكھت دونوں طرح سے تابت جی دوحضرت علی باتھ نہ ہے وقول دوابستی ہیں۔

000

### باب صلوة الضحى باب عاشت كى نماز كاذكر

ہے: فقہاءاورمحدثین کے زور کیے صبح کے بعد وقت محروہ نکل جانے کے بعد سے زوال تک سب صلوفة الصلحى كملاتى بيكن صوفيه وينتائ يهان بدونمازين بين أيك اشراق كى نماز كبلاتى ہے دوسری جاشت کی نماز کبلاتی ہے۔ چوتھائی دن تک اشراق کا وقت رہتا ہے اور جوتھائی کے بعد ے نصف النہارتک جاشت کاوفت ہے۔ حضرت علی جائٹذ کی وہ روایت جوگز شنہ باب کے اخیر میں وكركي كني بهاوراليسي على وتكرروا باست صوفيه كاماخذ نين صلواة الصبطى على علاء كابهت اختلاف ہے۔شراح حدیث نے اس میں علاء کے آتھ خرہب لکھے ہیں۔ حنیہ کے نزدیک بینمازمتحب ہے۔علماء نے لکھا ہے کہاس تماز کے بارے میں بہت کثرت سے روایات وارد ہو کی ہیں۔انہیں حفزات صحابہ کرائم سے اس تمازی حدیثین نقل کی گئی میں اور او جز میں بجیس حفزات صحابہ کرائم کی ر وایات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آ ومی کے جسم میں تین سوسانحد جوڑ میں ہر جوڑیر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے بیٹی اس کے شکر میں کہ جن تعالی شانہ نے اس کوچیج سالم این وضع بررکھاانگل کا بی ایک جوڑ و کھ کیجے اگر جدا ہوجائے انگل ہے کا رہے وہ بجائے نرم ہونے کے بخت بن جائے نہ انگلی حرکت کر سکے نہ کسی چیز کو پکڑ سکے وغیرہ وغیرہ۔ پھرحضورا کرم سَرِيْقِ في صديق منواس بيل كراكي مرتب سبحان الله كبنا بعي الكفتم كاصدقد بالحمد للله کمبنا بھی وغیرہ وغیرہ کھرارشادفر مایا کہ عاشت کی دورکعت ان نین سوساٹھ جوڑوں کی سب کی طرف ے صدقہ ہے مصنف بھتائے اس میں آٹھ حدیثیں ذکر قرمائی ہیں۔

(۱) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداؤد الطيالسي حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحٰى قَالَتُ نَعَمُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَاشَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ



''معاذہ گفتہ'نے حضرت عائشہ ٹاگانے ہو چھا کیا حضوراقدس ٹائٹٹا جاشت کی نماز پڑھیے تھے؟ انہوں نے قرمایا کہ ہاں چار رکعت ( کم ہے کم ) پڑھتے تھے اوراس سے زائد جشنا خدا جاہتا پڑھ لیتے۔''

ف: صلواۃ الصلحى نوافل بين اس ليے كم سےكم دوركعت اورزيادہ بنتا ول جا ہے برجےكوئى انتہائيس ليكن تى كريم الكيْرُاس بارہ ركعات تك برحنا ثابت ہے۔ بعض لوگ كہتے بين كرحضوراكرم الكيْران سے برحنا آئي مى ركعت كا ثابت ہے البشتر غيب بارہ ركعات تك واروبوئى ہے۔

(۲) حدثنا محمد بن المثنى حدثنى حكيم بن مغوية الزيادى حدثنا زياد بن عبيدالله بن الربيع الزيادى عن حميد الطويل عن انس بن مالك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الضَّحٰى سِتَّ رَكَعَاتِ

'' حضرت انس بڑائڈ فرماتے ہیں کے حضور اقدی طابع صلو فہ الصبحی لیجی جاشت کی جے۔ رکھات پڑھا کرتے تھے۔''

ف: اختلاف اوقات کے لحاظ ہے حضورا کرم ٹائیٹم کی صلوفہ المصلحی کی رکھات مختف ہیں۔ لہذا ان احادیث کو بچھا کیک دوسرے سے تعارض ٹہیں ہے۔ اس لیے علاء نے لکھا ہے کہ کم از کم دو رکعت اور بہتر ہے کہ آٹھ رکعت یا بارہ رکعت پڑھے حضورا کرم ٹاٹیٹم سے زیادہ تر آٹھ رکعت نقل کی گئی ہیں۔

(٣) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر انبانا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالوحمن بن ابى ليلى قال مَا أَخْبَرَنِي أَحَدُّ أَنَّهُ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الطَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةً فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ نَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْح مَكَّةً فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ نَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْهُ مَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُوةً قَطُّ آخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ آنَّةً كَانَ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَة

'' عبدالرحمٰن بُوَهَیُهُ ایک نابعی کہتے ہیں کہ جھے حضرت ام ہائی فیٹٹ کے سوا اور کسی نے حضور اگرم ٹلٹٹٹ کی صلواۃ المصلحٰی کی فبرجیس پہنچائی ۔البتہ حضرت ام ہائی ٹٹٹٹ نے یہ فرمایا کہ حضور قدس ٹلٹٹٹڑ اس روز جس دن مکہ تکرمہ فتح ہوا تھا ان کے مکان پرتشریف لے کئے اور عنسل فریا کر آٹھ درکھات تماز پڑھی۔ ہیں نے ان آٹھ درکھات سے زیادہ مختم حضور اکرم عظیم کی بھی کوئی نمازنہیں دیکھی لیکن باوجود مختصر ہونے کے رکوع 'سجود پورے پورے فریا <sup>'' ی</sup> رہے بتھے۔ بیٹیل کم مختصر ہونے کی دجہ ہے رکوع اور حجدے ناقص ہوں۔''

ف : عبدالرحن مؤنون کاس کہنے ہے کہ حضرت ام ہائی کے سواکسی اور نے روا یہ تبیس کی بیلا زم نہیں آتا کہ بینماز حضرت ام ہائی کے سواکسی اور صحاب کی معلوم نہیں تھی۔ خودا می باب میں چند صحاب کی روایات اس کر ت ہے موجود ہیں۔ این جریر بہنونہ تو کہتے ہیں کہ صلواۃ المضعلی کی روایات اس کر ت ہے موجود ہیں کہ توانز تھ بہنے کئیں اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ انیس صحاب سے بینماز منقول ہے البت عبدالرحمٰن نے جن حضرات ہے تھیں کیا ان کوظم نہ ہوگا اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ بینماز جواس حدیث میں ذکر کی گئی چاشت کی نماز نہتی بلکہ مکہ کرمہ فتح ہونے کے شکرانہ کی نماز مراقد میں ناگھڑ کا معمول تھا کہ جب کوئی مسرت کی بات ہوتی تو شکرانہ کی نماز پڑھتے تھے یہ ہمی ممکن ہے کمان آٹھو کا کہ عمول تھا کہ جب کوئی مسرت کی بات ہوتی تو شکرانہ کی نماز ہو۔ بھی حصد جاشت کی نماز ہواور پھی دھے شکرانہ کی نماز ہو۔

(٣) حدثنا ابن عمر حدثنا وكيع حدثنا كهمس بن الحسين عن عبدالله بن شقيق قال قُلْتُ لِقَائِشَةٌ آكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّحٰى قَالَتُ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ
 قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبِهِ

''عبدالله بن شقیق نمینظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بڑی ہے ہو چھا کہ حضور اکرم نگاؤڈ صلواۃ الصلحی پڑھتے تھے؟انہوں نے ریفر مایا کہ عمولاً تونہیں پڑھتے تھے ہاں سفر سے جب لوٹے تو ضرور پڑھتے۔

ف : حضورا کرم نظافیظ کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر مدید منورہ میں صبح کے وقت ہیں واقل ہوتے اول سجد میں تشریف ہے جا کرنواقل اوا فر ماتے۔ حضرت عائشہ نظافا کا یہ جواب معاق و مکھیے کو دیتے ہوئے اس جو ہالکل شروع باب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے علاء فی اس جو ہالکل شروع باب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے علاء فی ارد نے اس کی مختلف طرح ہے تو جیہ فر مائی ۔ امام بیٹی میٹوئٹ نے بہتو جیہ فر مائی کہ جس صدیت میں نئی وارد ہے اس میں اکثر اوقات کے متال نہیں ۔ بیعنی میٹر نہیں پڑھتے تھے اور جس صدیت میں اثبات ہے اس میں اکثر اوقات کے اعتبار ہے ہے۔ بعض علاء نے اس طرح جمع فر مایا کہ سفر سے لوٹے کے علاوہ اور ایام میں میچہ میں ہیں پڑھتے تھے ۔ اس صدیت میں نافی خاصة میچہ میں پڑھتے تھے ۔ اس صدیت میں نافی خاصة میچہ میں پڑھتے تھے ۔ اس حدیث میں نوٹھتے جب سفر سے واپس حدیث میں نوٹھتے جب سفر سے واپس حدیث میں نوٹھتے جب سفر سے واپس

(۵) حداثنا زیاد بن ایوب البعدادی حداثنا محمد بن ربیعة عن فضیل بن مرزوق عن عطیة عن ابی سعید النحدری قال کان النی صَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم یُصَلِّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم یُصَلِّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم یُصَلِّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم یُصَلِّی الله عَلَیْه وَسَلَّم یُصَلِّی الله عَلیْها السِّعید خدری الله کم ی نقوال آلا یک یُصَلِّی الله عَلیْها من الاسعید خدری الله کم ی که در خضورا آلدی نظام الله می الله علی علی الله عل

ف: بہت ہے امور کوحضور اقدس ٹاٹھٹا است کی سہولت کے خیال ہے ترک فر مادیتے تھے جس کی بہت میں مثالیں ہیں۔حضرت عائشہ ٹاٹھٹا فرماتی ہیں کہ بعض امور حضور اکرم ٹاٹھٹا کا کرنے کو دل جا ہتا تھا تکراس ڈرسے اہتمام نہیں فرماتے تھے کہ مباد اامت پر فرض ہوجا کیں۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع عن هشيم حدثنا عبيدة عن ابراهيم عن سهم بن منجاب عن قوقع الفضي او عن قزعة عن قرقع عن ابى ايوب الانصاريُّ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدُمِنُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تُدُمِنُ هٰذِهِ الْارْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَعْ مَنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَعْ مَنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَعْ مَنْدَ وَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَعْ مَنْدَ وَالِ الشَّمْسِ فَلَا تَعْ مَنْدَ لَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَعْ مَنْدَ وَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَعْمَ فَلَتُ هَلُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِي يَلُكَ السَّاعَةِ قُلْتُ اللَّي تَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمٌ فَاصِلُ قَالَ لَا حدثنا احمد بن كَلِيقٍ قَوْلَ لَا اللَّه عَن الله عن الله ع

''ابوابوب ٹائٹو فرماتے ہیں کہ حضوراقدس ٹائٹو فر ذوال کے دفت جار رکعت پڑھتے تھے ہیں نے عرض کیا کہ آپ ان جار رکعتوں کا بوا ابتہام فرماتے ہیں؟ حضور اکرم ٹائٹو فرمانے فرمانے ہیں؟ حضور اکرم ٹائٹو فرمانا کہ آسان کے دوقت سے ظہر کی نماز تک کھلے رہنے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کو گئی کار خیراس دفت آسان پر بڑتی جائے ہیں نے عرض کیا کہ ان کی ہر رکعت ہیں قرات کی جائے ہیں نے عرض کیا کہ ان کی جرد کعت ہیں قرات کی جائے ہیں نے عرض کیا کہ ان قرات کی جائے ہیں نے عرض کیا کہ ان قرات کی جائے ہیں نے عرض کیا کہ ان میں دور کعت پر سلام پھیرا جائے؟ حضور اکرم ٹائٹو فرنے فرمایا کرٹیس چاروں رکھات

اکیک جی سلام سے ہونی جاہمیں۔"

ف : بینماز صوفیہ کے یہاں صلوۃ الزوال سے تعبیری جاتی ہے اور ان کے زویک مستحب
نمازوں میں زوال کی نماز کا بھی شار ہے۔ لیکن اکثر محدثین کے زویک پی ظہر کی سنیں ہیں جن کو صفور مؤتیز ان کے زودیک نظہر کی سنیت کے علاوہ اور کوئی نوافل زوال کے بعد ایک نیس ہیں جن کو صفور مؤتیز ان کے زودیک ظہر کی سنیت کے علاوہ اور کوئی نوافل کے موافق اس کو اور نیز آئندہ احادیث کو صلوۃ الصلحی ہے کو لی ظاہری متاسب نہیں اس لیے امام ترفدی بہت کو ان احادیث کو جاشت کی نماز کے ذیل میں ذکر کرنا مشکل ہے لیکن مشائح نے ان کی مختلف تو جیہات قرمائی ہیں۔ اول یہ کہ چونکہ ان کا وقت جاشت کی نماز کا منتبا تھا اس لیے عبدا ان کے ساتھ ذکر فرمادی نے سنتفل باب کی ضرورت نہیں۔ بعض او گول کی بے راستہ تھا اس لیے عبدا ان کے ساتھ ذکر فرمادی نے سنتفل باب کی ضرورت نہیں۔ بعض او گول کی بے راستہ ہے کہ بیکا تب کی خطی سے اس جگر نقل ہوگئی۔ ورنہ اس کا اصل کل شیس یہ بہت چینہ نچر کہا جاتا ہے کہ بیکا تب کی خطی سے اس جگر نقل ہوگئی۔ ورنہ اس کا اصل کل میں ذکر کی ٹن ہیں اور بھی بختلف تو جیہا ہے گئی ہیں۔

(2) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابوداؤد حدثنا محمد بن ابى الوضاح عن عبدالكريم الجزرى عن مجاهد عن عبدالله بن السائبُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَلَّمَ تُلَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَفَالَ إِنَّهَا صَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا آبُوابُ السَّمَاءِ فَأَحِبُ أَنْ يَضْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلً صَالِحٌ

'' عبدالقد بن سائب فی تفت کیتے ہیں کے حضور اقدی سرتیا آروال کے بعد ظہرے قبل چار۔ رکعت بڑھتے تھے اور بیفر مایا کرتے تھے کہ اس وقت ہیں آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میراول جا بتاہے کہ میراکوئی کمل صافح اس وقت بارگا وعالیٰ تک پہنچے۔''

ہے: نمازے بڑھ کرکوئی اور قمن صالح کیا ہو مکتاہے کہ تمام عبادات سے افضل تر این عبادت ہے۔ حضورا کرم مؤفیظ کا درشاد ہے کہ بہری آئٹھوں کی شندک نماز میں ہے دوسری عدیث میں ہے کہ نماز پڑھنے والا جل شاند سے سرگوشی کرتا ہے۔

(٨) حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن على المقدمي عن مسعربن كِدام عن ابى اسخق عن عاصم بن ضمرة عن على ألَّه كَانَ يُصَلِّى فَلْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهُا عِنْدَ الظَّهْرِ أَرْبَعًا وَذَكَرَ أَنَّ السَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيهَا عِنْدَ

#### الزَّرَالِ رَيْمُدُ فِيْهَا الزَّرَالِ رَيْمُدُ فِيْهَا

'' حضرت علی جائزۂ ظہرے قبل چار رکعت پڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس ''افقائم بھی ان چار رکعت کو پڑھتے تھے اور ان میں طویل قرات پڑھتے تھے۔''

ف : امام غزالی بھائے نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اُن جارر کھات میں بہتر بیہ کے کسورہ بقرہ پڑھے ورنہ کوئی ایک سورت جوسوآ یت سے زیادہ ہو۔ تا کہ حضور اکرم عظیم کا اتباع طویل قرائت میں ہوجائے۔



## Karain Karaka Karain K

#### باب صلوة التطوع في البيت

### باب حضورا قدس مَا يَيْمُ كنوافل گھر بيں پڑھنے كا ذكر

ف : نوافل کا کھریں پڑھناافشل ہے نبی کریم سکھٹا ہے توانا اور فعلا متعدد روایات میں بیر مشمون دارد ہے اور بہت می مصافی اس میں لموظ میں جملہ ان کے بیاسی ہے کہ نماز کی برکات ہے کھریں برکت اور نور انہیں ہو گھر کے لوگ تماز کو سکھیں اور ان کو بھی شوق پیرا ہو حضورا کرم سکھٹا کا تھم بعض احادیث میں آیا ہے کہ نماز کا بچھ حصہ کھریں اوا کیا کرواور کھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعن جیسا کہ مرد ہے نماز نہیں پڑھے ۔ تمہارے کھر بھی قبرستان کے مشابہ بن جا کمیں ایسان کے مرد ہے نماز نہیں پڑھے ۔ تمہارے کھر بھی قبرستان کے مشابہ بن جا کمیں ایسانہ کروراس باب میں مصنف نے ایک بی حدیث و کرفر مائی ہے۔

''عبدالله بن سعد بخالا کیتے ہیں کہ بیں نے حضورافدس سخالا کے مدریافت کیا کہ نوافل مسجد بیل پڑھئے ہے۔ بیل پڑھئی افضل ہیں یا گھر بیں؟ حضورا کرم سکھڑھ نے قربایا کہتم ویکھتے ہوکہ میرا گھر مسجد ہیں کتنا قریب ہے (جس کی وجہ سے مسجد بیل آنے بیل کسی حتم کی دفت یار کا وٹ نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ) فرائض کے علاوہ مجھے اسپنے گھر بیل تمان پڑھنا مسجد سے زیادہ پسند ہے۔'' ہونا فل کا بی چونکہ اختاء پر ہے اس لیے ان کا گھر بیل پڑھنا فضل ہے تا کہ اختاء کا ل ہو۔ واقع کی بی بوحنا فضل ہے تا کہ اختاء کا ل ہو۔ ریا کار کی سے بعد ہوجا ہے البتہ فرائض وغیرہ جس کا ادفقاء میں سب تبیل وہ مسجد ہی بیل افضل ہیں جسے طواف کھید کی رکھتیں اور صلو ق التر اوس کو فیرہ بے صلو ق التر اوس کا آگر چہ فرائض ہیں تبیل کیکن رمضان طواف کھید کی رکھتیں اور صلو ق التر اوس کو فیرہ بے صلو ق التر اوس کا ظہار تھود ہے اس لیے ان کا مسجد ہیں پڑھنا اولی المارک کا خصوصی افتیاز ہے اور جماعت سے ادرای طرح ہروہ نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہوجیے کسوف کی نماز کہ ان نماز کہ ان کا ظہار مقصود ہے اس لیے ان کا مسجد ہیں پڑھنا اولی ادا کی جاتی ہوجیے کسوف کی نماز کہ ان نماز وں کا اظہار مقصود ہے اس لیے ان کا مسجد ہیں پڑھنا اولی ادا کی جاتی ہوجیے کسوف کی نماز کہ ان نماز وں کا اظہار مقصود ہے اس لیے ان کا مسجد ہیں پڑھنا اولی



#### باب ما جاء في صوم رسول الله سَلَيْكُمُ

#### باب حضورا قدس مَا لَيْنَا كُلُم كَاروز ون كا ذكر

ف : اس باب سے مقصود حضورا لذی مؤلی کفل روزوں کا بیان ہے۔ آپ کی عادت شریفہ روزے بہت رکھنے تھے۔ روزہ کی فضینیں روزے بہت رکھنے کا بھی بھی ہمی آپ مسلسل کی گئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ روزہ کی فضینیں اعادیث کی کتابوں بھی بہت وار دبوئی ہیں۔ جق تعالی جل شانہ جسے عیم جرارشا دہیں ہزاروں مصالح میں تعکمتیں ہیں آ دمی کی عشل کی اتنی پرواز کہاں ہے کہ جل شانہ جسے عیم کی حکتوں تک بڑئی مصالح ہیں خبول کی جہاں تک پروازے وہاں تک وہ اللہ تعالی کے احکام کے دبنی اور دنیوی فوا کہ کا اوراک کرسک ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی حکمتیں اس سے بھی او تجی ہوتی ہیں۔ جس طرح اوراحکام میں ہزاروں مصلحتیں ہیں روزے بی جمح مجملہ ان کے چندمصالح ظاہراور بدیمی ہیں جن جی سے ایک جونود ہزارہ مصلحتیں ہیں روزے بی جونود برائی کر رق ہے۔ بعوک کی ہمدرد کی بیدا ہوسکتی ہے جونود بھوک کی تعدرد کی بیدا ہوسکتی ہے اس مناہے؟ بھوک کی تعلیما اللہ بھی بیدا ہوسکتی ہے ایک الداد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اورغریب کے ساتھ ہمدرد کی کا بھی طبیعت نقاضا کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر بید ہے کہ روزہ سے قوت بہمیا اور شور ہوتے ہیں جودین اور دیا ہیں تو بہت سے الیے امور آ دئی سے سرزد ہوتے ہیں جودین اور دیا ہیں روبیا ہی سے بہتے ہیں۔ ای کومولا ناردی فرماتے ہیں دریا ہی کومولا ناردی فرماتے ہیں دریا ہوتے ہیں جودین اور دیا ہیں دریا ہی کومولا ناردی فرماتے ہیں

این شد عشق است آل که در مردم بود این نساد از خوردن گندم بود

میعشق بعنی جوآج کل لوگوں میں ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہے جو تعطیم آدمیوں میں ہوتا ہے یہ پیٹ مجر نے کا قساد ہے کہ جب پیٹ مجرائی ال جاتی ہے تو نایا کے حرکتیں خوب سوجھتی ہیں اور جب مجوک کا غلبہ ہور ہا ہوتو عشق وثق سب بھول جاتا ہے اس لیے صدیت پاک میں آیا ہے کہ جو نکاح نہ کرسکتا ہوائی کو چاہیے کہ روز و کشریت ہے رکھا کرے کہ پیشموت کو تو ڈنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بزی مصلحت روحانیت کی جوت نے دوڑ و ہے۔ روز و سے روحانیت کو بہت زیادہ ترتی ہوتی ہوتی وجہ

قلت و کثرت جیبا که دوا کا اصول ہے لا بری ہے۔ چنا نج حضور اکرم مانتی کا چندمعمولات نموند

کے طور پرمصنف مجھناتے ذکر قرمائے ہیں۔

(۱) حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا حداد بن زید عن ایوب عن عبدالله بن شقیق فال سَالُتُ عَائِشَةٌ عَنْ صِیام رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَالْتُ كَانَ يَصُومُ حَتَى نَقُولُ قَدْ اَفْطَرَ قَالِتْ وَمَا صَامَ وَيُفُطِرُ حَتَى نَقُولُ قَدْ اَفْطَرَ قَالِتْ وَمَا صَامَ وَيُفُطِرُ حَتَى نَقُولُ قَدْ اَفْطَرَ قَالِتْ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَهْوًا كَامِلًا مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِینَة اِلَّا رَمَصَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَهْوًا كَامِلًا مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِینَة اِلَّا رَمَصَانَ اللهُ عَلیْهِ وَسَلَّمَ شَهُوا كَامِلُ مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِینَة اِللهُ وَسَلَّمَ شَهُوا كَامِلًا مُنْدُ قَدِمَ الْمَدِینَة اِللهُ وَمَا اللهُ وَسَلَّمَ شَهُوا كَامِلُ مَنْ مَا كَرَاهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولِ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(٢) حدثنا على بن حجو حدثنا السلمعيل بن جعفو عن حُميد عن انس بن مالكُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهُ عِنْهُ وَيُقُطِرُ مِنْهُ حَتَى نَوْى أَنْ لَا يُرِيْدَ أَنَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْهُ شَيْعًا إِلَّا أَنْ لَا يُرِيْدَ أَنَّهُ مُصَلِّيًا إِلَّا أَنْ رَآئِتَهُ مُصَلِّيًا يَصُومُ مِنْهُ شَيْعًا وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا أَنْ رَآئِتَهُ مُصَلِّيًا

وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ نَائِمًا إِلَّا رَآئِتُهُ نَائِمًا \_

حضرت انس جی تنویت کسی نے حضورا کرم سائیز آئے کے روز وں بے متعلق بیو جیما' انہوں نے فرمایا ک عادت شریفدای میں مختلف تھی کی ماہ میں تواتن کٹرت سے روز کے رکھتے تھے جس ہے بیخیال ہوجا تا کداس میں افظار فرمانے کا ارادہ ہی نہیں ہے اور کسی ماہ میں ایسامسلسل افطار فرمائے تھے جس ہے ہم میر مجھتے تھے کہ اس ماہ میں آپ کاروز ہ کاارادہ ہی نہیں ہے آپ کی عاوت نثريف بدبعي تقى كداكرتم حضوراكرم تؤثينه كورات كوسوتا مواد يكمنا جابموتو بدبعي لل جاتا اورا نُرنماز برُ هتا مواد يكينا جا موتوبيهمي ميسر موجا تا.

ہے: مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم ٹائٹونی کی عادت شریفہ شتمام رات سونے کی تھی نہ تمام رات ج سئنے کی تھی بنکدورمیانی رفتار میں حقو ق لئس کی رعابیت فر اتنے ہوئے عاوات کا اہتمام بھی پورا پورا فرماتے تنے۔اس لیےشب کوسوتے ہوسئے دیکھنا بھی مکن تھا کہ پکھے حصد آ رام بھی فرماتے تھے اور نماز کی حالت میں و بچینا بھی کہ بچھ حصہ نماز میں گزرتا تھا۔ بعض علیاء نے اس کا دوسرا مطلب مجھی بتایا ہے وہ بیاکہ عادت شریف اس باب میں مختلف تھی کہ بھی اول شب میں نوافل بڑھے بھی وسط رات میں جھی اخیرمیں۔اس لیے اگر رات کے کسی حصہ خاص میں کوئی سوتے ہوئے یا نماز بڑھتے ہوئے و مکینا جائے تو و کھی سکتا ہے۔ اینٹی اگر کوئی یہ جا ہے کہ میں اول رات میں حضور اکرم مڑاؤا کو تماز پڑھتا موا دیکھیوں تو <sup>س</sup>کی دن ریجھی ٹل جا تا اور اس وقت سوٹا ہوا دیکھنا چا ہے تو ریجھی ٹل جا تا۔ اس لیے کہ رات کا ہر حصہ کی تدکسی دن حضورا کرم ناٹیز بنماز میں گزار نے تنصاورا س کی دو مسلحیس سمجھ میں آتی ہیں اول تو یہ کدعباوت جواصل مقصداور آ وی کے وجود کی غرض ہے اور اللہ کی رضا کا سبب ہےرات کے ہر جھے کو بھی شیمھی اس کی بر کات میسر ہو جا تھی اور قیامت میں رات کا ہر حصدا ہے اندرعباوت کہ وجود رکھے دوسرے سے کہ عبادت جب ایک ہی وفت میں ہوتی رہے تو بمنز لہ عادت کے بن جاتی ہے' پھرمشقت کا کعلف نہیں رہتا اور جب رات کے مختلف حصول میں عماوت کی جائے تو عادت نہ يخ کي ـ

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداود حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سِعيد بن جبير عن ابن عباسٌ قال كان النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَايُرِيْدُ اَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ وَ يُفُطِرَ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيْدُ اَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهُرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ إِلَّا وَمَضَانَ.

'' حضرت ابن عباس چاہئا ہے بھی حضورا کرم مُڑھٹا کی میدعا دستہ شریفہ مردی ہے کہ کسی ماہ گئیں۔ بٹس اکٹر حصدروز ورکھتے بتھے جس سے ہمارا خیال ہوتا تھا کہ اِس میں افطار کا اُراد و نہیں اور کسی ماہ بیں ایسے ہی اکثر افظار فرمائے تئے جس سے ہمیں خیال ہوتا کہ اس بیس روز ونہیں رکھیں مے لیکن کسی ماہ بیں بجز رمضان السارک کے تمام ماہ روز ونہیں رکھتے تھے۔

ف: نی کریم طاقا کایم معمول متعدد روایات می گزر چکا ہے۔ اس معمول کی دووجہ میں اول توب كدباب ك شروع ميس كزرجكا ب كدوزه حقيقت من ايك ترياق باوربسا اوقات روحاني ترقى اور ویکر وقتی مصالح کے لیے بطور دوا کے بھی رکھا جاتا ہے الی صورت میں دوا کے عام اصول کے موافق بسا اوقات اس محملسل استعال کی حاجت ہوتی ہے اور بسا اوقات خاص ضرورت نہیں ہوتی یا اگرمعمولی ضرورت بھی ہوتی ہےتو ووسرے وقتی عوارض کی وجہے ووا کاتر ک ضرور کی ہوتا ہے جواطباء کے یہاں ایک معروف چیز ہے اور بی کریم ٹائٹی کے برابرد دعانیت کاطبیب کون ہوسکتا ہے اس لیے نی کریم تُحقظم وقتی ضرور مات کے لحاظ سے بسا اوقات مسلسل روزے رکھتے تھے اور بسا اوقات مسلسل افطار فرماتے تنے امت کے لیے بھی جوحفرات خود روحانی طبیب ہیں وہ روحانی مصالح کے لحاظ ہے روز ہے اور افطار کے او قات متعین فرما سکتے ہیں اور جو خص خود طبیب نہیں ہے وہ تحسی روحانی طبیب کے ذریعلاج عملدرآ مدکرے۔ دوسری دجہ بیہ بے کہ بی کریم علاقا کا کے پیچیز مصوصی معمولات تخصِّصْلاً پیرجعرات کاروزه رکھنا' ہرمہینہ میں تبن روزے رکھنا' ایام بیش' عشرہ محرم' عشرہ ذی الحجہ کے روز ہے رکھنا وغیرہ وغیرہ میں معمولات بسا ادقات اسفار وغیرہ عوارض کی وجہ ہے چھوٹ جاتے تھے اس لیے عوارض دور ہو جانے کے بعد بطور فضا اور تلافی کے جتنے روز ہے معمول میں سے ترک ہو جاتے تھے ان کو بورا فرمالیا کرتے تھے کہ میجمی حضور اکرم مُؤَثِثَةً کی ایک خصوصی عادت شریف تھی کہ جب کسی عبادت کوشروع فرماتے تواس پر دوام اور نباہ فرمایا کرتے تھے اس لیے جتنے روزے معمول ہے رہ جاتے تو ان کور کھتے اس لیے لگا تاروزے رکھنے کی نوبت آ جاتی تھی۔اللہم و فقنا الباعد

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفين عن منصور عن سالم بن ابى الجعد عن ابى سلمة عن ام سلمة قالت ما رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ ـ قال ابو عبلى هذا اسناد صحيح وهكذا قال عن ابى سلمة عن ام سلمة وروى

### K CHULLED KARKARAN

هذا الحديث غير واحد عن ابي سلمةً عن عانشةٌ عن النبي عَلَيْهُ ويحتملُ الله الله عن عانشةٌ وام ان يكون ابو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عانشةٌ وام سلمةٌ جميعا عن النبي عَلَيْهُ \_\_

' معرت امسلمہ بڑھنا قرماتی ہیں کہ بیں نے حضور اقدس مُناتی کورمضان وشعبان کے سوادہ ماہ کامل روزے رکھتے تبیس دیکھا۔''

ف : بیعدیث بظاہر گذشتہ آمام احادیث کے طاف ہے کول کراب تک سب روایتی اس پر مفق تحيين كةحضورا كرم تأثيثي رمضان السبارك كيعلاوه كسي ماو كيمسلسل دوز يخبيس ركحت يتحليكن اس حدیث میں اس کے ساتھ شعبان کونٹھی ملاویا۔ان دونوں کی نظیق علماء نے مختلف طریقہ سے فرمائی ہے۔ اول یہ کداس صدیت میں تمام شعبان کومیالغد کے طور پر کہا گیا ہے۔ حضور اکرم سائقا کی عادت شریفه اکثر حصه شعبان کے روز ے رکھنے کی تھی۔ چنانچہ آئندہ حدیث میں حضرت عائشہ فی تاہیں ہے خود اس کی تضریح موجود ہے۔ دوسر ہے یہ کرمکن ہے کئی وفت میں اتفا قاحضورا کرم ٹانٹا کی نے تمام ماہ شعبان کے روزے رکھے ہول جس کی حضرت ام سلمہ بڑھنا کواطلاع ہوئی اوروں کوئیں ہوئی۔ تیسرے مید کہ حضرت عامّشہ خیجھاا ورحضرت ابن عماس چیجھ وغیرہ حضرات کی روایت بیس عادت کی آفی ہے کہ حضورا کرم مؤفیظ کی عادت شریف رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ کے سلسل روز ہے رکھنے کی نہیں تھی۔ا تفاقاً نمسی ماہ کے بیور بے روز ہے رکھ لینا اس کے منافی نہیں ہے۔اس لیے اگر کسی سال کسی عارض کی ویہ ہے حضورا کرم ٹاٹیج نے شعبان کے بھی پورے روزے رکھ لیے ہوں تو چونک و ہمعمول ندتھااس لیے حضرت عائشہ وغیرہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیااور چونکہ پورے مہینے کے رکھے منصاس ليے حضرت ام سلمہ بڑھنانے ان کو ذکر کردیا اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور ا كرم تَنْظِيمُ ابتداعل شعبان كے تمام مينے كے روزے ركھتے ہول اور اخير مي ضعف كى وجہ ہے كم کرویئے ہوں۔اس لیے جس نے آخری قعل ذکر کیا اس وجہ ہے کہ وہ آخری فعل تھا اس نے اکثر ذكركيااورجس في بدخيال كياكربه عارض كي وجهة واصل معمول تمام مبينه كالقداس في تمام مبينه ذ کر کردیا۔ بعض نے اس کانٹکس بتایا ہے جبیبا کہ روایت کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اول اکثر مینے کے روزے رکھتے تنے بعد میں تمام مینے کے رکھنے لگے۔

(۵) حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو حدثنا ابوسلمة عن عائشةٌ قَالَتُ لَـمُ اَوَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـصُومُ في ضَهْرٍ اَكْتَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا فَلِيُلَّا بَلُ كَانَ يَصُومُ كُلَّهُ \_

'' حضرت عائشہ فاقل فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس فاقیق کو (رمضان کے علاوہ) شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا شعبان کے اکثر خصہ میں آپ

روزے رکھتے تھے بلکہ ( قریب قریب ) تمام مہینہ کے روزے رکھتے تھے۔

ف: بيتر تى كركے حضرت عائشہ فاتھ كاتمام ماہ شعبان كے دوزوں كاذكر صاف بتلار ہاہے كہ اس ہے مبالغہ مقصود ہے بشعبان میں روز دل کی کثرت کی وجہ خودحضور اقدس مُقاتِظُ نے بیارشا دفر مائی کہ اس مہینہ میں وہ دن بھی ہے جس میں سال کے اعمال حق تعالی جل شانہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں میراول جا ہتا ہے کہ میرے اعمال ای حالت میں پیش ہوں کہ روز ہ دار ہوں اس کے علاوہ اور تبھی بعض وجوہ احادیث وغیرہ تلی وارد ہوئی ہیں اور بعض اوقات ایک وجہ کا ہوتا' دوسرے وقت میں دوسری دبید کا ہونا بھی ممکن ہے اور متعدد وجرو کا جمع ہوجانا بھی حضرت عائشتہ نے قل کیا گیا ہے کے حضور ا کرم مُثَاثِيَّةً، کامعمول تمن دن ہر ماہ میں روزے رکھنے کا تفاوہ بسا اوقات عوارض کی ویہ ہے رہ جاتے یتے اورسب کا مجموعہ شعبان میں صفورا کرم ناتیجا رکھا کرتے ہتے اس کے ساتھ دوسری روایات میں پیر جعرات کاروز ہمی حضورا کرم ٹڑھٹے کامعمول نقش کیا گیاہے۔ایک صورت میں اگر دو تین مہینے بھی تمام سمال میں کسی عذر ہے چھوٹ مھئے تو ایک مہینہ کے روز ہے بن جانا کیامشکل ہے؟ ایک روایت میں آیے ہے کہ رمضان کی تعظیم کی دخہ سے شعبان کا روزہ افضل ہے یعنی جیسے فرض تمازوں سے قبل سنتیں بڑھی جاتی ہیں ایسے ہی رمضان ہے تیل نفل روز ہے ہیں ۔ اگر چہ حضورا کرم ٹاٹیٹے برضعف روز و کا کچھالیا اثر نہ ہوتا تھا ای وجہ سے لگا تارروز ہے بھی رکھ لیتے تھے آبک حدیث میں آیا ہے کہ حضورا کرم خافی ہے کئی نے شعبان میں روزوں کی کثرت کا سبب پوچھا تو آ ب نے فرمایا کہ اس مہینہ بیں براس خض کا نام مرنے والوں بیل لکھا جا تاہے جواس تمام سال بیل مرنے والے ہوں میرا ول جابتا ہے کہ میری موت الی حالت میں کسی جائے کہ میں روزہ دار ہوں بعض علاء نے تکھا ہے کہ نی کریم ٹافیج کا ہرمہینہ بیں نفل روز ہے رکھنے کامخصوص معمول تھا اور رمضان المبارک ہیں نفل روزے رکھنے کی کوئی صورت نہتی اس لیے ماہ رمضان کے جھے کے روزے بھی پیننگی شعبان ہی جس رکھ لیتے تنے اوراس بناء پرشعبان رمضان وومینوں کے روز سے ل کرا کثر حصر مبینہ کا موجاتا تھا۔

 (٢)حدثنا القاسم دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبداللَّهُ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

### 

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَثَةَ آيَامٍ وَقَلَّ مَاكَانَ يُفْطِرُيُوْهَ الْجُمُعَةِ۔

''عبدالله بن مسعود جھٹٹا کہتے ہیں کہ حضوراقدی سائٹٹ ہرمہینہ کےشروع میں تین دن روز ہ رکھا کرتے بتھاور جمعہ کے دن بہت کم اقطار فر ہانے تھے۔

ف : ہرمہینہ میں بین ون روزہ رکھنے کی ترغیب مختلف احاد بہت میں وارد ہو گی ہے۔ ہر بیکی کا تو اب دس گنا ہونے کی وجہ سے تین روزوں کا تو اب ایک ،اہ کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے بیٹ خص کو باعم مجرروزہ وارر سے کے تھم میں ہوگا۔ ان تین دن کی تعیین میں مختلف روا بات وارد ہوئی ہیں لیکن کوئی کا لف تہیں بھی حضورا قدس می تو بی ہمینہ کے شروع بی ہیں تین روزے رکھ لیتے ہے بھی بھی بھی ہمینہ کے شروع بی ہیں تین روزے رکھ لیتے ہے بھی بھی ہمینہ کے شروع بی ہیں تین روزے رکھ لیتے ہے محضرت عائشہ بڑھنا کی آئندہ حدیث میں وارد ہے کہ متعین ایام نہ تھے۔ ابن عباس بھی اس موجہ نے ہیں محضورا قدس من افرائی کی آئندہ حدیث میں وارد ہے کہ متعین ایام نہ تھے۔ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ حضورا قدس من گوئی ایام بیش کے روزہ کے متعلق ہے اس حدیث سے جعد کے دن روزہ کا ابتمام معلوم ہوتا ہے لیکن دوسری روایات میں روزہ کے لیے جعد کی قصیص کی ممافعت آئی ہے اس وجہ سے بعض علاء میں خورے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہوئے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہوئے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہوئے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہیں کہ کی وجہ سے جعد کی حدیث ہیں ہوئے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہوئے ہیں اور بعض علاء ممافعت کی وجہ سے جعد کی حدیث ہیں۔ تو د حضیص کی کمروہ بیال کی وجہ سے ہیں۔ تو د حضیص کو کی وجہ سے جو د کیں ہیں۔ تو د حضیص کو کو کی وقول توں تول ہیں۔

 (٨) حدثنا ابو حفص عمر و بن على حدثنا عبدالله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة المجوشى عن خالد بن معدان عن ربيعة المجوشى عن عائشة قَالَتُ كَانَ النّبِيِّ عَلَيْتُ بِتَكُورُى صَوْمَ الْإِنْسَيْنِ وَالْحَمِيْسِ عَن عائشة قَالَتُ كَانَ النّبِيِّ عَلَيْتُ بِيَكُورُى صَوْمَ الْإِنْسَيْنِ وَالْحَمِيْسِ مَاسَعُهُ عَلَيْتُ بِي مَاسَعُهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ھن۔ بعض روایات میں ان دنول کے روزے کے اہتمام کی وجوہ بھی وار دہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک وجہ ابتمام کی وجوہ بھی وار دہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک وجہ ابتمام کی وجہ بھی کے ہیں۔ پیر کے وان کے متعلق مسلم شریف کی ایک روایت میں ہیا تھی وار دہوا ہے کہ میں ہیری کے دن پیدا کیا گیا ہوں اور پیرا کو گا کہ میں جیری کے روز بھی وار و سے کہ بیراور ہم کے دن جی تازل ہونا شروع ہوا ہے۔ ایک حدیث میں وار و سے کہ بیراور جمعرات کے دن حق تعالی جل شانہ ہر مسلمان کی مغفرت (بشرط تواعد) فرما و ہے ہیں تھر جن وو ہمندان میں جھوٹ چھٹاؤ ہوان کے متعلق ار شاد ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کواس وقت تک روگ دیا جاتے جب تک کہ بیرا گیا ہی میں میں میں میں میں میں جھٹاؤ ہوان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی مغفرت کواس وقت تک

(٩) حدثنا ابو مصعب المدينى عن مائك بن انس عن ابى النضر عن ابى سلمة بن عبدالرحمن عن عائشةٌ قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَصُومُ فِى شَهْرِ آكْتَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِى شَعْبَانَ

'' محضرت عائشہ خطفافر ما تی جی کہ حضور اقدش طاقیا ہے ان سے زیادہ کسی ماہ میں روز ہے۔ نہیں رکھتے تھے۔''

ف : ال كايان مفسل كررچكا ب.

(۱۰) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرةٌ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْاعْمَالُ يَوْمَ الْإِنْمَيْنِ وَالْحَمِيْسِ فَأَجِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَآنَا صَالِمٌ "مُعْرَت ابو بريه ثَنَّةُ كَتِ بِين كَرْضُورا لَدَى الزَّيْةِ فِي ارشَادِفْرِ بالِي كَامَالِ بِيرِ جَعْرات ف : تا كرتبوليت كرزياده قريب موجا كمي بالقال وشي موسية من بدا شكال المحرورة الله الكارداية كاليه المحال المحرورة المحرورة الله الكارداية كاليه المحال المحرورة المحرورة الله الكاركاء تك وسيخة من المحرورة معرات كوفيش مونة كاليه مطلب؟ ان دونول كردميان مل محدثين في مخلف طريقة سے جمع كيا به سبل بد به كدرات دن كا قبال تفعيل طور برروز اندوم رتبوق موق ميں اور جي ارات كے عليحد واورون كوفي الحال ارتبال عور برشعبان من اورشب قدر من جمي فيش موتے ميں اور بار بارى بيش ميں مجموى الحال اجمال حور برشعبان من اورشب قدر من بھى فيش موتے ميں اور بار بارى بيش ميں منجمله متعدد مصالح كے ايك مصلحت فرشتول كے سامنے تيك اوكول كا اظهار شرف ب كران حضرات فرفون اور فيار فرار ب ميں جود نيا ميں كشت فون اور فساد بر باكريں مح ؟ اى ليے حق تعالى شانہ بہت سے نيك الحال كا فرشتوں كے سامنے وفون اور فساد بر باكريں مح ؟ اى ليے حق تعالى شانہ برخص كے برعمل سے ہروت واقف ميں ان كے ليے الحال فيش كر فرات واقف ميں ان كے ليے الحال فيش كر فرات واقف ميں ان كے ليے الحال فيش كر فرات واقف ميں ان كے ليے الحال فيش كر فرات واقف ميں ان كے ليے الحال فيش كر فرات كی الحال فیش كر عمل سے ہروت واقف ميں ان كے ليے الحال فیش كر فرات کی طرورت نہيں ہے۔

(١١) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد ومعوية بن هشام قالا حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشةٌ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الضَّهْرِ السَّبْتَ وَالْاَحَدَ وَالْإِنْتَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاَحِرَ النَّاكَةَ وَالْاِنْتَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاَحِرَ النَّاكَةَ وَالْاَنْتَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْاَحِرَ النَّاكَةَ وَالْاَرْبَعَاءَ وَالْحَمِيْسَ

'' حضرت عائشہ بیخنا فرماتی میں کہ حضوراقدس مُلگاہُ ( مجھی) ہرمہیند کے تین روزےاس طرح بھی رکھتے تھے کہا یک مہیند میں ہفتہ اتوار پیرکوروز ور کھ لیلتے اور دوسرے ماہ میں منگل بدھ جمعرات کو۔''

ف: تا کہ ہفتہ کے تمام دنوں میں روز ہے ہوجا کمیں اور جمعہ کا روز وقصد اُنہ کرتے ہوں جیسا کہ بعض روایات میں اس کوعید کا ون قرار دیا گیا اور دوسرے اہم مشاغل اس میں ہوتے ہیں یااس روایت میں ذکرتیں کیا گیا دوسری روایات میں اس کے روزے کا ذکر ہے ہیں۔

(١٢) حدثنا هارون بن السخق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن
 عروة عن ابيه عن عائشةٌ قالت كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرينشٌ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَآمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا الْمُتُوضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَوِيْضَةُ وَتُوكَ عَاشُوْرَاءُ فَمَنْ شَاءَ صَامَةً وَمَنْ شَاءَ تَرَكَة

" حضرت عائشہ نگافا فرماتی ہیں کہ عاشوراء کاروز وزمانہ جالمیت ہیں قریش رکھا کرتے ہے اور حضورا قدس نگافا ہمی (جمرت ہے ) قبل تطوعاً رکھالیا کرتے تھے (کیکن جمرت کے بعد ) جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو خود بھی (اہتمام ہے ) رکھااورامت کو بھی (وجو ہا) تکم فرمایا مگر جب رمضان المبارک نازل ہوا تو وہی فرضی روزہ بن کمیااور عاشور ہے کی فرضت منسوخ ہوگئی (اب استحباب باقی ہے ) جس کاول جا ہے دیجے جس کاول جا ہے شدر کھے۔"

ف : عاشورے کے روزے کی نصیات بیل مختلف روایتیں دارو ہوئی ہیں۔ چنانچ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرف سے روز ہے روسال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاشور سے کے روز ہ ہے آیک سال کے۔بعض شروح میں تکھا ہے کہ عاشور ہے کے دن حضرت آ دم ملیجا کی تو بے قبول ہو کی تھی اور حضرت نوح مليفا كي تشتى كناره برآ في تني اور حضرت موي مليفا كوفرعون سي نجات مليمتي اور فرعون غرق ہوا تھا ای دن حضرت عیسی ملینا کی ولا دت ہو کی اور ای دن آ سمان پر اٹھا کے ملیئے اور اس دن حصرت بینس ملینا کومچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور اس دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا اور اس ون حضرت بوسف مليفا كنوكس سے نكالے محمد اى دن حضرت ابوب مايفا كوشبورمرض سے صحت عطا ہوئی اور اسی دن معربت اور لیس ملیکا آسان پر اٹھائے گئے۔اس دن معرب ابرا تیم ملیکا کی ولا دمت ہوئی اوراسی دن حضرت سلیمان مایشا کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی کرایات اس دن کی شروح حدیث اور کتب سیر میں کھی ہیں محدثانہ حیثیت سے ان میں کلام بھی ہے مگر بہت ہے کرا مات سیح طور ہے بھی ٹابت ہیں کہتے ہیں کہ وحش جانور بھی اس دن روز ور کھتے ہیں اللّٰہ اکبر سس قدر متبرک دن ہیں جس کوہم لوگ لبوونعب میں ضائع کر دیتے ہیں غالبًا انہیں میں ہے کسی دیبہ ے زمانہ جاہلیت میں اس دن کی فعنیات مشہورتھی جس کی دجہ ہے قریش اسلام ہے قبل اس دن کا روزه ريكيتے تتھے۔ جب حضورا كرم مُحَكِّقًا مدينة طيب بجرت كرے تشريف لائے تو ويكھا كہ بهود جوالل كمّاب بين وه بحي اس دن كاروز وركھتے بين حضوراكرم مُؤجِّزُم نے ان سے دريافت فرمايا كربيروز ه کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حق تعالی شانہ نے حصرت مویٰ پیٹھ کو خلاصی عطا کی تھی اور فرعون کوغرق کیا تھا جس کے شکریہ ہیں حضرت موی مینائے اس ون کاروز ور کھاہے۔حضور اکرم هستله: عاشورے کا زوز واصل وسویں تاریخ کا ہے لیکن نبی کریم مُنْ فیج ایندائے اسلام میں اہل سہا ہے۔ اولی سے مرافقت فرمائے سے کہ ان کا قد ہم بہر حال آسانی ہے اور شرکین کے قد ہم سے اولی ہے۔ گرا فیرز ماند میں اہل کہ آب کی مخالفت کا تو اقا اور فعل آ اہتمام ہو گیا تھا جو بہت می وجو و سے ضروری تفااسی سلسلہ میں کسی صحابی نے اوھر توجہ ولائی تو حضورا کرم سائٹی نے ارشاوفر مایا کہ میں اگر زندہ دباتو آ کندو سال نویں تاریخ کا روز ورکھوں گا۔ ایک و اس کی روایت میں ہے بہود کی مخالفت کر واور نویں یا گیر حویں کا روز ورکھا کرو ۔ یعنی دسویں کے ساتھ ایک اور لمالیا کروکہ اس سے تحبہ جاتا رہتا ہے اس لیے جہا عاشورے کا روز ونیس دکھنا جا ہے بہتر تو ہے ہے کہ اس کے ساتھ نویں تاریخ کا روز و طالے تاکہ دونوں حدیثوں بڑمل ہو جائے آرنویں کا نہ ماسکے تو بھر گیار ہویں کا مال لے۔

(١٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال سَالُتُ عَانِشَةً اَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مَنَ الْآيَامِ شَيْنًا قَالَتُ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَالنُّكُمُ يُطِيُقُ مَا كَانَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْقُ

''علقمہ بھٹھ کہتے ہیں کہ بھی نے مفترت عائشہ پڑھٹا سے بوچھا کیا حضورا قدس ترفیغ ایام کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ (نہیں) حضورا کرم سڑھا ہے کے اعمال دائی ہوتے تھے ہم بھی سے اس بات کی کون طاقت رکھتا ہے جس کی حضورا قدس مُنافِظ طاقت رکھتے تھے۔''

ف: یعنی کسی دن کوکسی عبادت کے ساتھ مخصوص فرمالیتے ہوں۔ مثلاً پیرکا دن روزہ کے ساتھ تفصوص ہو کہ ہر پیرکوروزہ رکھتے ہوں بھی افظار شافر مائے ہوں یا بید کہ پیر کے علادہ روزہ ندر کھتے ہوں۔ بید دنوں باتیں ندتھیں البتہ بیصنورا کرم علاقہ کامعمول تھا کہ جو کام شروع فرماتے اس پر مدادمت فرماتے انتھاتم لوگ اس قدر مداومت اورا ہتمام کی طاقت نہیں رکھتے جتنا حضورا کرم علاقہ اپنے معمولات کا اہتمام فرماتے تھے کہ جومعمول کسی عذر سے رہ جاتا دوسرے وقت اس کو پورا فرماتے جیسا کہ شعبان کے روزوں کے بیان میں گزرا۔ حاصل بیہ ہے کہ اس حیثیت سے تضیف تھی کہ وہ مگل ای دن کیا جائے اور اس دن میں دوسرائمل نہ کیا جائے۔ البتہ معمولات کے پورا کرنے کا اجتمام تھا 'جن میں خاص ایام کے روز ہے بھی داخل ہیں۔ اس تقریر پر یہ اشکال نہیں رہا کہ خود حضرت عائشہ فی تھا سے حدیث نبر ۸ پر چیرجعرات کے روز سے کا اجتمام گزر چکا ہے جو ہر ماہ میں حضوراکرم خاتی کہ محنے کا معمول تھا جن کا حدیث نبرے میں گزرا۔ اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔

(١٣) حدثنا هارون بن اسخق حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشةٌ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَعِنْدِى امْرَاهٌ فَقَالَ مَنْ هٰذِه قُلْتُ فَلَاتُهُ فَلَاتَهُ لَاتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِه قُلْتُ فَلَاتُهُ لَاتَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ لَا يَمُلُ عَنْ عَمَلُوا وَكَانَ آحَبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يُدَونُهُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

" حضرت عائشہ فریخا کہتی ہیں کہ حضوراقدس ترکیج ایک مرتبہ تشریف لائے تو میرے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی۔حضورا کرم ٹائیج نے دریافت فر مایا کہ بیالان ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ فلائی عورت ہے جورات ہوئیوں سوتیں۔حضورا کرم ٹائیج نے فر مایا کہ نوافل اس قدر افتیار کرنی چاہئیں جن کا تحل ہو سکے تق تعالی جل شانہ تو اب دینے ہے نہیں تھبراتے بیاں تک کہتم عمل کرنے سے تھبرا جاؤ۔ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ حضورا قدس ٹائیج کوونی عمل زیادہ پہند تھا جس برآ دی نباہ کر سکے ۔"

ف : بیس کابید مفرت تولا و پڑھا تھیں۔ سحابہ کرام ٹنگھا میں عبادت کا دلولہ اور جوش تھا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے قصاس تم کے فدکور جیں کہ ان حضرات کا شوق ان کو صدیے زیادہ مجاہدہ پر مجبور کرتا تھا تکر حضوراً کرم خاتھ اعتدال کی تصبحت فریائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص آیک مشہور محالی جی فریائے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ طے کرلیا کہ عبادت میں بہت بی کوشش کروں گا۔ مشہور محالی جین خدم کیا کروں گا۔ میرے والد نے ایک فریف عورت سے میرا نکاح کردیا۔ ایک مرتبہ والد نے ایک شریف عورت سے میرا نکاح کردیا۔ ایک مرتبہ والد نے بیوی سے میرا حال دریافت کیا اس نے عرض کیا بہت نیک آدی جی دالد مجھے ہیں۔ میرے والد مجھے کیا بہت نیک آدی جی دریا۔ میرے والد مجھے کیا بہت نیک آدی جی دریا۔ میرے والد مجھے کیا بہت نیک آدی جی دریا۔ میرے والد مجھے کیا بہت نیک آدی جی دریا۔ میرے والد مجھے میں۔ میرے والد مجھے

المراب نفا ہوئے کہ بم نے کہی شریف کورت سے تیرا نکاح کیا تھا تو نے اس کومعلق مجھوڑ رکھا ہے؟

المجھ بر غلبہ شوق میں کچھا تر نہ ہوا۔ والد نے حضورا کرم من تھا ہے۔ کا بت کردی رحضورا کرم من تھا نے بھی بر غلبہ شوق میں کچھا تر نہ ہوا۔ والد نے حضورا کرم من تھا ہے۔

المجھ سے دریا ہے۔ فرمایا میں نے ستا ہے کہ تم دن کو بمیٹ روز ورکھتے ہوا ور رات بحرنماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں ہے۔ حضورا کرم من تھا نے ارشاد فرمایا ایسا ندکیا کرد بھی روز ورکھا کرواور بھی افرار کے ماری کے حضورا کرم من تھا کہ واور ہو یا بھی کروتہاں سے بدن کا بھی تم پڑت ہے تہا ری افرار کے میں کہی تم پڑت ہے تہا ری کا بھی تن ہے اوالا د

(۵) حدثنا ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعى حدثنا ابن فضيل عن الاعمش عن ابى صالح قالَ سَالُتُ عَانِشَةٌ وَالْم سَلَمةٌ آتُى الْعَمَلِ كَانَ آحَبَ إلى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَتَا مَادِيْم عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

''ابوصالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ بڑھٹا اور حضرت ام سلمہ بڑھٹا سے بوجھا کہ حضورا قدس نڑھٹا کے نز دیک کون سامل زیادہ پسند تھا؟ دونوں نے بید جواب دیا کہ جس ممل پر مداومت کی جائے خواہ کتنا ہی کم ہو۔''

ف : ان سب روایوں سے بیمتھوں ہے کرروز واورا پسے ہی برنفی عمل خواقلیل ہولیکن بھنا کر سکے اتنا نباہ کر اہمتمام سے کرے مگرایسا بھی نہ کرے کہ نیسنے کے خوف سے نفل اعمال کو بالکل ہی خیر باد کہد ہے کہ دے کہ فرائفل جس کوتا ہی کو پورا کرنے وائی چیزیں نوافل ہی ہیں اس کے اہتمام کے ساتھ جس قد دنیاہ ہو سکے اس کی سعی کرے۔

(١١) حدثنا محمد بن السمعيل حدثنا عبدالله بن صائح حدثنى معاوية بن صائح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال سَعِعْتُ عوف بن مالكُ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةٌ فَاسْتَاكَ نُمَّ تَوَخَّا مَالكُ يَقُولُ كُنْتُ مَعَ مَعَة فَيَداً فَاسْتَفْتَحَ الْيَقَرَةَ فَلاَ يَمُو بَايَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَنَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَتَ وَاكِمًا بِقَدْرٍ قِيَامِهِ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُو يَعُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبُحانَ فِى الْجَبَرُوتِ وَالْمَلكُونِ وَالْجَبُرُوتِ وَالْمَلكُونِ وَالْجَبُرُوتِ وَالْمَلكُونِ وَالْجَبُرُوتِ وَالْمَلكُونِ وَالْمَلْمَةِ ثُمَّ فَوَة ال عِمْوانَ ثُمَّ سُؤَدَةً سُؤَدَةً يَقْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ

''عوف بن مالک بڑھٹا کہتے ہیں کہ ہیں ایک شب حضور اقدی میں ہیں کے ساتھ تھا۔ حضور ا اکرم شکھ نے مسواک فرمائی مجروضوفر مایا۔ مجرنماز کی نیت بائدھ کی ہیں نے بھی حضورا کرم شکھ نے کہ کا افتدا میں اور حضورا کرم شکھ نے کہ کا افتدا میں اور حضورا کرم شکھ نے کہ کہ ساتھ تماز کی نیت بائدھ کی حضورا کرم شکھ نے نے سور و بقر ہ فرما کر حق تعالیٰ جل شانہ سے رحمت کا سوال فرماتے اور ایسے ہی جس آ بت عذاب برگزرتے وہاں وقفہ فرما کر حق نعالیٰ شانہ سے اس عذاب سے بناہ ما تکتے ۔ مجرحضورا کرم شکھ نے نقر بااتی ہی دیررکوئ فرمایا رکوئ میں مسبحان ذی المجبووت والعلکوت الکی نویک نے والعظمة یہ وعا فرمائی رکوئ ہورکوئ ہی کہ دورائی موردائی موردائی ہورکوئ ہیں دیررکوئ ہورکوئی کی مقدار کے موافق مجدہ کیا اوراس میں بھی بھی کی دعا پڑھی (مجردوسری رکھت میں) ایک ایک سورت رکھت میں) ایک ایک سورت سرحت ہیں۔ 'ایک ایک سورت سے ہے۔''



# باب ما جاء في قراءة رسول الله عَلَيْهِمُ

باب حضورا قدس مَلْظِيمُ كَى قراءت كاذكر

ہے: کینی حضورا کرم مُن کھا کہ کا دوت کی کیفیت کا بیان ہے کہ حضورا کرم مُن کھا کہ کس طریقہ ہے تر تیل اور تجوید کے ساتھ تلاوت فرمائے تھے؟ اس باب میں آٹھ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(١) حدثنا قنية بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ابى مليكة عن يعلى بن مملك انَّهُ سَالَ أُمَّ سَلَمَةٌ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرْفًا

"العلى بُوَنَدُهِ كُبِتِهِ فِي كَدِيسِ فِ حضرت المسلمام المونين في حضور اكرم تَوْفِيمُ كَي قرائت كَلَّم بَالْم كي كيفيت يوجين انهول في الكه الكه ترف عليمده عليمده صاف صاف كيفيت بتائي."

ف: یعنی حضورا کرم مؤلفائے پڑھنے میں حروف واضح طورے فلا ہر ہوتے تھے یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ام سلمہ فاتا نے نے ال حضرت ام سلمہ فاتا نے زبانی یہ کیفیت بتائی ہواور یہ بھی احمال ہے کہ اس طرح پڑھ کر بتایا ہوجس سے یہ کیفیت فلا ہر ہوشراح حدیث دونوں احمال بتاتے ہیں گر اقرب دوسرا احمال ہے اس لیے کہ حضرت ام سلمہ بڑھائے نے حضرت ام سلمہ بڑھائے نے حضرت ام سلمہ بڑھائے نے پڑھ کر بتایا کہ اس طرح تلاوے فرمائے تھے۔

(٢) حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابى عن قنادة قَالَ قُلْتُ لِآنَسِ بُنِ مَالِكِ كُنْفَ كَانَ قِرَاءةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَمَ قَالَ مَدًا

'' قمَّا دہ بھٹھ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت انس جھٹا ہے حضور اکرم طُھُھُم کی قراکت کی کیفیت پوچھی توانہوں نے فرمایا کہ حضوراقدس طُھُلُ (بدوالے حروف کو)بد کے ساتھ تھیج کر پڑھتے تھے۔''

ف : بعنی جوحروف ایسے ہوتے تھے کہ ان کو مدے ساتھ پڑھا جاتا ہے ان کو مدے ساتھ پڑھتے تھے اور میہ جب بی ہوسکتا ہے جب اطمینان سے تلاوت کی جائے جلدی جلدی میں مدے ساتھ پڑھتامشکل ہے اس سے دونوں ہا تنی ظاہر ہو گئیں اظمینان سے پڑھنا بھی اور مدوں کی رعایت کرنا بھی۔شراح حدیث نے لکھاہے کہ مدیمے بھی قواعد ہیں جو تجوید کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں ان کی رعایت ضروری ہے۔ ہمارے زمانے کے بعض قاری مدوں کو اتنا تھینچتے ہیں کہ حدود سے بڑھ جاتا ہے۔ ہر چیز اصول اور قواعد کے موانق ہی سیجے ہے افراط اور تفریط دونوں ندموم ہیں۔

(٣) حدثنا على بن حجر حدثنا بحلى بن سعيد الاموى عن ابن جويج عن ابن ابى مليكة عن ابن جويج عن ابن ابى مليكة عن ام سلمة قالتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ فِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ وَكَانَ يَقُولُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ وَكَانَ يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ وَكَانَ يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ وَكَانَ يَقُولُ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَمَ يَقِفُ وَكَانَ يَقُولُ المَلِكِ يَوْم الدِّيْنِ

" حضرت امسلمه بَرُهُمَّا كَبِي بَيْنِ كَدِحَمُوراقدى بَرَاقَةُ الدوت مِن بِرآيت وَجداجداكر كَ عَلَيْده عَلَي م علىحده عليحده الى طرح بِرُحِت يَضَ كـ (الحمد لله رب العالمين) بجرمُمْبرت بُعر (المرحمن المرحيم) بروقف كرت بجر (ملك يوم الدين) برُحِت "

ہن: غُرض ہر ہرآیت کوجدا جدا تہا ہت اطمینان ہے تر تیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ قراء کے یہاں پیمسئلہ مختلف فیدہ ہے کہ ہرآ بت برسانس لیناافغنل ہے یائیس رمرشد عالم حضرت مولا تا کنگوئی نوراللہ مرقدہ کا ایک مستقل رسالہ'' روالط خیان فی اوقاف القرآن' ہے جونہایت مختصر ہے اردوز بان میں شائع ہوا ہے اس مسئلہ کے لیے اس کامطالعہ مفید ہے۔

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن ابى قيس قَالَ سَالُتُ عَائِشَةٌ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكَانَ يُسِزُ بِالْقِرَاءَةِ آمُ يَجْهَرُ قَالَتُ كُلُّ ذَٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَ رُبَّمَا جَهَرَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَٰهِ اللهِ عَلَى بَعْدَ قَلْتُ اللهِ اللهِ عَلَى بَعْدَ اللهُ مُو سَعَةً

"عبدائلد بن الى قيس بينية كتب بين كريم في حفارت عائشة بينيات بوجها كرحضورا قدى مناتيخ قرآن شريف آبسته براحة تقع يا يكاركر؟ انهول في فرما يا دونول طرح معمول تها-بين في كها المحمد للله الله كاشكر واحسان بيجس في برطرح سيولت عطا فرما في (كه بمقتصاحة وقت جيسا مناسب بوآ وازس يا آبستداى طرح براء سكور)"

ف: بیسوال جیسا کہ جامع ترندی شریف کی روایت میں تصریح کے تبجد کی نماز کے بارے میں تعا اوراس کے جواب میں حضرت عائشہ بڑتا کا بیفر مانا کہ دونوں طرح معمول تھا بینی آ واز ہے بھی اور

THE CHILLIES SHOPE SHOP SHOPE آ ہشتہ بھی اس کامطلب بیجی ہوسکتا ہے کہ ایک رات میں دونوں طرح معمول تھا اور یہ بھی بھی جے ہے کہ مسى رات ميں آوازے بورى نماز يز منے كى آئى تھى اوركسى رات ميں آستد تمام نماز يزھ ليتے تھے ، و ونول میجیج میں اور تبجیر میں وونوں طرح پڑھنے میں مضا لکتے نہیں ہے وقت کی مناسبت نے بسا او قات آ واز سے بڑھنا افضل ہوتا ہے بالخصوص جہاں دوسرول کی ترغیب کا سبب سے یا نشاط پیدا ہوتا ہو اور جہال کسی کی تکلیف کا اختال ہو یاریاء کا شائیہ ہووہاں آ ہستہ پڑھنا اولیٰ ہوتا ہے جہرے پڑھنے میں دوسروں کی تکلیف کی رعابیت ضروری ہے اور کمی ونت دونوں برابر ہوں تو معمولی جبراو لی ہے۔ حضرت الويكر صديق ولا تأثؤ كاسعمول تبجد مين آبسته يزيض كاتها اور حضرت ممر والتأذ بلندآ واز \_ براجة تصايك مرتبه حضورا قدس مخاتفا كا دونول حضرات مركز رموادونوس كاحال ويكهاضح كوجب وونوں حضرات عاضر خدمت ہوئے تو حضور اقدی ٹائیڑ نے اس کا تذکرہ فرمایا ابو بکر! میں تمہارے یاس سے گزراتم بہت آ ہت آ ہت ہزادرے تھے۔انہوں نے عرض کیا کہیں جس یاک ذات سے بالتم كرربا تفاوه كن عي ربا تفاء كهرهفرت عمر الأتؤن فر مايا كدتم بهت بلندآ واز بيريزه رب تقه. انہوں نے عرض کیا کہ غفلت ہے سونے والوں کو جگانا اور شیطان کواینے ہے دور رکھنامتصور تھا۔ حضورا کرم مؤفیظ نے وونول حضرات کی تصویب قر ما کی اور حضرت ابو بکر رفیننڈ ہے فر مایا کہ اپنی آ واز کو تحوز اسابره هالياكروا ورحضرت عمر ولاتنات فرمايا كرتم وراآ ستدكردو

(۵) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا مسعو عن ابي العلاء العبدى عن يحيى بن جعدة عن ام هاني قَالَتُ كُنْتُ ٱسْمَعٌ قِرَاءَةَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّى إِنسَانَ عَلَى عَرِيْشِي

''حصرت ام ہانی بیجنا فرمائی ہیں کہ حضورا قدس مُنْقِقَهُ (مجدحرام میں قرآن شریف پڑھتے۔ تھے اور ہیں حضورا کرم مُزَقِقِهُ ) کے پڑھنے کی آواز رات کواسپے گھر کی جہت پرے سنا کرتی تھی۔''

ہے: بینی یہ کے حضور الدس مخافیج نہایت صاف صاف بلند آ واز سے بڑھتے تھے میں اپنے مکان سے من لیتی تھی۔ رات کے وقت و یسے بھی آ واز دور تک جانے کرتی ہے اور پھر مکان کی حجت پر تو اور بھی صاف جاتی ہے بالخصوص جب مکان قریب ہو۔

 (٢) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداود انبانا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبدالله بن مغفلٌ يقول رَآيَتُ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شانل تعادی کیل کی کیلی کی کیلی وہ وہ کی

نَاقَتِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَقُوَأُ إِنَّا فَنَحْنَا لَكَ فَتُحَّا تَّبِيْنَا لِيُغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخُو قَالَ فَقَرَأُ وَرَجِّعِ قَالَ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بُنُ قُوَّةً لَوْلَا آنُ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَآخَذْتُ لَكُمْ فِي ذٰلِكَ الصَّوْتِ أَوْ قَالَ اللَّحْنِ

' عبدالله بن منفل بنائظ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس نزایلہ کو فتح کمہ کے دن ﴿ إِنا فتحنا لك فتحا مبينا ليففولك الله ما تقدمه من ذنبك وما تاعر ﴾ پڑھتے و يكھا حضور اقدس نزایلہ ترجیح کے ساتھ پڑھور ہے تھے معاویہ بن قرہ ﴿ جواس مدیث کے ایک رادی ہیں وہ ﴾ كہتے ہیں كماكر لوگوں كے جمع ہوجانے كاؤر نہ ہوتا تو يس اس ليجه يش پڑھكر سنا تا۔''

فن: ترجیع کے میں افت کے اعتبار ہے اوٹانے کے بیں آ واز کولوٹا کر پڑھتا مراد ہے۔ خود عبداللہ
بن مففل بڑا تؤسے اس کی تغییر آ آ منقول ہے اس کا مطلب بعض علماء نے آ واز کو درست کر کے
بڑھنے کا فرمایا ہے کہ حضوراقدی خاتا تا کو کد کرمہ کے فتح ہونے اور دارالسلام بن جانے کی وجہ سے
فایت مرور تھا اس لیے نہایت لطف سے پڑھ در ہے تھے گر میر ہے استاد حضرت والد صاحب فوراللہ
مؤقدہ کی تحقیق ہے ہے کہ حضوراقد س خاتا تا پڑھا ہے تکہ اوٹی پر تشریف فرما تھے اس لیے اس کی حرکت سے
مؤدہ کی تحقیق ہے ہے کہ حضوراقد س خاتا تا پڑھا ہے تکہ اور اس کی تغییر آ آ سے لفن کی اور اس
وجہ سے معاویہ بڑھ نے اس کی نقل کرنے کی ہمت نہیں کی کہ دانستاس طرح آ واز بنانے سے لوگ
وجہ سے معاویہ بڑھ نے اس کی نقل کرنے کی ہمت نہیں کی کہ دانستاس طرح آ واز بنانے سے لوگ
مجمع ہوجا کیں گے اس تو جید کے موافق آ کندہ حدیث کے بھی مخالف نہیں ہوگا۔ بندہ کے بڑھنا مراد
ہوت جو بھر اوگوں کے بخت ہونے کا کیا خوف ہے؟ قرآ ن پاک کواچی طرح ہے جس بیں گانے سے
مثاب ہت بیدا شہو پڑھنا ہی چاہے۔ بہت کی احادیث میں مختلف عوان سے قرآ ن پاک کور تیل
مثاب ہت بیدا شہو پڑھنا ہی چاہے۔ بہت کی احادیث میں مختلف عوان سے قرآ ن پاک کور تیل
مثاب ہت بیدا شہو پڑھنا ہی چاہے۔ بہت کی احادیث میں مختلف عوان سے قرآن پاک کور تیل
مثاب ہت بیدا شہو کی حدیث کی ترغیب وا دو ہوئی ہے جن میں سے بعض روایات میں اپنے دسالہ
مثاب مدیث میں کھرچکا ہوں۔ جس کی کاول جا ہے اس کو دیجے۔

(2) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحدانى عن حسام بن مصلك عن قتادةٌ قَالَ مَا بَقَتَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الطَّوْتِ وَكَانَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الطَّوْتِ وَكَانَ لَا بُرَجِعُ " قَاده بَيْنَةٍ كَتِ مِن كَرَقَ تَعَالَى جَل شَانه في بر بَى يُوصِين صورت اورحين آ واز والا مبعوث قربایا ہے ای طرح نبی کریم نافظ مسین صورت اور جمیل آ واز والے تھے دھنور « اقدی طبقی قر آن شریف (گانے والوں کی طرح) آ واز بنا کرنبیں پڑھتے تھے۔''

ہن: اس صدیث کا پہلی حدیث سے بظاہر تعارض ہے جس کی توجیہ گزشتہ صدیث کے ذیل میں گزر چکی ہے کہ آ داز کولوٹا کر پڑھنے کی نفی مقصود ہے بعض علماء نے اس سے گانے کی آ واز مراد لی ہے کہ گانے کی آ واز سے تلاوت کی ممانعت متعددا حادیث میں وارد ہوئی ہے۔

(A) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال كَانَ قِرَاءَةُ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْحُجُرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

" حضرت ابن عباس بوهمًا سَهِ إِن كه حضوراقدس مناقظ كي قرائت كي آواز (صرف اس قدر بلند بوتي تقي كه) آيا اگر كونفري بيس يا هة توصحن داسان ليتر تقيد"

ف: لینی صحن سے آئے نہیں بڑھتی تھی۔ قرآن شریف کا آہت اور آواز سے پڑھنا دونوں مواقع کے لحاظ سے انصل ہیں۔ اگر ترغیب کا موقع ہو یا کوئی اور سبب جہری ترجیح کا ہوتو جہر سے پڑھے اور اگر ریاد غیرہ کا خوف ہوتو آہت پڑھے۔ غرض یہ کہ موقع کے لحاظ سے مختلف ہوتار ہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم شاہی کا ارشاد ہے کہ آواز سے قرآن پاک پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ اعلان سے صدقہ کرنے والا اور آہت قرآن شریف پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ چیکے سے صدقہ کرنے والا اور صدقہ کے متعلق اظہار اور افغاء کا افضل ہوتا موقع کے لحاظ سے بدل رہتا ہے ای طرح تلاوت کا بھی تھم

ے۔

#### باب ما جاء في بكاء رسول الله عَلَيْظُم

## باب حضورا قدس مُنْ يُنْظِمُ كَي كُربيه وزاري كاذكر

ف : آ دمی کاروناچندوجوه سے ہوتا ہے بھی رحمت اور مہریانی کی دجہ سے ہوتا ہے بھی خوف کی دجہ ے ہوتا ہے جمعی اشتیاق ومحبت کی وجہ سے ہوتا ہے جمعی غلبہ فوٹی سے ہوتا ہے جمعی کسی در دوغیرہ کی تکلیف کی وجہ سے اور جمعی رہج کی وجہ سے ہوتا ہے جمعی کسی کے ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے ایک رونا تو برکا ہوتا ہے جو کمی گناہ کے صادر ہوجانے ہے آتا ہے۔ایک رونا تفاق کا کبلاتا ہے جو کی دوسرے کے د کھلانے کی وجہ سے نماز وغیرہ ہیں خشوع وتعنوع طاہر کرنے کے طور پررودیا جائے۔ آیک رونا ما کتلے کا کہلاتا ہے جیسے کسی کے مردہ کو بلا مزدوری لیے رویا جائے۔ آیک رونا مزدوری کارونا کہلاتا ہے جیسا سمی میت کے گھر مزدوری لے کررویا جائے جیسا کہ بعض مجکہ دستور ہے ایک موافقت کا رونا کہلاتا ے وہ برکسکی کوروتا ہواد کھ کررونا آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم ٹاٹھا کا گربیا کٹر میت پرشفقت و رحت یا امت برخوف یا الله تعالی کے ڈراس کے اشتیاق سے مونا تھا جیسا کہ روایات سے معلوم ہو گا۔ انہی اقسام کار دنامحمود ہے۔مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک ردنا جھوٹ کہلاتا ہے وہ اس خض کارونا ہے جو کسی ممناہ پر دوئے اور اس پر جمارہے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد مائیلا کا رونا رخج كارونا تخااور حضرت ابراتيم طينا كاروناشوق كارونا تحااورني كريم مؤثيثا كارونا محبت كارونا تحابه بنده کے نز دیک اس کا مطلب بیہ ہے کہ را توں کا اکثر رونا اس زیل میں تھا ور نہ جیسا ابھی گز راحضورا کرم وَكُنْهُمْ كَارُومًا مُخْلَفُ انواع كابوتا تفارچنا نجيمُخْلَف انواع كي روايات آريى بين راس باب بين مصنف ویشان نے چیر حدیثیں ذکر فرما کی ہیں۔

(۱) حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبدالله بن المباوك عن حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبدالله بن الشخير عن ابيه قال آتيت رَسُولَ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَيِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَازِيْزِ الْهِرْجَلِ مِنَ الْبُحَاءِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَيِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَازِيْزِ الْهِرْجَلِ مِنَ الْبُحَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَيِّى وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَازِيْزِ الْهِرْجَلِ مِنَ الْبُحَاءِ اللهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصَالِمُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَيِّعُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْكُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

K HUTUU KARAKAKAN

جيے ہنڈ يا كاجوش ہوتا ہے۔''

ف : بید حضورا قدس منظفا کے کمال خشوع وضوع کی وجہ سے تھا۔ بعض مشائخ نے تکھا ہے کہ یہ ا حالت حضورا قدس منظفا پراس وقت ہوتی تھی جب کہ اللہ جل جانا لہ کی صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ دونوں کا ظہورا تحضے ہوتا تھا اور صفات جانا لیہ سکے ظہور کی تو کوئی چیز طاقت ہی تبیس رکھتی وابستہ صرف صفات جمالیہ کا جس وقت ظہور ہوتا تھا اس وقت ایک سرورا ورا نبساط کی کیفیت بیدا ہوتی تھی اور حضور و کرم منافظ کے طفیل مشائخ سلوک کو بھی ہی دو کیفیتیں پیش آتی ہیں۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيدة عن عبدالله بن مسعودٌ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ عَلَى فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأُ عَلَى فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

' محیداللہ بن مسعود بڑھڑ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضورا کرم سُلُھُٹا نے ایک مرتبدارشاد قربایا کہ قرآن شریف سناؤ (شاید حضورا کرم سُلُھُٹا نے اس لیے ارشاد قربایا ہوکہ سنے بیلی فورو تد ہر پڑھنے سے زیادہ ہوتا ہے یا کی اور وجہ سے سننے کی رغبت قربائی ہو کہ بہت کی وجوہ اس کی ہو سکتی ہیں مشلا بھی کہ قرآن شریف سننے کی سنیے بھی حضورا کرم سُلُھٹا کھیل سے تا بت ہو جائے ) میں نے عرض کیا کہ حضور ( سُلُھٹا ) آپ بن پر تو نازل ہوا ہے اور آپ بی کو سناوں ۔ شاور ۔ (شایدا بن مسعود بڑھٹا کو بیٹیال ہوا کہ سنا نا تبلیغ اور یاد کرانے کے واسطے ہوتا ہے ) حضور اکرم سُلُھٹا کے ارشاد فربایا کہ میراول جا ہتا ہے کہ دوسرے سے سنوں ۔ میں نے مشور اکرم سُلُھٹا کی اور سورہ نساہ (جو چو شھے سیارہ کے بوئے سے شروع ہوتی امشال تھم میں سنانا شروع کیا اور سورہ نساء (جو چو شھے سیارہ کے بوئے سے شروع ہوتی امشال کی میں جب اس آیت پر پہنچاؤ فکیف اذا جننا میں کیل امتہ بشھید وجننا بلت علی ہولاء شھیدا) تو میں نے حضور اکرم سُلُھٹا کے چرہ مبارک کی طرف دیکھا کہ دونوں آگھیں گریے کی وجہ سے بہدری تھیں۔

ہے: حضورا کرم مختلف کابیرونا کلام الی کے بیننے سے تھا کہ تلاوت کلام اللہ کی شان بی ہے امام نو دی بھٹیدنے لکھا ہے کہ تلاوت کے وقت رونا عارفین کی شان ہے اور مسالحین کا شعار ہے جق تعالیٰ THE THE THE THE STATE OF THE SET OF THE SET

شانہ نے کلام پاک بھی متعدد جگداس کی تعریف کی ہے۔ چنانچدارشاد ہے ((اِذَا تُسَلَّی عَلَیْهِمُ ایک ج الرَّحُعْنِ ﴾ (الآية سورة مريم) جب ان پررسن كي آيتي برهي جاتي تعين توزيين پركر جائدة مجده كرت موسة اورروت موسة ورسرى جكدارشادفرمايا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْقُوا الْعِلْمِ ﴾ (الآية بى اسرائیل) کدر قرآن شریف جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو محوزیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اورقرآ ن شريف يعنى اس كاستناان ك خشوع كواوريز هاويتا باورظا برب كرحضورا كرم خافظ ا زیادہ ان آیات کےمطابق اورکون ہوسک ہے؟ اس ملے حضور اکرم من فیل کارپرونا کلام اللہ شریف کی عظمت وجال کی دجہ ہے ہونا قرین قیاس ہے اس صورت میں حضور اکرم منگفتہ پہلے ہے رور ہے ہوں اور عبداللہ بن مسعود بڑا تُنز نے ای وقت پڑھی ہوقرین قیاس ہے۔اور بیکھی ممکن ہے کہ خاص اس اً بيت پرحضورا كرم مُؤخِرُ كورونا آيا موكداس آيت شريفه كا ترجمه بيه بيخاس وقت بھي كيا هال موگا جب ہم ہراست میں ہے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں کے ادر آپ کوان لوگوں پر گواہی ویے کے لیے حاضر کریں ہے۔ یہ قیامت کا منظر ہے کہ اس دن ہر نبی کو ان کی امت پر کوائی دیتے کے لیے بطورسرکاری کواہ کے لایا جائے گا جس کے طالات محشری اصادیث میں مفسل میں اس صورت میں حضورا كرم مُؤَيِّجُ كايدونا قيامت اورمحشر كے مخت حالات كے تصور ہے ہوكہ نهايت بى سخت دن ہوگا اور برخض نفسی نفسی میں بتلا بوگا اور ممکن ہے کہ حصور اکرم نگافیظ کو چونکہ اس آیت شریف میں بطور گواہ کے فیش ہونے کا ارشاد ہے تو اس کوائی کی شدت کی میہ سے خوف ہو چنا نچرا یک حدیث میں ہے کہ حضوراكرم مَنْ فَعْظِم فِي اس وقت جب بدآيت برحي كن سيكهاكد ياالله جولوك مير عسام فيس بين ان بر سمیے کوائی ووں گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کوائی کے سلسلہ بیں قیامت کا منظر آیا اور ومت كافكر حضورا كرم مؤتاتي كوبرونت ربتابي قعااس ليامت كركناه كارول كرحال يرشفقت ک وجدے رونے کا غلبہ ہوگیا ان جل سے ہروجالی ہے کدو گربیکا سبب بن عق ہال سب کا مجموعداوران کےعلاوہ اور میمی وجوہ ہو سکتی ہیں۔

(٣) حدثنا قتيبة حدثنا جوير عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبدالله بن عمر وِّ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَيِّى حَتَّى لَمْ يَكُدُ يَرُكُعُ ثُمَّ وَسَلَّمَ يُصَيِّى خَتَّى لَمْ يَكُدُ يَرُكُعُ ثُمَّ وَسَلَّمَ يُصَيِّى خَتَّى لَمْ يَكُدُ يَرُكُعُ ثُمَّ وَكَعَ وَأُسَةً فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ مَتَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَ مَتَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ مَتَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ مَتَحِدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَ مَتَجَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمُ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمُ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَرْفَعَ وَأُسَانِهُ عَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَ مَتَحَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَعْمُ مَهُ مِنْ اللهُ عَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَ مَتَعَدَ فَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْعُدَ لُهُ يَعْمُ لَهُ مُ يَكُولُونَ وَلَى مُنْ مَنْ عَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَسْعُدَ لَهُ يَعْمُ لَنْ يَعْرُهُ مَنْ عَلَمْ يَكُدُ أَنْ يَعْمُ لَهُ مُ يَعْمُ لَمْ يَكُدُ أَنْ يُعْمُ وَالْمُ يَعْمُ لُمُ يُعْمَلُمُ يَكُذُ أَنْ يُعْمَ وَالِمُ لَلَمْ يَعْمُ لَا أَنْ يُعْمُونُ وَلَعْ وَلُولُمُ يَكُدُ أَنْ يُسْعُدُ لَمْ يَعْمَ لَهُ لَمْ يَعْدَلُوا اللهُ اللهُ عَلَمْ يَعْمُ لَمْ عَلَمْ عَلَمْ يَعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يَعْمُ لَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يُعْمُ لَا أَنْ يُعْمُولُوا اللّهُ عَلَمْ يَعْمُ لَا أَنْ يُسْعِدُ لَا أَنْ يُعْمُ لَا أَنْ يُعْمُ لَالْمُ لَعُلُمْ لَكُمْ لَالْمُ يُعْمُ لَا أَنْ لَا لَهُ عَلَمُ لَا لَهُ لَالْمُ لَعْمُ لَا أَنْ لَا لَهُ عَلَمْ لَا أَلَالُهُ عَلَمْ لَا لَالْمُ عُلَمْ لَا أَنْ لَا لَهُ لَالْمُ لَعْمُ لَا أَنْ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالُهُ لَالَمُ لَا لَالْمُ لَعْ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِعُولُمُ لَا لَا لَهُ لَالْمُ لَا

## الله المالية المنابع ا

يَّرُفَعَ رَاْسَةُ فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبُكِىٰ وَيَقُولُ رَبِّ اللَّمْ تَعِدْنِى اَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَآلَك فِيهِمْ رَبِّ اللَّمْ تَعِدْنِى اَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْنَمْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْنَغْفِرُكَ فَلَمَّا صَلَّى رَكَعَتْمِنِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ايْتُنِ مِنُ النِّ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ اَحْدٍ وَلَا لِحَيْوِيهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا اِلْى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

'' عبدالله بن عمرو ٹاٹٹؤ کہتے ہیں کہ حضورا لڈس ٹاٹٹٹا کے زمانہ میں ایک مرتبہ سورج ممہن ہوا (بدقصہ جمہور کے نزد کیا۔ احداے) حضور اقدی نوائل معجد میں تشریف کے محے اور نماز شروع فرما کراتی در تک کفرے رہے گویا رکوع کرنے کا ارادہ بی نیس ہے (دوسری روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ برحی تھی ) اور پھر رکوع ا تناظویل کیا کہ کویا رکوع ہے اٹھنے کا ارا دہنیں چھرا یسے ہی رکوع کے بعد سرا نھا کر تو مدیس بھی اتن دیر تک کھڑے رہے گویا مجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر مجدہ کیا اور اس میں بھی سرمبارک زمین پر آئی دیر تک رکھے رہے گویا سرمبارک اشانا بی نبیس بای طرح سجده سے انھ کرجلہ اور چرجلسہ کے بعد دوسرے سجده میں غرض ہر ہررکن اس قدر طویل ہوتا تھا کہ تو یا مہی رکن اخیر تک کیا جائے گا دوسرار کن نہیں ب(ای طرح دوسری رکعت پڑھی اوراخیرہ بجدہ میں) شدت غم اور جوش ہے سانس لیتے تھاور دوتے تھاور حق تعالی شاندی بارگاہ عالی ٹس بیر ح ش کرتے تھے کہ اے اللہ الونے مجھ سے میدوعدہ کیا تھا کہ میری موجودگی تک امت کوعذاب نہ ہوگا۔اے اللہ! تونے ہی ہیہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک بیلوگ استغفار کرتے رہیں مے عذا بنیس ہوگا۔ اب ہم سب کے سساستعفاركرت بين حضوراكرم الثيم كالبارشادان معمون كى طرف اشاره ب جوكلام الله شريف ش توي ياره كاخيرش سے واوما كان الله ليعدبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ اس آيت شريف كانرجم بيب كدالله جل شاند الیاندكري مے كمان لوگول شي آب كى موجود موتے موسے ان كوعذاب دي ادراس حالت بیں بھی ان کوعذاب ندویں مے کہ وہ استغفار کرتے رہنے ہوں ) حضور اکرم مُؤثِثًا جب تمازے فارخ ہوئے تو آ فرآب نکل چکا تھا۔ صنور اکرم مانتیا نے اس کے بعد وعظ فرمایا جس میں حق تعالیٰ شانہ کی حمد وثناء کے بعد بیمضمون فرمایا کے شم وقفر کسی کی موت یا حیات کی وجہ ہے گمین نہیں ہوتے بلکہ بیتن تعالیٰ جل شانہ کی دونشانیاں ہیں (جن ہے جن

سبحا شدا ہے بندوں کوعبرت دلاتے ہیں اور ڈیرائے ہیں) جب بیگہن ہو جایا کریں گے تو اللہ ' جل جلالہ کی طرف فور آمتوجہ ہو جایا کر د (اوراستغفار دنماز شروع کر دیا کر د)

ف: اس وعظ کی بید صلحت تھی کہ آیا م جا ہمیت میں یہ بات مشہورتی کہ چا ندوسورج کا گہن کی بوئ موت یا کہی دوسورج کا گہن کی بوئ موت یا کہی بڑک موت یا کہی بڑک دولا تھا۔ موت یا کہی بڑک دولا تھا۔ جب گہن ہوا تھا۔ جب گہن ہوا تھا۔ جب گہن ہوا تھا۔ اس کیے اس معالی دن صاحبزادہ اقدی حضرت ابراہیم بن رسول اللہ ٹائیڈ کا وصال بھی ہوا تھا۔ اس کیے اس سے جا بلی خیال کی اور بھی تا کید ہوتی تھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گہن حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ ہے ہوا۔ صلو قہ المکسوف میں انکہ کا اختلاف ہے کہ ایک رکوع سے بڑھنی چاہئے کہ ایک دکوع کے ساتھ ۔ حنیہ کا مسئک ایک تی رکوع کا ہے اس حدیث ہے ان کی تا کید ہوتی ہوتی کے دلائل اس جگہ ہے مناسبت نہیں رکھتے۔ ہے ان کی تا کید ہوتی ہے باتی ہوتی ہے۔

(٣) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباسٌ قال آخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةٌ لَهُ تَفْضِى فَاخْتَصَنَهَا فَوَصَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَاتَتْ وَهِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَاحَتُ أُمُّ آيُمَنَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَبُكِيْنَ عِنْدَ رَسُولِ وَصَاحَتُ أُمُّ آيُمَنَ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبُكِيْنَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُكِي قَالَ إِنِّي لَسَّتُ آبُكِي إِنَّهَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ آلسُتُ آرَكَ تَبْكِي قَالَ إِنِّي لَسَّتُ آبُكِي إِنَّهَا هِي رَحْمَةٌ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ آلسُتُ آرَكَ تَبْكِي قَالَ إِنِّي نَفْسَةً تَنْفِعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُ مَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَا عَيْمٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِنَّ نَفْسَةً تَنْفِعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلُولُ عَنْ إِنْ نَفْسَةً تَنْفِعُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَا عَنْ إِنْ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَسُلَمْ عَنْهِ وَسُلَمْ عَنْهُ إِنْ فَعْمَدُ اللّهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلُمْ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

" حضرت ابن عباس نظیر فرماتے بیں کے حضورا کرم شیر فی کی کیا۔ لاکی قریب الوفات تھیں حضورا کرم شیری نے ان کو کو میں اٹھایا اورا ہے ساسنے رکھایا۔ حضورا کرم شیری کے صاب بنا کی در کھے لئن کی وفات ہوگئی ام ایمن (جوحضورا کرم شیری کی ایک باندی تھیں) جا کر رو نا شروع کر دو نا شروع کر جو فرو کرم می نافیل کے بیمی آنسو فیک رہے تھے اس لیے ) انہوں نے عرض کیا کہ حضور (منافیل ) بھی تو رور ہے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ بیدرونا ممنوع نہیں۔ بیالقد کی رحمت حضور (منافیل ) بھی تو رور ہے ہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ بیدرونا ممنوع نہیں۔ بیالقد کی رحمت کا مادہ عطافر ما میں ) کھر حضورا کرم شاہدی نے فرمایا کہ بیدرونا میں شفقت درجت کا مادہ عطافر ما میں ) کھر حضورا کرم شاہدی نے فرمایا کہ موری ہرحال میں شفقت درجت کا مادہ عطافر ما میں ) کھر حضورا کرم شاہدی تا ہے تی کے خوداس کا نفس تکا لا جاتا ہے اوروہ حق تعالی شانہ کی حمد کرتا ہے۔'

ف: اس میں علیا مکا اختلاف ہے کہ بیقصہ کس صاحبزادی کا ہے؟ محدثین اور موزمین کی تحقیق کے موافق صاحبزادی کا ہے؟ محدثین اور موزمین کی تحقیق کے موافق صاحبزادہ کا ہوکہ یواسطہ اولاد کے واقعات میں اس قتم کے حالات پیش آئے ہیں جس کا بھی واقعہ ہواس جگر مقصود صفورا قدس ما بھی کہ اس کا بھی واقعہ ہواس جگر مقصود صفورا قدس ما بھی ہی ترم دلی کا بیان کرنا ہے کہ سنگدلی شفقت کے خلاف ہے اور اولا دیے ساتھ وفطری محبت ند نبوت کے ممتافی ہے ندولایت کے بلکہ زم دلی معروح ہے۔

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله عن الله صلى الله عن عاصم بن عبيدالله عن القاسم بن محمد عن عائشة آنَّ رَسُولَ اللهِ صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَلَ عُنْمَانَ بُنَ مَظْعُونِ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبُكِى آوُ قَالَ وَعَبْنَاهُ تُهُرَاقَانِ
 تُهُرَاقَانِ

'' حضرتُ عائشَهُ کہتی ہیں کہ حضورا کرم طاقیم نے عثان بن مظعون طاق کی پیشانی کوان کی وفات کے بعد بوسد دیا۔اس دقت حضورا کرم طاقیم کے آنسوٹیک رہے تھے۔''

ف : بیجلیل القدر صحابی حضور اکرم نزانی نام کی بھائی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں تیرہ تفرک بعد میں میں ایرہ تفرک بعد میں اسلام میں تیرہ تفرک بعد میں اسلام میں اسلام میں تیرہ تفرا ہم بعد میں میں بعد میں میں ہوئے۔ اول حبشہ کو بجرت کی اس کے بعد مدین میں سب میں جب ہمائز تھا جب بھی انہوں نے اس کا استعمال ترک کرر کھا تھا۔ مہا جرین میں سب سبلے ان کی تی وفات ہوئی ہے شعبان تا حدیں ان کا انتقال ہوا۔ اور بقیع میں فن ہوئے۔

(٢) حدثنا اسحٰق بن منصور حدثنا ابو عامر حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن على عن انس بن مالكُ قَالَ شَهِدُنَا أَبْنَةٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَائِثُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِسٌ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ قَالَ آبُولُ فَغَرْلَ فِي قَبْرِهَا

'' حضرت انس جُن تُن فریائے ہیں کہ حضورا قدس طاقیا اپنی صاحبزادی (ام کلوم جُناتُو) کی تبر پرتشریف فرہا تصادر آپ کے آنسو جاری نئے۔حضورا کرم طاقیا کے سیارشاد قرمایا کہ قبر میں دوفض امرے جس نے آج رات مجامعت نہ کی ہو۔ ابوطلحہ جُناتُونے عرض کیا کہ میں ہوں حضورا کرم مُناتِظ کے فرمانے سے وہ قبر میں امزے۔''

ہے: کہا جاتا ہے کہ بیدعفرت عثمان ڈھٹڈ پرتعریض تھی کہ وہ باوجود بکیدان کی بیوی اورحضورا کرم

ہوتمی اور کے بعد ویگرے مرتی رہیمی تو میں سب کا نکاح کے بعد دیگرے عثمان دیکھئے سے کرتا۔ بد جرائیل ملیٹھ کہدر ہے ہیں کہ اللہ جل شاندنے تھم فرمایا ہے کہ میں ام کلوم بڑھا کا نکاح حضرت عثمان ا ہے کروں۔ ایسی صورت میں ام کلٹوم جیسی بیوی کی بیاری یقیناً لطیف جنبیدا ورتعریض کے مناسب

تتحى به والشداعلم

عثان واللؤكل كم بهلي بيوي كاجب انتقال مواتو حضوراكرم مُؤَثِّظ بنے ارشاد فرمایا كه اگر ميري سويٹياں





## باب ما جاء فی فراش رسول الله تالیم باب ان روایات کا ذکر جو حضور اقدس مالیم کے

### بستر کے بارے میں دار دہوئی ہیں

ف: حضورا قدس مُؤَيِّظُمُ من منتم كے بستر بير آرام فرماتے تھے؟ وہ ان روايات معلوم ہوگا جومصنف جُنَيْن فراس ميں ذكر فرمائى بين - اور ہم امتع ب كے قالينوں اور فرشوں كا كيا حال ہے وہ نگاموں كے سامنے ہے؟ مصنف نے اس باب ميں ووحد شين ذكر فرمائى بين -

 (۱) حدثنا على بن حجر حدثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشةٌ قَالَتُ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَم حَشُورَهُ لِيُفٌ

'' حصرت عائشہ نظفا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس مظافا کے سونے اور آ رام فرمانے کا بستر چڑے کا ہوتا تھا جس میں محجور کے درخت کی چھال بھری ہو کی تھی۔''

ف المستعدد الديم من المراح ال

اکرم نظام کابستر دیکھ کریے بنوا کر بھیجا ہے۔ حضورا کرم نظام نے ارشاد فربایا کہ اس کو واپس کردے۔
مجھے دہ جہا معلوم ہوتا تھا ہیں لیے دل نہ جا بتا تھا کہ واپس کر دن گر حضورا کرم نظام نے اصرار فربایا اور بیارشاد فربایا کہ دائندا کر بیں جا ہوں تو تق الی شاند میرے لیے سونے اور جا ندی کے بہاڑتیا رکودی حضور نظام کے دائندا کر بیں نے اس کو داپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تحربات کے بہاڑتیا رہ بی کہ مرتبہ حضورا قدی نظام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نظام ایک بور بے برآ رام فربا رہ ہے جس کے نشانات حضور نظام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نظام ایک بور بے برآ رام فربا رہ ہوتے جس کے نشانات حضور نظام کے بدن اطہر پر ظاہر بور ہے تھے۔ بی بید دکھے کر دونے لگا۔ حضور نظام نے فربایا کہ کیا بات ہوئی؟ کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (نظام) کی بات نیس ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آ خرت ہے۔ حضرت عرفی نائٹ کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اس قدیش آیا کہ وہ حضور نظام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ای تو م کے سوال و مرتبہ اس قدیمی کی وہ تھا ہوں کے سوال و مرتبہ اس قدیمی آیا کہ دوخضور نظام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی عدمت میں حاضر ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی عدمت میں حاضر ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کیا ہے۔ جس کے جس کو ایک میں ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی جس کے جس کی حاضرت میں حاضر ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی میں ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی میں ہوئے اور ای تو م کے سوال و جواب حضور نظام کی میں ہوئے اور ای تو م کے سوال و حضور نظام کی میں کی اس کی میں کی ہوئے جس کا معصل تھ بختاری شریف میں ہے۔

;dpress.com

(٢) حدثنا ابوالخطاب زياد بن يحيى البصرى حدثنا عبدالله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه قالَ سُنِلَتْ عَائشَةٌ مَاكَانَ فِراشُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ قَالَتْ مِنْ ادَم حَشُوهُ مِنْ لِيْفٍ وَسُنِلَتْ حَفْصَةً مَا فَرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا آتَئِيهِ مَا فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا آتَئِيهِ مَا فِرَاشُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا آتَئِيهِ فَلَاتَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ بَيْتِكِ قَالَتْ مِسْحًا آتَئِيهِ فَيْتَاتٍ كَانَ ذَاتُ لَيْلَةٍ قُلْتُ لَوْ نَسْنَةً آرْبُعَ ثِنِياتٍ كَانَ اوْطَأَلَة فَلْتُ أَوْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"امام محمہ باقر بہتنے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ خاتف سے کی نے بو جھا کہ آپ کے بہاں حضور نظام کا بسترہ کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جڑہ کا تھا جس کے اعدر مجمود کے درخت کی مجال مجری ہوئی تھی۔ حضور نظام کا بہترہ کی نے بو جھا کہ آپ کے گھر میں حضور نظام کا بہترہ کی انہوں نے فرمایا کہ آیک ٹائے تھا جس کو دو ہرا کر کے ہم حضور نظام کے نیچ بہترہ کی اور کہ ایک دو ہرا کر کے ہم حضور نظام کے نیچ بہترہ کی اور ایک ایک باروز جھے خیال ہوا کہ اس کو چو ہرا کر کے بچھا دیا جائے تو زیادہ فرم بوجائے گا میں نے ایسے بی بچھا دیا۔ حضور اکرم نظام نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے ہوجائے گا میں نے ایسے بی بچھا دیا۔ حضور اکرم نظام نے صبح کو دریافت فرمایا کہ میرے

K WWW KARARAK WWW

یے دات کو کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے عرض کیا کدوئی روز مرد کابستر و تھارات کواسے چو برا کی کرویا تھا کہ زیادہ زم ہو جائے 'حضور اکرم نا تی اے فرمایا کداس کو پہلے ہی حال پر سینے دو۔اس کی نری رات کو مجھے تبجد سے مانع ہوئی۔''

ف: بعن تبجد کے لیے آ کوئیس کھلی یامعمول کے لحاظ ہے در بیس کھلی کے زم بستر ہ پر نیند مجری آتی ہے اور زیادہ آتی ہے اور اگر کھر وری چاریا کی ہواول تو نیندہی غفلت سے نبیس آتی دوسرے آ کھیجی جلدہی کھل جاتی ہے۔





# باب ما جاء فی تواضع رسول الله مَنْ الْمَنْظِمَ باب ان روایات کا ذکر جوحضورا قدس مَنْ الْمِنْظِمُ کی کنژنت تواضع

کے بارے میں دارد ہو گی ہیں

ف : حضوراقد س خافیظ تمام دنیا سے زیادہ متواضع تھے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقاً تواضع جمّل شہود کے دام کے بغیر نہیں ہوئی۔ حضوراقد س خافیظ کے تواضع کے دافعات ایک دونیس ہزاروں سے زائد ہیں اس لیے ان کا احاط تو کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ تا ہم نمویئہ مصنف بینظہ نے کچھوڈ کرفرمائے ہیں آیک مرتبہ کی سفر ہیں چندصحا یہ دونگر نے ایک بمری فرخ کرنے کا ارادہ فر با یا اوراس کا کام تقسیم فر ہا لیا آیک سے اپنے ایٹ نے اسے فر سوز کر کرنا لیا۔ دوسرے نے کھال نکالنا کسی نے پکان صفور سائٹیڈ نے فر مایا کہ پکائے کے لیے لکڑی اسموں کرنا میرے فر مدے ۔ صحابہ دونگر نے عرض کیا کہ حضور (سائٹیڈ) ہیکام ہم لوگ خود کے لیے لکڑی اسموں کرنا میرے فر مدے ۔ صحابہ دونگر نے عرض کیا کہ حضور (سائٹیڈ) ہیکام ہم لوگ خود کرلیس سے ۔ حضور شائٹیڈ نے فر مایا ہی تھی ہو کہ اس کو بندنیس فر مائے ایسے ہی اور بات بہند نہیں کہ ہیں مجموع میں متناز ہوں اور اللہ جل جلالہ بھی اس کو بندنیس فر مائے ایسے ہی اور بینکروں واقعات ہیں ۔ اس باب میں مصنف بہند نے تیرہ حد ثیں ذکر فرمائی ہیں ۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع وسعيد بن عبدالرحمَّن المخزومي وغيو واحد قالوا حدثنا سفيان بن عُيَّنَةً عن الزهري عن عبدالله عن عبدالله ابن عباسًّ عن عمر بن الخطابٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَظُرُونِيُ عَن عمر بن الخطابٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَظُرُونِيُ كَمَا اَطَرَبِ النَّصَارِي عِيسَى ابنَ مَوْيَمَ إِنَّمَا انَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ عَمَّا اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الله

ہے: لیعنی الی تعریف نہ کرہ جو بندگی کے منافی ہواس میں رب کے ساتھ شرکت پائی جاتی ہو کہ بندہ بہر حال بندہ ہے ای طرح کوئی الی تعریف نہ کرہ جورسول ( عَزَّدَیْمُ ) اور اللّٰہ کا قاصد ہونے کے (٣) حدثنا على بن حجر حدثنا سويد بن عبدالعزيز عن حميد عن انس بن مالك أنَّ المُرَأَةُ جَاءَتُ إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ أَخْدِينَ إِلَيْكِ حَاجَةً فَقَالَ الجُلِسِي فِي آي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ آجُلِسُ إِلَيْكِ

'' حضرت انس بڑتھ فرماتے ہیں کد کسی عورت نے حضورا کرم نوٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ جھے بچھ تخلیہ میں عرض کرنا ہے حضورا کرم نوٹیٹی نے فرمایا کہ کسی سڑک کے راستہ پر ہیٹے جا کیں و ہیں آ کرمن لول گا۔''

ف : بعض روایات میں وارد ہے کہ عورت کچھ ہے عقل بی تھیں اس کے باوجودان کی با تیں صفور اکرم سڑجڑہ سنتے رہے۔ بعض علما و نے لکھا ہے کہ راستہ میں چھے نکارشاداس لیے تھا کہ اجنبیہ کے ساتھ تنہائی نہ ہواور بعض نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی عقل میں پچھ نورتھا۔ اس لیے ظاہر یہ ہے کہ گلی کو چوں میں پھرتی رہتی ہوں گی اس لیے حضورا کرم سڑھڑ ہے وہیں تشریف نے جا کر بات سننے کوارشاوفر مایا۔ بندو کے نزدیک بعید نہیں کہ ایک عورتوں کوزنانہ مکان پر بلانے میں مستورات کو رقتیں اور مشکلات بیش آیا کرتی جی جیسا کہ بسا او قات مشاہرہ ہوتا ہے اس لیے حضورا کرم سڑھڑ نے سزک ہی پر بات من لی۔

(٢) حدثنا على بن حجر حدثنا على بن مسهر عن مسلم الاعور عن انس بن مالك قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيْضَ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَازَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارِ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِّنْ لِيْفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ مِّنْ لِيْفٍ

'' حضرَّت انس جُنَّافُهُ کُنِتُ ہِیں کہ حضورا قدس سُنَافِیُّ مریضوں کی عیادت فرماتے متفے جنازوں میں شرکت فرماتے متھ گلہ سے پرسوار ہو جاتے متھے غلاموں کی دعوت قبول فرما لیکتے متھے آپ بنوقر بظہ کی لڑائی کے دن ایک گلہ سے پرسوار متھے جس کی لگام مجبور کے پھرٹوں کی تھی اور کاٹھی بھی اسی کی تھی۔'' اور کاٹھی بھی اسی کی تھی۔''

ف: عرب میں گدھوں کی ایک خاص قتم ہے جو جدثہ میں یہاں کے موٹے چچروں ہے بڑے ہوتے ہیں اور نیز اس قدر کہ معمولی مُؤوَّل سے نیز ہوتے ہیں دو دو تین تین آ دی ان پر بے تکلف بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں کے معمولی گھوڑ ول سے بہتر ہوتے ہیں۔مکن ہے کہ حضور اکرم ناٹیٹیا کے تمان میں ہیں ہیں ہوں۔ لیکن گھوڑوں کے مقابلہ میں اونی درجہ کی سواری شارہوتی ہے ہی مقصود ہے کے حضوراقد میں نوج بھی ہوں۔ لیکن گھوڑوں کے مقابلہ میں اونی درجہ کی سواری سے مامل تھی گدھے کی مواری سے استدکاف شقااس طرح مرایفوں کی عماوت جس درجہ کا بھی بیار ہوا شریف ہویا کوئی معمولی آدی ہوتی کہ فیرمسلموں تک کی عیادت بھی تحرایا کرتے تھے۔ ایک بیرودی لڑکا کا حضورا کرم مخالفہ کی فدمت بھی بھی کردیا تھا وہ بیار ہوا حضورا کرم مخالفہ اس کی عیادت بھی بھی کردیا تھا وہ بیار ہوا حضورا کرم مخالفہ اس کی عیادت کو اور پر اپنا تن اوا کی عدمت بھی بھی کردیا تھا وہ بیار ہوا حضورا کرم مخالفہ اس کی عیادت دے کو رایا اور اس کو اسلام کی تبلیغ فر ہائی اس نے اپنے بہودی باب کی طرف دیکھا اس نے اجازت دے فر ایا اور اس کو اسلام کی تبلیغ فر ہائی اس نے اپنے بہودی باب کی طرف دیکھا اس نے اجازت دے دی اور دہ مسلمان ہوگیا۔ خضورا کرم خالفہ بن سے بچادیا۔ بھی نہیں بلکہ راس السافقین عبداللہ بن مجمد میں نے میری وجہ سے اس کو اس کو عذاب جہنم سے بچادیا۔ بھی نہیں بلکہ راس السافقین عبداللہ بن عبداللہ بن عماور کرم خالفہ بن میں جہن شرکت کے متعدد واقعات مدیث کی کتابوں بھی وارد تھیں۔ اس طرح معمولی جنازوں بھی جس کے متعدد واقعات مدیث کی کتابوں بھی وارد جس

(٣) حدثنا واصل بن عبدالاعلَى الكوفى حدثنا محد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُعُى اللَّى خُبُرِ الشَّعِيْرِ وَالْإِهَالَةِ السَّنِحَةِ فَيَجِيْبُ وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ دِرْعٌ عِنْدَ يَهُوٰدِي ٓ فَمَا وَجَدَ مَا يَفُكُهَا حَتَى مَاتَ

'' حضرت انس ڈٹاٹٹڈ کہتے ہیں کہ حضورا قدس ٹٹاٹٹٹٹہ جو کی روٹی اور کئی دن کی ہائی پرانی چکنائی کی دعوت کیے جائے تو آپ (اس کو بھی بے تکلف) قبول فر مالیتے۔آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہن تھی اخپر عمر تک حضور ٹٹاٹٹٹٹہ کے پاس اس کے چیٹرانے کے لائق دام نہیں ہوں ئیے''

ف: چکنائی میں پرانی ہونے کی توجہ ہے ہو کا اثر بھی آ جاتا ہے۔ یہ بات کہ دعوت جو کی رونی اور پرانی چکنائی کی ہے دعوت کرنے والے کی حاجت اور تجربہ ہے معلوم ہو جاتی یا ان کی تصریح ہے یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی حضورا کرم ٹائیڑا اس کو قبول فرمانے میں کوئی عذر نہ فرماتے۔ اخیر میں واقعہ کا انفا قا ذکر کر دیا گیا کہ اس حدیث میں تھا اور بعض علاء نے فرمایا ہے کہ یہ بھی غایت تواضع کی وجہ سے تھا اور فقر کے تمام تی حالات ای وجہ سے متے ور نہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ

bestur

# RECEIVED REC

بندگی کے ساتھ رسول بنتا جا ہتے ہو یا دشاہت کے ساتھ ؟ حضور طَا اِلْجَافِّ نے خود تن کیلی صورت کو پہند فراہ یا۔

(۵) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابوداود الحفرى عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالكُ قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ قَطْنِفَةٌ لاَ تُسَاوِى ٱزْبَعَةَ دَوَاهِمَ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ اللهُ حَجَّا لاَرْبَعَةَ دَوَاهِمَ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ الْخُعَلُهُ حَجَّا لاَرِيَاءَ فِيْهِ وَلَا سُمْعَةً

'' حضرت انس تگیز فرماتے میں کہ حضورا قدس ترقیق نے ایک پرانے پالان پرج کیا اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو چار درہم کا بھی نہیں ہوگا۔ (بیجی ممکن ہے کہ اس پر سے مراد حضور مخافظ کی ذات والا ہولین آپ ایک معمولی چا دراوڑ ھے ہوئے تھے جو چار درم کی بھی نہیں تھی۔ بعض فضلائے درس کے نزویک پیسطلب زیادہ پہندیدہ ہے کیکن تا چیز کے نزدیک پہلا مطلب زیادہ رائے ہے ادراس باب کی گیار ہویں حدیث اس کی تا تید کرتی ہے) اور حضورا کرم تا فیل یہ وعاما تگ رہے تھے کہ یا اللہ ایس جے کوابیا جے فرمائیوجس میں ریااور شہرت نہ ہو۔''

ف : بیده عاامت کی تعلیم کی غرض سے تھی یا حضور می تیل کے کمال تو اضع اور غابت عبود بہت کی وجہ سے بھی باد جود کیکہ ریاد شہرت کا احتال بھی حضور میں تیل کہ اس تھی باد جود کیکہ ریاد شہرت کا احتال بھی حضور میں تیل کہ اس تھے کوریاد شہرت سے حفوظ رکھ حضور میں تیل کہ اس تھے کوریاد شہرت سے حفوظ رکھ حضور میں تھا کہ کے بدن مبارک پر یا پالان پر جو کپڑا تھا وہ اس قدر معمول کہ ایک روپیے کی قیمت کا بھی نہ تھا۔ یہ بھی اس غارت تھی کو بعض مصالح سے بعض اوقات نی کر یم میں تھا ہے اس خارت تھی کو بعض مصالح سے بعض اوقات نی کر یم میں تھی ہے۔ اس معادت یہی تھی۔ میں تھی ہے۔ اس معادت یہی تھی۔

(۱) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انسَّ قَالَ لَهُ يَكُنُ شَخْصُ اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَكُنُ شَخْصُ اَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَاوُهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَوَ اهِيَّتِهِ لِلْالِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَنَ اللَّهِ مَنَا اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ مِنْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ كَانُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانُوا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

第465以来来来来。 在1415年121  $\overset{\circ}{\mathbb{R}}$  ہے: رہیمی نبی کریم ملاقظ، کی غایت تواضع پرمنی تھا کہ باوجوداس علوشان اور رفعت اور دو جہاں گی سرداری کے اس چیز کوحضور اکرم منگفتا پیندند قرماتے تھے اور اس وجہ ہے بھی صحابہ کرام جائلہ اوجود تقاضات محبت کے حضور اکرم الکھڑ کی ناپسند پرگی کی وجہ سے کھڑے نیں ہوتے تھے جیبا کہ اس روایت کا مفتصا ہے اور کبھی ہتقا ضائے محبت کھڑے ہو جاتے تھے۔ چٹانچے ابوواؤ دیس ہے کہ حضور اقدى تُلْقِيُّا معجد مِن مارے ساتھ باتیں کرتے تھے جب حضورا کرم ٹلائی کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ حضور اکرم ٹاکھیے دولت خانہ میں تشریف ند لے جاتے اس طرح اس بارے میں بہت مختلف روایات کتب حدیث میں ہیں جتی کہ بعض روایات میں کھڑے ہونے کی تخی ہے ممانعت ہے اور بعض روایات میں بعض آنے والوں کے لیے کھڑے ہونے کا تھم بھی ہے۔ ای وجہ سے علاء اس کھڑے ہونے کے جواز اور عدم جواز میں مخلف ہو ممئے میں ادرا کشمخفقین کی رائے ہیہ کدان میں تعارض نہیں ہے بلکہ کھڑے ہونے کے اسباب اور وجوہ مختلف ہیں ای وجہ ہے احادیث میں مختلف احکام ملتے ہیں۔ ابوالولید بن رشد کہتے ہیں کے کسی مخص کے لیے کھڑا ہوتا جا رطرح ہوتا ہے(ا) نا جائز ہے وہ ایسے مخص کے واسلے کھڑا ہوتا ے جو تکبر کی دجہ ہے اس کو پسند کرتا ہو کہ جب وہ آئے لوگ کھڑے ہوجا کمیں (۲) مکروہ ہے وہ ایسے تخص کے لیے کھڑا ہونا ہے جو مشکر تونہیں ہے لیکن اندیشہ کہ اس کے ساتھ وا گراییا معالمہ کیا جائے تواس میں تکبراورعجب پیدا ہو جائے (٣) جائز ہے وہ ایسے خص کے لیے جہاں یہ اندیشہ زیرو (٣) متحب ہے دوائی فیص کے واسطے کھڑا ہونا جوسفروغیرہ ہے آیا ہواس کے آنے کی خوثی میں کھڑا ہو جائے۔امام نووی مینی کہتے ہیں کہ اہل علم اہل فضل اہل شرف کے آنے پر کھڑ ا ہونامستحب ہے۔ قاضی عیاض کھنٹ کہتے ہیں کہ مما نعت اس قیام کی ہے جو ہزا آ دی بیٹار ہے اورلوگ اس کے ساہنے کھڑے رہیں۔ چنانچیممانعت کی احاویث میں سارشادیھی ہے کہ ایسی طرح نہ کھڑے ہوجیے کہ عجمی لوگ اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔حضرت کنگوہی بُرینیٰ کی تحقیق جو والدصاحب تور الله مرقدہ کے واسطہ سے بذل المحبود میں نقل کی گئی ہے یہ ہے کہ فی حد ذالتہ کھڑا ہونا جائز ہے جب تک کہ کوئی عارض ایسا چیش ندآ ہے جواس کو ناجا کز بنادے ۔ مثلاً اس محض کا فقنہ میں برجانا جس کے ليے كھڑا ہوا ہے كداس بيل تكبر دغيرہ امور پيدا ہوجانے سے اس كودين نقصان بينچے۔اى طرح سے نفاق کےطور پر کھڑا ہونا کہ جس کے لیے کھڑا ہوا ہےاس کی کوئی دفعت ادر عظمت ول میں نہ ہوڑ یا کاری اور نقاق کے طور پر کھڑا ہو کہ بیصور تیں ناجائز ہیں اور ان بیں بھی اگر کھڑے نہ ہوتے کی

\_6

(٧) حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمر بن عبدالرحمن العجلي حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجةٌ يكني ابا عبدالله عن ابن ابي هالة عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال سَتُلُتُ خَالِي هِنْدَ الْمِنَ آبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ خُلْيَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ٱشْعَهِى ٱنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْنًا فَقَالَ كَانَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُمًّا مُفَخَّمًا يَتَلاَ لَأَ وَجُهُهُ تَلَاَّلُو الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَذَكُرَ الْحَدِيْث بِطُولِهِ قَالَ الْحَسَنُ فَكَنَّمْتُهَا الْحُسَيْنَ زَمَانًا ثُمَّ حَذَّئْتُهُ فَوَجَدُنَّهُ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَالَةُ عَمَّا سَالَتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُهُ قَدْ سَالَ ابَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ مَخْرَجِهِ وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَلَاعُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحُسَيْنُ فَسَالْتُ آبِيْ عَنْ دُعُوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا اَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّةَ دُخُولَةً ثَلَقَةَ اَجْزَاءٍ جُزْءً لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَجُوْءً لِآهُلِهِ وَجُزْءً لِنَفُسِهِ ثُمَّ جَوْءَ بَيْنَةً وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذَٰلِكَ بِالْحَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ وَلَا يَلَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ سِيْرَتِهِ فِي جُزْءِ الْآمَّةِ إِيْثَارُ اَهُلِ الْفَضْلِ بِإِذْنِهِ وَقَمْسُمُهُ عَلَى قَلْرٍ فَصَٰلِهِمْ فِي الذِّيْنِ فَمِنْهُمُ ذُوالُحَاجَةِ وَمِنْهُمُ ذُوالْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ دُوالْحَوَاتِجَ فَيَتَشَاغَلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمُ فِيْمَا يُصْلِحُهُمْ وَالْأُمَّةَ مِنْ مَّسْنَكَتِهِمْ عَنْهُ وَالْحَبَارُهِمْ بِالَّذِى يَنَّبَغِى لَهُمْ وَيَقُولُ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَاثِبَ وَٱلْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ اِبْلاَغَهَا فَانَّهُ مَنْ ٱلْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَاعَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَلَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَلَا يُذَّكَّرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَٰلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ ٓ اَحَدٍ غَيْرَهُ يَذْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ اِلَّا عَنْ ذَوَاقِ وَيَنْحُرُجُوْنَ اَدِلَّةً يَغْنِيُ عَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَالَتُهُ عَنْ مَّخْرَجَه كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُزُنُ لِسَانُهُ إِلَّا فِيْمَا يَغْيِيُهِ وَيُؤَلِّفُهُمَ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ وَيُكُرِهُ كَرِيُمْ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ آنُ يَطُونَ عَلَى آخَدٍ مِنْهُ بِشُوَةٌ وَلَا خُلُقَةٌ وَيَتَفَقَّلُهُ ٱصْحَابَةُ وَيَسْمَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّبُهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ

' محضرت امام حسن نافیز فرماتے ہیں کہ ہیں ہے اپنے ماموں ہند بن الی ہالہ فافیز ہے ہوجھا وہ حضورا کرم خافیز کے حالات اکثر بیان کرتے تھے اور جھے ان کے سفنے کا اشتیاق تھا اور انہوں نے میرے پوچھے پر حضورا کرم خافیز کے حلیہ تریف کا فرکر فرمایا کہ حضورا کرم خافیز کے ملیہ تریف کا فرکر فرمایا کہ حضورا کرم خافیز کہ بلند پاید و بلند مرتبہ تھے آپ کا چیرہ انور بدر کی طرح چمکنا تھا اور پورا حلیہ شریف (جیسا کہ شروع کتاب میں پہلے باب کی ساتویں صدیث میں مفصل گزر چکا ہے) بیان فرمایا۔ امام حسن خافیز کہتے ہیں کہ میں نے (بعض وجوہ ہے) اس حدیث کا امام حسین فرائن ہے ایک حدیث کو حصر تک فرنہیں کیا ایک عرصہ کے بعد فرکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھے سے پہلے اس حدیث کو معرف کی جو بلکہ والد صاحب معزم خافیز ہے فرمایا ہے حضورا کرم خافیز کے مکان تشریف لے جانے اور با برتشریف لانے اور حضورا کرم خافیز کا کا طرز وطریقہ بھی معلوم کر بھکے تھے۔ چنا نچہ حضرت امام حسین بائنڈ کے مکان تشریف لے جانے کے حالات وریا ات کے تو آب نے فرمایا حضورا کرم خافیز کے مکان تشریف لے جانے کے حالات وریا دریات کے تو آب نے فرمایا حضورا کرم خافیز کے مکان تشریف لے جانے کے حالات وریا دریات کے تو آب نے فرمایا کے حضورا کرم خافیز کے مکان تشریف لے جانے کے حالات وریا وریات کے تو آب نے تنے دریا تھے۔

The second of th

آیک حصد حق تعالی شاند کی عبادت میں فرج فرماتے تھے یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ دوسرا کسی حصد كمروالول كادائ حقوق بي خرج فرمات تصد مثلاً ان سے بنسا بولنا بات كرنا ان كے حالات كى تحقيق كرنا۔ تيسرا حصد خاص اپنى ضرور يات راحت آ رام كے ليے ركھتے تھے مچراس اپنے والے مصد کو بھی دوحصوں برائے اورلوگوں کے درمیان تقسیم فرماد ہے اس طرح بر کرخصوصی حضرات محابر کرام جنگتهاس وقت میں داخل ہوتے ان خواص کے ذراید ے مضامین عوام تک بینجے ان لوگوں ہے کس چیز کواٹھا کرندر کھتے تھے ( لیعنی نددین کے امور میں ندو نیوی منافع میں فرض ہرتم کا نفع بلا در اپنے بہنجاتے تھے ) امت کے اس حصہ میں آ پ کا پیطرز تھا کہ ان آ نے والوں میں الل فضل بعنی الل علم وثمل کو حاضری کی اجازت میں ترجیح ویتے تھے اس وقت کوان فعنل وین کے لحاظ سے ان پرتغثیم فرماتے تھے بعض آنے والے ایک حاجت لے کرآتے اور بعض حضرات دود د حاجتیں لے کر حاضر خدمت ہوتے اور بعض معزات کی کی حاجتیں لے کر حاضر ہوتے۔حضورا کرم نٹافیڈ ان کی تمام حاجتیں بدری فرمایا کرتے تھاوران کوایے امور میں مشغول فرماتے جو خودان کی اور تمام است کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآ مد ہول مثلاً ان کا دینی امور کے بارے میں حضور اکرم مُلْقِيمًا سے سوالات کرنا اور حضور اقدی منطقا کا اپی طرف سے مناسب امور کی ان کو اطلاع فرمانا اوران علوم ومعارف کے بعد معنور مرافظ بیمی فر مادیا کرتے تھے کہ جولوگ یہاں موجود ہیں وه الن مفیداور ضروری اصلاحی امورکو غائبین تک بھی پہنچادیں اور نیزیہ بھی ارشا دفر مایا کرتے تے کہ جولوگ کمی عذر (پردہ یا دوری یا شرم یا رعب) کی بجہ ہے مجھ ہے اپنی ضرورتوں کا اظهارنبیں کر سکتے تم لوگ اُن کی ضرور تیں جھے تک پنجادیا کرو۔اس لیے کہ جو محض بادشاہ تک سكى اليسيخف كى حاجت كبنجائ جوفودنيين بهنجاسكا توحن تعالى شانه قيامت كيون اس فخف کوٹابت قدم رکھیں سے لہٰذاتم لوگ اس بیں ضرور کوشش کیا کرد ۔حضور اکرم ناکھا کی مجلس میں ضروری اور مضیدیں باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا اور ایسے بی امور کوحضور اقدس مزایظ صحابہ اللَّائِمُ سے خوشی سے سنتے تھے لا لیتنی اور نضول با تھی حضور اکرم مُناہیمًا کی مجلس میں نہ ہوتی تھیں ۔محابہ مخلقۂ حضوراکرم مُلاَثِقۂ کی خدمت میں دی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تنے اور بال کھے تھے وہاں سے نہیں آئے تھے ( فکھنے سے مرادامور دینیہ کا حاصل کرنا مجى بوسكا باورحى بكلمنا بحى مراد بوسكا ببوس لير كهضورا كرم فأفيا جو يجرموجود بوتا

اس نوامع فر ماتے اور خصوصی احباب کا جب جمع ہوتا ہے قو موجود جیزی تو امنع ہوتی تی

ہے ) صحابہ کرام حضورا قدس خانی کا کیاں ہے ہوا ہے اور خیرے لیے مضعل اور را ہنما بن

کر نکلتے تھے کہ وہ ان علوم کو حسب ارشاد دوسروں تک پہنچا تے رہے تھے۔ امام حسین بڑی کا امرور کے متعلق دریا فت کیا تو قربایا کر حضور خانی کا خروری کہتے ہیں کہ بس نے باہر تشریف آ دری کے متعلق دریا فت کیا تو قربایا کر حضور خانی کا خروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو محفوظ رکھتے تھے فضول تذکروں میں دفت ضائع تیں فرماتے تھے اسے تھے۔ آنے والوں کی تالیف قلوب فرماتے ان کو مانوس فرماتے متوحش نہیں فرماتے تھے (یعنی تعبید وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے گئے یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے تھے جن کی وجہ ہے دین سے نفر ہے ہوئے گئے ) ہر مونے گئے یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے تے جن کی وجہ ہے دین سے نفر ہونے گئے کی تاکید متو فرد اور اس کو خود اپنی طرف ہے ہی ای تو م پر متو کی اور مردار فرماد ہے ۔ لوگوں کو عذاب الی سے قرائے (یا معز امور سے نبیخ کی تاکید فرماتے یالوگوں کو دوسروں سے احتیاط فرکھنے کی تاکید فرماتے کی اور خود اپنی بھی لوگوں کے فرماتے یالوگوں کو دوسروں سے احتیاط فرکھنے کی تاکید فرماتے کین با دجود خود احتیاط رکھنے اور تاکی نا کید فرماتے کین با دجود خود احتیاط رکھنے اور تاکی نے بہنچانے یا فقصان بہنچانے نے نقصان بہنچانے سے فقاطت فرماتے کیکن با دجود خود احتیاط در کھنے اور

میں خوالی تاکید کے میں استان اور خوش طلق کوئیس ہٹاتے تھے۔ اپ دوستوں احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیٹانی اور خوش طلق کوئیس ہٹاتے تھے۔ اپ دوستوں کی خبر کیری فرماتے کو گول کے حالات آئیس کے معاملات کی تحقیق فرما کران کی اصلاح سن

فر ماتے 'اچھی بات کی عسین فر ماکراس کی تقویت فر ماتے اور بری بات کی برائی بٹا کراس کو زائل قرماتے اور روک ویتے۔حضور اکرم ٹاٹیا ہرامریس اعتدال اور میانہ روی اختیار فر مائے تھے نہ کہ کون اور گڑ بڑ کہ مہمی کچے فرما دی<mark>ا مہمی کچھے۔ لوگوں کی</mark> اصلاح سے عفلت نہ فر ہاتے تھے کہ مبادادہ وین سے غافل ہو جا <sup>ئ</sup>یں پاکسی امر ہیں حدسے بڑھ جانے کی وجہ ہے وین ہے اکتا جا کیں۔ (اس کے حضور اکرم مُلْقِیْمُ ان کے حالات ہے غفلت نہ قرماتے تھے ) ہرکام کے لیے آپ کے یہاں ایک خاص انظام تھا امرحق میں زیمھی کوتا ہی فریاتے تھے نہ حد سے تجاوز فرمائے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے خلقت کے بہترین افراد موتے تے۔آب كنزديك أفضل وبي مونا تعاجس كي خيرخوا بي عام موليني برفض كي بھلائی جا ہتا ہو آ پ کے نز دیک بڑے دتبوالا وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غم مساری اور مدو میں زیادہ حصہ لے۔حضرت امام حسین ڈکٹڑ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اگرم مُلٹیٹم کی مجلس کے حالات دریافت کیے قواتہوں نے فرمایا کرآپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی اور جب کسی جگہ آپ تشریف کے جانے تو جہاں جگہ ملتی وہاں نشریف رکھتے اورای کالوگوں کو تکم فرماتے کہ جہاں جگہ خانی مل جائے بیٹھ جایا کریں لوگوں کے سروں کو بھلا گگ کرآ کے نہ جایا کریں میام جدا گانہ ہے کہ جس جگہ حضور مُلاثِق تشریف رکھتے تھے وی جگہ پیرصدر کبلس بن جاتی "آپ حاضرین کبلس میں سے ہرایک کاحق اوا فرماتے لیعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا استحقاق ہوتا اس کو پورا قر ماتے کہ آپ کے پاس ہر بیضے والا بیہ بھتا تھا کہ حضورا کرم نتائیج میراسب سے زیادہ اکرام فرماد ہے ہیں جوآ پ کے یاس بیٹھتایا کسی امر ہیں آ ب کی طرف مراجعت کرنا تو حضورا کرم مُلیّنہ اس کے یاس بیٹے رہتے یہاں تک کدوہ عی خودا تھنے کی ابتداء کرے جوآ پ ہے کوئی چیز مانگیا آپ اس کو مرحمت فرماتے یا (اگر ند ہوتی تو) نری ہے جواب فرماتے 'آپ کی خند و پیٹانی اورخوش خلقی تمام الوكول ك في عام تمنى أله ب تمام خلقت كشفقت من بأب عضاورتمام خلقت حقوق میں آ پ کے مزد کی برابر تھی آ پ کی مجلس مجلس علم وحیاءاور مبروا مانت تھی ( یعنی پیچاروں باتیں اس میں حاصل کی جاتی تھیں یا یہ کہ بیہ چاروں با تیں اس میں موجود ہوتی تھیں ) نہاس THE CHURCH STARTER WAS AND A COLUMN STARTER OF THE STARTER OF THE

میں شور دشغب ہوتا تھا نہ کسی کی عزت وآ بروا تاری جاتی تھی اس مجلس میں اگر کسی ہے کو گی لغزش ہو جاتی تھی تو اس کوشہرت نہیں دی جاتی تھی آپس میں سب برابرشار کیے جاتے تھے (حسب ونسب كى بروائى نه بجھتے تھے البتہ) ايك دوسرے پرفضيلت تقوىٰ سے ہوتی تھی ہر مخص دوسرے کے ساتھ تواضع سے چیش آتا تھا۔ بروں کی تعظیم کرتے تھے چیوٹوں پر شفقت کر تے تھے الی حاجت کوڑ جج دیتے تھے اچنی مسافرا دی کی خبر کیری کرتے تھے۔'' ف : الغرض بربات اور برامرشر بفانه اخلاق كمنتها ساويرشي اوركيون ندموتي جب كرة ب ك بعثت تل محميل اخلاق كے ليے مولى۔ چناني خودحضور طافيظ كا ارشاد ب معنت الانهم مكارم الاحلاق او سحما قال مراس لي بعيجاميا بول كه عمده اخلاق كالحيل كرول اس ك باوجود حضور ا كرم ظَلْقُلُ اس كى دعا فرما يا كرتے تھے كه يا الله! جيسا كه تونے مجھے حسن صورت عطا كيا ہے حسن اخلاق بھی عطا کرحالانکہ حضورا کرم نڈھٹا کے اخلاق مبارک کی بوائی کا ذکر قرآن یاک میں بھی ہے اور کی قسموں کی تاکید کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کے خلق عظیم کوذکر فر مایا' نبی کریم مناقظ کا ارشاد ہے کرحت تعالی شاندرم مزاجی کو پیند کرتے ہیں اور زمی پروہ پھے عطا فرمائے ہیں جواور کسی چیز پرعطا نبیں کرتے ایک صدیمٹ میں ارشاد ہے کو جو تحض زی سے محروم ہے دو بڑی خیر سے محروم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہتم میں سے زیادہ مجبوب مجھے وہ مخص ہے جس کے اخلاق بہترین موں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہتم میں سے زیادہ محبوب مجھے وہ مخص ہے جس کے اخلاق اجھے ہوں۔ ا كي محاني في حضورا كرم مَا تَقَالُه عدر بإفت كياكمة ومي كوسب عد ببترين جو چيز عطا بولي بو وكيا ہے؟ حضورا کرم ظافی کے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت میں اعمال نامک ترازومیں سب سے وزنی چیز جوہوگی وہ ایتھے اخلاق ہوں کے۔ایک حدیث میں ارشاد ہے كه آوى التصح اخلاق كي بدولت شب بيدار روزه دار كرورج كو پنج سكتاب \_حضرت معاذ كتب إي ك جب ميں يمن بيجامي اورسواري برسوار بونے كيلئ ركاب بيں ياؤں ركھا تو حضوراكرم من بين أب سب سے آخری جوومیت فرمائی وہ بیٹی کدلوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے بیش آٹا۔حضورا کرم ٹاٹھٹا کا ارشاد ہے کہ موشین میں زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں اسکے علاوہ اوربھی بہت کی روایات میں حسن اخلاق کی تا کیدفر مائی کٹی اور بیاس کانمونہ ہے جواو پر ذکر کیا گیا۔ (٨) حدثنا محمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا بشر بن المقصل حدثنا سعيد

عن قنادة عن انس بن مالكُ قَالَ قَالَ وَالُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ

## KARAKANKU KARKANK

ٱلْهُدِىَ إِلَىَّ كُرًاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَآجَبْتُ

'' حضرت انس دلائن کیتے ہیں کہ حضورا کرم ٹائیٹر نے ارشاد فرمایا کداگر جھے بکری کا ایک پیر بھی دیا جائے تو بیس قبول کروں اورا گراس کی دعوت کی جائے تو ہیں ضرور جاؤں۔

ف: لینی مجھے ہربیقبول کرنے میں بلکہ کسی جگہ جانے میں بھی اس کا خیال نہیں ہوتا کہ اتنی ذرا ی چیز کیلئے کیا جاؤں؟ بلکہ اللہ کی تعت بچھ کراس کو کمال رغبت سے قبول کرتا ہوں اور اصل ہے ہے کہ دعوت کے قبول کرنے میں وہ کھانا مقصور نہیں ہوتا بلکہ دعوت کرنے والے کی ولداری مقصود ہوتی ہے۔

(٩) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابرٌ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَعْلِ وَلا بِرِذَوْنِ
 بَعْلِ وَلا بِرِذَوْنِ

" حَفرت عَبار بِنَّ فَرَاتِ مِن كَه حَفورا قدس الله الله المَّرِي عيادت كے ليے) تشريف لائے ند تحجر پرسوار تنے ندر كي محوث پر (يعنی ندگھنيا سوارى پرسوار تنے ند برهيا بربلكه پياده تشريف لائے)"

ف : حضورا قدس ظافیر کی تواضع کا اظهار منصود ہے کدامراء دسلاطین زمانہ کی طرح سوار کی کے عاد کی شہر یہ بلکہ پا بیادہ کھڑت سے چلتے تھے۔ بخار کی شریف کی ایک دوایت میں اس عیادت کا قصہ ذرا منصل ہے وہ یہ کہ حضرت جابر خائز کہتے ہیں کہ میں ایک مرتب خت مریض ہوا حضورا قدس سُلُقِیْ اور حضرت ابویکر خائیز دونوں حضرات پا بیادہ میر کی عیادت کونشریف لائے۔ یہاں بہنے کردیکھا کہ میں ہے ہوت پڑا ہوں۔ جضورا قدس نے جھے افاقہ ہو میں ہے ہوت پڑا ہوں ۔ جمنورا قدس سے جھے افاقہ ہو گیا اور میں نے اپنے ترکہ کے متعلق سوال کیا جس برمیرات کی آ بہت نازل ہوئی۔

(10) حدثنا عبدالله بن عبدالوحمن حدثنا ابو نعيم حدثنا يحيى بن ابى الهيشم العطار بَيْنِهُ قال سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ وَاقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَاسِي وَسَفَ مَ وَاقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَاسِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ وَاقْعَدَنِي فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَاسِي وَسَفَ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِي وَسَفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاسِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَمِن عَلَيْهِ وَمِن عَمْلِهِ عَلَيْهِ وَمِن عَمْلِهُ عَلَيْهِ وَمِن عَمْلا عَلَيْهُ وَمِن عَمْلا عِلْمُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ف. اس حدیث مصوراتدس معلیم کی کمال شفقت اور بچوں پر کمال رحمت معلوم ہوتی ہے۔

شہانگ تعمذی کے ایک ہے۔ نیز تواضع کا کمال بی ہے کہ ایسے کم عمر بچوں کو کو دیمیں لینے ہے اعراض واستدکاف نہ فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں اس کے بعد سبجی ہے کہ میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس حدیث ہے بچوں کا بزرگوں کی خدمت میں لیے جانا ان سے نام تجویز کرانا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری احاویث میں صحابہ کرام گانو مولود بچوں کو حضورا کرم ناتیج کی خدمت میں لے جانا وارد ہے۔

(١١) حدثنا اسلحق بن منصور حدثنا ابوداود الطيالسي انبانا الربيع وهو ابن صبيح حدثنا يزيد الرقاشي عن انس بن مالك أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَّ عَلَى رَحْل رَبِّ وَقَطِيْفَهِ كُنَّا نَرَى ثَمْنُهَا ٱرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَالَ لَيْكَ بِحَجَّةٍ لَا سُمْعَةَ فِيْهَا وَلَا رِبَاءَ

'' حضرت انس جھٹھ کہتے ہیں کہ حضورا قدس نظافی نے ایک کواد و پر ج کیا جس پر ایک کپڑا تھا جس کی قیمت ہمارے خیال ہیں جار درہم ہوگی ۔ حضور خلفی ہیدعا کرتے ہے کہ خدایا! اس جج کوریاادر شہرت سے مبرافر ہائیو۔''

ف : بيعديد اى باب من يانجوين تمرير كرر وكل يــ

(١٣) حدثنا اسخَق حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الاحول عن انس بن مالكُ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيْدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيْدًا عَلَيْهِ دُبَّاءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاخُذُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاخُذُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُانَ وَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

" حضرت انس النظافرات میں کدایک درزی نے حضورالدس النظام کی دعوت کی۔ کھانے میں اُرید تھا اوراس پر کدو پڑا ہوا تھا۔ حضور اگرم النظام کو کدو چونکد مرغوب تھا اس لیے حضور اگرم النظام اس پر سے کدونوش فرمانے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرے لیے کوئی کھانا تیار نیس کیا گیا جس میں جمعے کدوؤ اوانے کی قدرت ہوا در کدواس میں نے ذالا گیا ہو۔"
نہ ڈالا گیا ہو۔"

ف : ٹربیشور بے میں بھیکی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ بیاقعہ حضورا کرم ٹڑھٹا کے سالن کے ہاب کی گیار ہویں حدیث بٹس گزر چکا ہے۔ وہال بجائے ٹرید کے شور بے روٹی کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ دونوں چیزیں ہوں۔شور ہاروٹی بھی ہواور ٹرید بھی ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹریداس کومجاز آ کہہ دیا ہویا

besturd

اس حديث بمن شوربارو في البراء كے لحاظ سے كهدديا بوكد ثرية مى شوربارو في بى بوقى ہے۔ اللہ اللہ اللہ من صالح حدثنى معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قَالَتُ قِيْلَ لِعَانِشَةٌ مَاذَاكَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَقْلِي وَسَلَمَ فِي بَيْتِهِ قَالَتُ كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَقْلِي فَي بَيْتِهِ فَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَنْ الْبَشَرِ يَقْلِي اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَالَةُ وَيَخْدِمُ نَفْسَةً

''عمرہ کہتی ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ فیٹھا ہے ہو جھا کہ حضور اقدس نظافی والت کدہ پر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم مٹافیظ آ دمیوں بٹس سے ایک آ دی تھا ہے کپڑے میں خود ہی جوں علاش کر لیتے تھے اور خود مل بکری کا وودھ انکال لیتے تھے اور اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔''

#### باب ما جاء في خلق رسول الله سَلَيْظُمُ

### باب حضورا قدس مَنْ يَغْيَمُ كَاخِلاقٌ وعادات مِين

فن: حضور اقدس من المجائم کے اخلاق شہرة آفاق ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے بھی کلام اللہ شریف میں اِنگ کھلی عُکنی عَظِیم منے آپ کے خلاق شہرة آفاق ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے بھی کلام اللہ شریف میں اِنگ کھلی عُکنی عَظِیم منے آپ کے خلاق میں دعوم ہے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ خودجی ہوانہ وقعالی نے قرآن شریف میں آپ کے اخلاق کی تعریف فر مائی۔ چنانچ سورة نون میں ارشاد ہے واللہ کھلی عُلی عُلی عُلی عُلی عُلی عُلی عُلی اِس آبت شریف میں کی نوع کی تاکید کے ساتھ ارشاد ہے ارشاد ہے واللہ کی تاکید کے ساتھ ارشاد ہے کہ بے شک تم بوے اخلاق پر ہو۔ حضور اکرم خلاق ہے اخلاق حسنہ کا اعاط اور احساء وشوار ہے کتب حدیث کا بہت بڑا حسام تیں اعاد یہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تمونہ کے طور پر اس باب میں مصنف بھنے ہے ہدیدہ صدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔

(١) حدثنا عباس بن محمد الدورى حدثنا عبدالله بن يزيد المقرى حدثنا فيث بن سعد حدثنى ابو عثمان الوليد بن ابى الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دَحَلَ نَفَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَلِّنَا عَن خارجة بن زيد بن ثابت قال دَحَلَ نَفَرَ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ حَلِّنَا اَحَادِيْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَا أَحَدِثُكُمْ كُنتُ جَارَةُ فَكَانَ إِذَا نَوْلَ عَلَيْهِ الْوَحْمَ بَعَتَ إِلَى فَكَتَبْتُهُ لَهُ فَكُنَّ إِذَا ذَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الطَّعَامَ ذَكُرُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الطَّعَامَ ذَكَرَة مَعَنا فَكُلُّ طَذَا أَحَدِثُكُمْ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' فارجہ کہتے ہیں گدایک جماعت زید بن ثابت کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حمنور اگرم نوائی کے مجمد حالات سنا کیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اگرم خوائی کے کیا حالات سناؤں (وہ احاظہ بیان سے باہر ہیں) میں حضور اگرم خوائی کا ہمسابی تھا (اس لیے کویا ہر وقت حاضر باش تھا اور اکثر حالات سے واقف۔اس کے ساتھ ہی کا حب وجی بھی تھا) جب حضور اگرم خوائی برونی نازل ہوتی تو آب جھے بلا بھیجتے ہیں حاضر ہوکر اس کولکھ لیتا تھا THE HULLI SHE ARE THE WAY

(حضوراکرم منگیم ہم لوگوں کے ساتھ غایت درجہ دلداری اور بے تکلفی فرماتے ہے جس تھے۔ کا تذکرہ ہم کرتے حضیتے خاتی ہی ہمارے ساتھ و بیابی تذکرہ فرماتے ہے۔ ہب ہم لوگ بچے د نیاوی ذکر کرتے تو حضوراکرم منگی ہی اس تم کا تذکرہ فرماتے (بیس کے بس لوگ بچے د نیاوی ذکر کرتے تو حضوراکرم منگی ہی اس تم کا تذکرہ فرماتے (بیس کے بس افرت ہی کا ذکر ہمارے ساتھ کرتے ہوں اور د نیا کی بات سنما ہی گوارانہ کریں) اور جس وقت ہم آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضوراکرم منگی ہی آخرت کے تذکرے فرماتے کینی جب آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تو حضوراکرم منگی ہی آخرت کے ذکرہ و باتا تو ای کے حالات اور تفعیلات حضور اکرم منگی ہی و بیابی تذکرہ فرماتے کا ذکر ہوتا تو حضوراکرم منگی ہی و بیابی تذکرہ فیرہ و فیرہ و

THE SHIFTED STARTS AND STARTS AND

ے اور کھانے پینے سے بہت سے تذکر ہے ضروری بلکہ حضور منافقانی کے لیے تو واجب تھا کی لیے گردی۔
ان چیز دن میں جائز و نا جائز کسی چیز کا اچھا ہو نا یا برا ہو نا وغیر وامور حضور سنافقانی کے ارشاد سے یا
حضور سنافقائی کے سامنے تذکر ہ آنے پر حضور سنافقائی کے اس پرسکوت قرمانے ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں
چنا نچرای حدیث میں میصنمون بھی گز را ہے کہ لوگوں کے حالات کی تحقیق قرما کر اچھی یات کی تحسین
فرمائے اور بری بات کی برائی بتاتے اس لحاظ ہے و نیادی تذکر سے حضور سافقائی کی مجلس میں ہوتے
نے نہ کہ لغویات ہوتی تھیں۔

 (۲) حدثنا السحق بن موسلي حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن السحق عن زياد بن ابي زياد عن محمد ابن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْتِهِ عَلَى اَشَرِّ الْقَوْم يَتَٱلْقَهُمْ بِذَٰلِكَ فَكَانَ يُفْهِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيْثِهِ عَلَىَّ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَىٰ خَيْرُ الْقَوْم فَقُلْتُ يَارَّسُولَ اللَّهِ آنَا خَيْرٌ ۚ أَوْ الْبُوْبَكُرِ فَقَالَ الْبُوْبَكُرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَا خَيْرٌ أَمْ عُمَرٌ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آنَا خَيْرٌ أَمْ عُثْمَانُ فَقَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّا سَنَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَقَنِى فَلَوَدِدْتُ يَبِى لَمْ آكُنْ سَنَلْتُهُ ''محضرت عمرو بن العاص بٹائٹز کہتے ہیں کہ قوم کے بدترین مخض کی طرف بھی حضور اقد س عَرَقِيْهُ تاليف قلوب كے خيال سے اپني توجه اور اپني خصوصي گفتگوسبذول فرماتے تھے (جس كي وجدے اس کواپی خصوصیت کا خیال ہو جاتا تھا) چنانچے خود میری طرف بھی حضور مؤتیم کی توجبات عاليداد مكلام كارخ بهت زياده ربتا تفاحتي كديس يشجحنه نگا كهيس توم كا بهترين تحض ہوں اس وجہ ہے حضور اکرم مُؤنیزہ سب سے زیاد و توجہ قرماتے ہیں۔ میں نے اس خیال ہے ایک دن دریافت کیا کے حضور مُلْقَافًا مِن اَنفل ہوں یا ابو بحر رَافَقُ حضور مَافِقَامُ نے ارشاد فرمایا کدابوبکر۔ بھرمیں نے یو جھا کہ میں افعال ہوں یاعمر ڈائٹ معقور سڑھیا نے ارشاد قر مایا که عمر۔ پھر میں نے اپو چھا کہ میں افضل ہوں یا عثمان پڑھڑ۔حصور مزیجۂ نے ارشاوفر مایا كه عمَّان - جب مين نے حضورا كرم مُؤْفِق ہے تصريحاً لوچھا لوحضور مُؤْفِق نے بادرعا بيت سجيح صحیح فرمادیا (میری مدارات میں مجھےافعل نہیں فرمایا مجھے این اس حرکت پر بعد میں مدامت مونی اور خیال ہوا کہ مجھے ایس بات ہر گزشیں ہوچھنی جا ہے تھی۔''

ف: بیادلاً مفتورا کرم مُناتَّةِ بم کی خاص توجہ کی بنا و پراپنے کوسب ےافضل مجھتے تھے اس لیے کہ بہلی

KARARA LELEVINIA

طویل روایت ہےمعلوم ہو چکا ہے کہ حضورا کرم ٹائیز ہم کی عادت شریف اُفضل کے ترجیح و بیے گی تھی۔ لیکن بسااوقات تالیف قلب کے خیال ہے مدارات میں غیرافعنل ک<sup>یمی</sup> ترجیح دی جاتی تھی <sup>ج</sup>ی کہ کفار<sup>ا</sup> ومناققین تک کے ساتھ حضور اقدی مزایخ آکا تالیف میں خصوصی برتاؤ ہوتا تھا۔ حدیث بالا میں ہیا ترتیب سوال کی اس بناء پر ہے کہ خود حضور اقدس ٹاٹیٹا کے زبانہ میں صحابہ کرام جائی معفرے صدیق ا کبر ڈٹائٹ کوانفٹل الناس جانتے تھے۔ چنانجداحادیث میں اس کی تصریح آتی ہے کہ ہم حضور اکرم طَيْقَةً مَل كَ زَمَاتَ مِين سب سے زياده حضرت ابو بكر جُنْتُوْ كو بھر حضرت عمر جُنْتُوْ كو سجعتے تھے۔ حصرت ابن عمر والجنافر ماتے ہیں کہ ہم لوگ حضورا کرم مُنافِق کے زمان میں حضرت ابو بکر وٹائیز کے برابر س كونه مجهة تحان كے بعد سب سے افضل حصرت عمر وافق كوان كے بعد حضرت عثمان وافق كو۔ پھران کے بعدادرصحابہ جھکٹا میں پچھتر جج نہ دیتے تنے۔مفلب یہ ہے کدان تین حضرات کی اس ترتیب ہے ترجیج اور انعنیات الی عیال تھی کہ حضور اکرم مؤتیظ کی حیات ہی میں ہم ( محابہ ؓ کی جماعت) اس کو مانتے تھے۔حصرت علی الاتھا کے صاحبزادے محدنے اپنے والدیعن حصرت علی الاتھ ے یو چھا کہ حضور اکرم ٹائی کے بعد سب ہے افعال مخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبكر الأنتؤريس في يوجها كدان كے بعد؟ انہول في قرمايا عمر التخار اي طرح سے اور بہت ي روایات ہیں جن سے حضورا کرم ٹاٹھڑ کے زمانہ ہی سے میتر تیب معلوم ہوتی ہے اس کیے انہوں نے اسے سے مقابلہ کیلئے ای زئیب سے سوال کیا کداول ان سے مقابلہ کیا جوسب سے اُنفل ٹار ہوتے تے پھر نمبر الچرنمبر سے کہ میں اگر افضل ترین فخص ہے نہیں بڑھ سکا تو شاید ایس تی ہے بڑھ جاؤں۔

(٣) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفو بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس بن مالك قال خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُوَ سِيْنَ فَمَا قَالَ لِي خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُو سِيْنَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكَتُهُ لِمَ تَرَكَتُهُ لِمَ مَنَعْتَهُ وَلَا لِيشَيْءٍ تَرَكُتُهُ لِمَ تَرَكُتَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا وَلَا مَسِسُتُ خَوَّا وَلَا حَرِيْرًا وَلَا شَيمُتُ مِسْكًا قَطُ حَرِيْرًا وَلَا شَيمُتُ مِسْكًا قَطُ وَلَا عَلْمَ عَلَى مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ مَلَيْحَةً وَلَا شَيمُتُ مِسْكًا قَطُ وَلَا عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" حضرت انس ٹائٹ کہتے ہیں کہ میں نے دس برس حضور اقدی ٹائٹ کی خدمت کی جھے کی بات پر حضور اکرم ٹائٹ کے اف تک بھی نہیں قربایا ندک کام کے کرنے پریفر مایا کہ کیوں کیا ای طرح ند بھی کی کام کے ندکرنے پریہ قربایا کہ کیوں نہیں کیا حضور اقدس ٹائٹ کا اخلاق میں تمام دنیا ہے بہتر تھے (ایسے نل خلقت کے اعتبار ہے بھی حتی کہ ) میں نے بھی کوئی رمیٹی کپڑا یا خالص رہیم یا کوئی اور نرم چیز ایسی نہیں چھوئی جو حضور الڈس مڑاؤڈ کی باہر کمت چھیلی ہے زیادہ نرم ہواور میں نے بھی کسی تسم کا مشک یا کوئی عطر حضورا کرم مڑاؤڈ کے بسینہ کی خوشہو ہے زیادہ خوشہووار نہیں سونگھا۔''

ف: بیکوئی مبالغة میزیا اعتقادی بات نبین رحضور اقدس تُنْقِیْزُ کاپسینه مبارک جمع کر کے خوشیو کی جُداستعال کیا جاتا تھا جس سے آپ مصافحہ کرتے تصحمام دن اس کے ہاتھ سے خوشبومکتی تھی۔ گنا ہوں کی کثرت سے بدن کی سرا انڈ محرب ہے۔حضورا کرم ٹاپٹیٹر کاکسی چیز کے متعلق اف تک نہ فر ما نا پیکمال اخلاق اور رعایت تواضع کی بناء پرتھا کہ حضرت انس بڑتنڈ کے کرنے نہ کرنے کوان کا اپنا فعل ریجھتے تنے بلکد من جانب اللہ بھے کراس پرداضی ہوجاتے تنے۔ چنانچ ایک حدیث می اس کے بعدب مضمون بھی ہے کہ حضورا کرم نافیظ سارشادفر مایا کرتے تھے کدانشد تعالی جو جا بتا ہے وہی ہوتا ہے مقدر میں ہوتا تو ہو جا تا۔ بیمحبوب کے فعل کے ساتھ بھا یت لذت ہے اورصو نیاء کی اصطلاح میں رضا برقضا کی اصل اور سند ہے۔ رابعہ بصریہ کامشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہا ہے اللہ ! اگر تو میرے تکڑے کھڑے بھی کرڈا لے تو میری ممیت میں اس ہے پچھاضا فدہی ہوگا اور کاملین صوفیہ کے تمام ہی حالات حضور اقدس مالفظ بن مح محتلف وحوال سے اخذ کیے محتے میں نبی کریم مالفظ کی ذات جامعیت کے کمال برتھی بعد میں جامعیت کا بیدورجنہیں رہ سکا اس لیے حضرات صوفیہ کرام میں کسی جُكد حضور منافظ كريمن عادت كاظهور مواادركس حُكرتس ودسري حالت كاشيوع مواريبال مديات قابل لحاظ ہے کہ حضورا کرم مُناقِقَار نے اپنی ذات کے لیے بھی بھی انتقام نہیں لیا البنة اللہ جل شانہ کی سی حرمت کا بنک کیا جائے (مثلاً کسی حرام چیز کا ارتکاب کیا جائے ) تو اس کا ضرور بدلہ لیتے تھے حضورا کرم مفاقیظ کی تفتگو کے باب میں نمبر اپریھی اس فتم کامضمون گزر چکا ہے۔ لطیفہ:اس حدیث کے اخبر جزء کے متعلق ایک مجیب قصدے جس سے حضرات صحابہ کرام اور محدثین

جھاڑھ کی حضورا کرم ملاقیل کے ساتھ عایت محبت اور مشق کا پیند چلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس بڑتانا ایک مرتبہ عایت فرحت ولذت کے ساتھ کہنے گئے کہ جس نے اپنے ان ہاتھوں سے حضورا کرم ملاقیل ا کے ساتھ مصافحہ کیا جس نے بھی کسی قتم کی حربہ یاریشم حضورا کرم ملاقیل کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھی ۔ شاگر دینے جس کے سامنے بیرحدیث بیان کی ای شوق سے عرض کیا کہ جس ان ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔اس کے بعد یہ سلسلہ ایہا جاری ہوا (٣) حدثنا قبية بن سعيد واحمد بن عبدة هو الضبى والمعنى واحد قالا عن انس بن مالك عن رسول الله الرَّيْنُ اللَّهُ كَانَ عِنْدَةُ رَجُلٌ بِهِ آثَرُ صُفْرَةٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ آحَدًا بِشَىءٍ يَكُرَهُهُ فَلَمَّا فَامَ قَالَ لِلْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدَعُ هٰذِهِ الصَّفُرَةِ

نورالله مرقدوتك بحي اي طرح لينجل

'' حضرت انس ہولتاؤ شہتے ہیں کے حضور اگرم سڑٹیؤ کے پاس ایک شخص ہمیشا تھا جس پر زرد رنگ کا کپتر اٹھا۔ حضور سڑٹیؤ کی عادت شریفہ پیٹی کہ تا گوار بات کو مند در مندمنع ندفر ماتے متھاس لیے سکوت فر ما پااور جب و شخص جانا گیا تو حضورا کرم سڑٹیؤ نے حاضرین سے ارشاد فرمانے کرتم اوگ اس کوزرو کپٹر سے سے منع کرد ہے تواجیعہ ہوتا۔''

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابى السخق عن ابى عبدالله الجدنى واسمه عبد بن عبد عن عافشة انها قالت لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَرِّضًا وَلَا سَخَابًا فِى اللّٰمُ وَلَا سَخَابًا فِى اللّٰمُ وَلَا يَخْوِنُ بِالسَّيِّنَةِ النَّبِيَّةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ

piess.com **常会な会会なるないはははない。** 

'' حضرت عائشه فظفا كهتي مين كرحضوراقدس مُؤتِيَّا نه تو طبعًانْحَشُ مُوسِيَّعِيَّة به هكاعف فحش بات قرماتے تھے ٔنہ بازاروں میں چلا کر (خلاف وقار ) با تیس کرتے تھے برا کی کا بدلہ برا کی ہے

نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فر مادیتے تھے ادراس کا تذکر وہھی ندفر ماتے تھے۔''

ہے: لعض آ دی طبعًا نخش اور ہے ہودہ نداق کے عادی ہوتے ہیں اور بعض کوگ حکلف مجلس کے طرز کو ٹبھانے کے لیے گخش کوئی کیا کرتے ہیں۔اس لیے حضرت عائشہ بڑین نے دونوں کی نفی فرما دی۔ یازار میں بھر ورت جانے میں مضا کقائمیں ہے کیکن و ہاں جا کرشور وشغب کرنا و قار کے خلاف ہے۔ سکون کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر کے چلا آئے۔ باز اریش شور کی نفی سے بیدلا زم نہیں ہے كەلەرجگەشور وشغب كرتے تتھے بلكەمتصدىيە ہےكە بازارىيں عموما شورونل ہوتا ہےاور جو مخص دباں بھی سکون و دقار ہے د ہے گا'اس کا دومری جگہ سکون سے رہنا ظاہر ہے۔ برا کی کابدلہ برا کی ہے نہ ویئے کے متعلق حضور اکرم نظیمتر کی ساری سوانح مجری ہوئی ہے کہ کفار سے کیا کیا او پیتی نہیں بہنجیں؟ احد کی لڑائی میں مضور مؤتیزہ کے ساتھ کیا کیا جیش نہیں آیا؟ اور جب سحابہ جھی ان عالات سے متاثر موكر حضور طُخِين سے بددعاكى ورخواست كى تو حضور مُلْخِيا نے وعاكى كدا سے الله! میری قوم کو ہدایت فرما کہ لینا دالف ہیں۔ زیدین سعنہ پہلے ہے یہودی متھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبوت کی علامتوں بیں ہے کو کی بھی ایسی نبیس رہی جس کویٹس نے حضور مزایقة میں نہ در کچھالیا ہو بجز دو علامتول کے جن کے تجربہ کی اب تک نوبت نہیں آئی۔ ایک پیکر آپ کا حکم آپ کے غصہ پر غالب بوگا۔ دومری پہ کہ آ ہے کے ساتھ کوئی جتنا بھی جہالت کا بر تا ؤ کرے گاای قدر آ ہے کا حَل زیادہ ہوگا۔ میں ان دونو ل کے امتحان کا موقع تلاش کرتا رہاا درآ مدورفت بڑھا تار ہائیک دن آ پ حجرہ ہے ، ہر تشریف لائے حضرت علی جھڑا آپ کے ساتھ تھے کہ ایک بدوی جیسا تخص آیااور عرض کیایا رسول الله! میری قوم مسلمان موچکی ہےاور میں نے ان ہے کہا تھا کہ مسلمان موجاؤ تو مجر پوررز ق تم کو ملے گااوراب حالت یہ ہے کہ قبط پڑ گیا ہے مجھے ذر ہے کہ وہ اسلام ہے نہ نکل جائیں ۔اگررائے مہارک بوتو آپ بچھاعات ان کی فرما کمی حضور مؤتیز نے لیک فخص کی طرف جونہ لبًا حضر سے بلی بڑتیز تھے دیکھاتو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ( مزافظ ) موجودتو کیجھٹیں رہا۔ زید جواس وقت تک یہودی تھے اس منظر کود کھے دیسے تھے کہنے لگے کہ محمد ( مُؤَيِّنِهُ ) اُئر آپ ايسا کر عيس کدفلاں شخص کے باغ کی اتنی تستعبوریں وقت معین پر مجھے و ہے دیں تو میں قیمت چینگی آب دے دوں اور وقت معین بر تھجوریں لے

ئول گا۔حنسور علیمیٰڈ نے فرمایا بیتونمبیں ہوسکتا البینہ اگر باٹ ک<sup>ی</sup>فیمین نی*ہ کروتو میں معاملہ کرسکتا ہو*ں۔

KARARAKAN

میں نے اس کو تبول کر لیا اور میں نے تھجور د ں کی قیت ای مثقال سونا (ایک مثقال مشہور تو  $\widetilde{U}^{\infty}$ موافق ساڑھھ جار ماشہ کا ہوتا ہے ) دے دیا آپ نے وہ سوٹا اس بدوی کے حوالے کر دیا اور قرمایا كدانساف كى رعابت ركھنا اوراس سے ان كى ضرورت بورى كرلور زيد كہتے جي كہ جب مجوروں كى اوا کیگی کےوفت میں دو تمن دن باتی رہ گئے تھے حضور ملائی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو کڑا عمر "عثان بھی تھے کسی کے جنازے کی نمازے فارغ ہوکر ایک دیوار کے قریب تشریف فرما عظ من آیااور آب کرتے اور جاور کے بلوکو بکر کر نہایت ترش روئی ہے کہا کہ اے محد! ( اللہ اُنہ اُنہ ا آ پ میرا قر ضداد آنہیں کرتے خدا کی تتم میں تم سب اولا دعبدالمطلب کوخوب جانتا ہوں کہ بڑے نا دہند ہو۔ حضرت عمر رہ تخذ نے عسد سے مجھے محورا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن! بدکیا بک رہا ہے؟ خدا ک قتم اگر مجھے (حضور طُقِظَم کا) ڈرند ہونا تو تیری گردن اڑادیتا۔ لیکن حضور طُفِیّا ہمایت سکون ہے مجھے و کیے دے تھے اور جہم کے لہے میں عمر واللہ سے فرمایا کہ عمر میں اور بیا یک اور چیز کے زیادہ مختاج تھے وہ یہ کہ مجھے جن کے اوا کر نے میں خونی برئے کو کہتے اور اس کومطالبہ کرنے میں بہتر طریقت کی تھیجت کرتے ٔ جاؤاس کو سلے جاؤاس کاحق ادا کروا درتم نے جواس کوڈ انٹا ہے اس کے بدلے میں ہیں صاع ( تقریباً دوسن تعجوری) اس کے مطالبہ سے زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر جھ تُنَدِیجھے لیے سمجے اور پورا مطالبہ اور نیں صاع تھجوریں زیادہ دیں۔ میں نے بوجھا کہ بیٹیں صاع کیے؟ حضرت عمر جاتئ نے کہا کہ حضور مُلْقِیْن کا بھی تھم ہے زیدنے کہا کہ عمرتم مجھ کو بیچانے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نبیل میں نے کہا کہ میں زیدین سعند ہوں انہوں نے فرمایا کہ جو بہود کا بڑا علامہ ہے میں نے کہا کہ بال وہ جوں۔ انہوں نے فر مایا کدا سے بڑے آ دمی جو کر حضور ﷺ کے ساتھ تم نے بیے کیسا برتا وَ کیا؟ میں نے کہا کہ علامات نبوت میں ہے دوعلامتیں الی رہ گئی تھیں جن کا مجھ کواب تک تجربہ کرنے کی نوبت تبیں آئی تھی ایک بیکرآپ کاحلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری بیکران کے ساتھ تخت جہائست کا برتا دُ ان کے علم کو بڑھا دے گا اب ان دونوں کا امتحان بھی کرلیا۔ لہٰذائم کو اپنے اسلام کا گواہ بنا تا ہوں اور میرا آ وھا مال امت محدید ( ٹائزائش) برصد قد ہے اس کے بعد حضور خلافیا کی خدمت میں واپی آئے اور اسلام لے آئے اس کے بعد بہت سے غز دات میں شریک ہوئے اور تبوك كى لزائى من شهيد موت \_ بالتفديد (جع الفوائد وجع الوسائل)

 (٢) حدثنا هٰرون بن اسخق الهمداني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدِهِ شَيْهًا يَّ شَهَائِكَ تَمِيدُينَ ﴾ ﴿ هُوَ يَكُونُ مُونَ مِنْ اللَّهِ وَلَا صَوَبَ خَادِمًّا وَلَا امُوزَأَةً قَطُّ اِلَّا اَنْ تُبْجَاهِدَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا صَوَبَ خَادِمًّا وَلَا امْوزَأَةً

'' حضرت عائشہ بیجٹنا فرماتی ہیں کہ حضورہ لآس ٹڑڈٹٹ آپنے وست مبارک سے اللہ کے راستہ میں جہاد کے علاوہ بھی کسی کوئییں مارا' ند بھی کسی خادم کو نہ کسی عورت (بیوی باندی وغیر د) کو یا''

ف: القد كراستدادر جهاد مين صدود ديمي واخل بين - نيز ان مارئے سے خصه مين قصد آمارة مراد ہے ای کو مارنا عرف مين کہتے جيں بلا ارادہ يا مزاح مين بھي لگ جانا جيسا کہ بعض روايات ميں ہے اس كے منافی نيس ..

(2) حدثنا احمد بن عبدة الطّبى حدثنا فضيل بن عباض عن منصور عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت مَارَآئِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ مَطْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُ مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ تَعَالَى شَيْءٌ فَإِذَا النّهِلَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ تَعَالَى شَيْءٌ فَإِذَا النّهِلَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّهِ تَعَالَى شَيْءٌ كَانَ مِنْ اَشَدِهِمْ فِي ذَٰلِكَ عَضَبًا وَمَا خُيْرَ بَيْنَ الْمُرَيْنِ إِلّا اخْتَارَ آينسَوهُمَا مَا لِمُ يَكُنْ مَانَمًا

'' خضرت عائشہ نیج فاقر ماتی ہیں کہ میں نے مجھی نہیں ویکھا کہ حضور الڈس مڑھ فی نے اپنی فات کے لیے محصور الڈس مڑھ فی نے اپنی فات کے لیے محص کسی حرمت کا ہنگ ہوتا ( بعتی مثلاً کسی حرام فضل کا کوئی مرتکب ہوتا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اسی میں آ دمیوں کے حقوق مجھی دافل ہیں ) تو حضور اکرم مڑھ فیاسے زیادہ خصد دالا کوئی فخص نہیں ہوتا تھا۔ حضور اقدس مزاقی ہے جاتے تو ہمیشہ مہل کو اختیار فات تا وقتیکہ اس میں کمی معصیت وغیرہ نہ ہو۔''

ف: تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ احدیث جب منتبہ نے آپ پر پھر چلایا اور آپ کا دعمان مبارک شہید ہوگیا اور جرو انورخون آلودہ ہو گیا تو بعض حاضرین نے عرض کیا کہ اس موذی کے لیے بدوعا فرما کیں۔ حضور طرح کے لیے بدوعا فرما کی کہ یا اللہ! میری قوم کو ہدایت فرمانیا اواقف ہیں۔ ایک بدوی ایک مرتبہ آیا اور حضور طرح کے اور مبارک پکڑ کر اس زور سے تھینچی کہ گردان مبارک پرنشان پڑ گیا اور مدکہا کہ میرے ان اونٹوں پر غلد لدوا دوتم اپنے مال میں سے یوا ہے باپ مبارک پرنشان پڑ گیا اور مدکہا کہ میرے ان اونٹوں پر غلد لدوا دوتم اپنے مال میں سے یوا ہے باپ کے مال میں سے نیا ہو آئی ہے کہا کہ کہا در اس کے کہا کہ کہا کہ اس کے کہا کہ اس کے کہا کہ کہا کہ کہا بدلینیں دے گا میں غذائیں دول گا۔ اس نے کہا

<u>﴿ شَامْلَةُمِنْ كَا يَكِيْ الْمُحْمَّى الْمُوْتِيْ</u> الْمُعْمِينِ الْمُعْمِي

خدا کہ تم میں بدلینیں و یتاحضور طافق نے سم فرماتے ہوئے اس کے اونوں پر غلد لدوا دیا۔ ہم لوگ حضور طافق ہی کے نام لیوا ہیں اتباع کے دعوے وار ہیں۔ یہاں فررای بات خود داری کے خلاف ہو جاتی ہے۔ کوئی فررایخت لفظ کہد دے تو وقار کے خلاف بن جاتا ہے حدیث کے اخیر جملہ کا مطلب سے کرفن تعالی شانہ کی طرف سے جب آپ کو ہائے خوص است کے فق میں دوامروں کا اختیار دیا جاتا تو آپ است کے لیے جو ہمل ہوتا اس کو اختیار فرماتے اورای طرح دنیاوی امور میں جہاں دورا کی ہوتی ان میں ہوتی اس مقتیار نے بیا کہ اس میں ہوتی اس مقتیار نے جب تک کہ اس میں کہ قتم کا شرق نقصان شہو بہت ی احادیث میں مختلف عنوا تات سے حضور شافق کے دارشا دات بھی اس مقتمون میں وارو ہوئے ہیں کہ ہولت اختیار نہ کرتا اور خواہ کو اواسے کو شفقوں میں ڈالنا حضورا کرم شافق کی پندند تھا۔

(A) حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سغیان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة قالت استُنَافَن رَجُلْ عَلَی رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم وَآقا عِنْدَهُ فَقَالَ بِنْسَ ابْنُ الْعَیْدُوةِ آوْزَحُ الْعَیْدُوةِ ثُمَّ آذِنَ لَهُ فَآلانَ لَهُ الْقُولَ فَلَمَّا حَرَجَ فَقَالَ بِنْسَ ابْنُ الْعَیْدُوةِ آوْزَحُ الْعَیْدُوةِ ثُمَّ آذِنَ لَهُ فَآلانَ لَهُ الْقُولَ فَلَمَّا حَرَجَ قُلْتُ مَا قُلْتَ ثُمَّ النّبَ لَهُ الْقُولَ فَقَالَ فَلْتُ بَارَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ قُلْتُ مَا قُلْتَ ثُمَّ النّبَ لَهُ الْقُولَ فَقَالَ بَا عَائِشَة أَنِي مِنْ شَوِ النّاسِ مَنْ تَوَكَهُ النّاسُ آوُودَعَهُ النّاسُ ابْقَاءَ فَحَیْمِ بَا عَائِشَة أَنْ مِنْ شَوِ النّاسِ مَنْ تَوَكَهُ النّاسُ آوُودَعَهُ النّاسُ ابْقَاءَ فَحَیْمِ بَا عَالِمَ اللّه عَلَیْهِ النّاسُ ابْقَاءَ فَحَیْمِ بَا عَالَمُ اللّهُ عَلَیْهِ النّاسُ آوُودَعَهُ النّاسُ ابْقَاءَ فَحَیْمِ بَا عَالَمُ اللّه عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ

ف : اس محض کانام اکثر علماء نے عید نکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدول سے اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوا تھا بلکہ نفاق کے طور پر بظاہر مسلمان تھا حضورا کرم شکھٹا کا معاملہ اس وقت تک منافقین کے ساتھ مسلمانوں بی جیسا تھا اس لیے اس کے ساتھ بھی ہی برتاؤ تھا چنا نچے حضور شکھٹا کے وصال کے بعد جب ارتد او کا زور ہوا تو بیر مرتد ہو گیا تھا اور خفی کفر کو فاہر کرویا تھا اور حضرت ابو بکر شکھٹا کی خدمت میں کی خرکر لایا عمیا اور مدید کے فو عمر لڑکوں نے آوازے کشے شروع کیے کہ رہیمی مرتبہ ہو گیا تھا تو اس نے

Smithely Sitte Berker

حفزت عمر اللفظ کے زماند میں جہاد میں بھی شریک ہوئے ۔حضور اقدس طافق نے اس کے اس کے آ نے سے قبل اس کی حالت پر تنبیه فرما دی اور چونک به بدنیت اصلاح اور دوسرول کومعفرت سے بچانے کے لیے تقی اس لیے بیکلام شرعاً غیبت کی حدود میں واخل نہیں ہے اس لیے کہ سی شخص کی برائی کواس وجہ سے طاہر کرنا کہ لوگ اس کی برائی کا شکار نہ بن جائیں اور کسی نقصان میں نہیش جائیں' غيبت كىممانعت ميں واخل نہيں ہے۔ بعض علاء نے نكھا ہے كہ چخص على الاعلان فاسق تھااور جو كھلم کھلافستی و فجور بیں جتلا ہواس کی نیبت جائز ہے۔اس کے حاضر ہونے پراس کے ساتھ برم کلامی کی تالیف قلب اوراس کے مانوس کرنے کے لیے فرمائی ۔ جیبا کر حضورا کرم تُلٹیم کی خصوصی عادت شریفتھی۔ نیز حضور اقدس ناتھ کی عادت شریف سب ہی کے ساتھ زم کلای کی تھی اور اس وجے اس کے آنے سے پہلے معزت عائشہ فاتا وغیرہ کواس امر پرمتنبہ می کردیا کہ حضورا کرم عظام کے اس طرز کی وجہ ہے اس کومخلص نہ مجھیں وہ کچھ بھلا آ دی نیس ایسا ند ہو کہ حضور اکرم سُلھیم کے طرز معاشرت کی وجہ ہے اس کو مخلص اور خیرخواہ مجھیں ادر اس وطوکہ کی وجہ ہے کسی مفترت میں پڑ جا کیں۔ یا کوئی راز کی بات اس کے سامنے کہددیں کہ ایسے منافق لوگ خلوص جمّانے کے لیے ایسے ى خصوصى اورا بهم تذكر ي چيزاكرتے بيں۔ اخير جله ميں صفورا قدس ناتيا كے ياك ارشاد بدترين تحض کے دومطلب ہوسکتے ہیں کہ اس کاتعلق آنے والے ہے ہور یعنی اس کی فخش موئی ہے بیتے کے لیےاس کے ساتھ میربرناؤ کیا گیا کہ پیش کو ہے یااس کانعلق حضورا کرم ٹاڈیڈ کی ذات ہے ہے میعنی مجھے فیش کونو نے کب دیکھا تھا کہ اس کی منتظر تھی۔وہ برافخص ہے جس کی برکلامی کی وجہ ہے لوگ ا سکے پاس آنا چھوڑ دیں میں اگر ایسی گفتگو کروں تو لوگ میرے پاس کی آیدورفت بھی چھوڑ دیں۔ جس ہے اگر چدان کوئی نقصان ہے محرحضورا کرم ٹانٹی ان کا نقصان کب کوارافر ماسکتے ہیں۔

(٩) حلثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير بن عبدالرحمن العجلي حدثني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجة يكني ابا عبدالله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن على رُكِهُ قال قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ سَنَلْتُ اَبِيْ عَنْ سِيْرَةِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جُلَسَاتِهِ فَقَالَ كَانَ رَّشُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ الْمِشْرِ سَهْلَ الْخُلْقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ وَلَا فَخَاشٍ وَلَا عَبَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَعَافَلُ عَمَّالَا THE CHILLIES HER THE SERVICE H

يَشْتَهِىٰ وَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدُ تَوَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ الْمَرَاءِ الْمَارِ وَمَا لَا يَغْيِبُهُ وَلَا يَجْبُهُ وَلَا كَانَا لَا يَدُمُّ اَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطُلُبُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ اللّٰهِ كَانَ لَا يَذُمُّ اَحْدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطُلُبُ عَوْرَتَهُ وَلَا يَكَلَّمُ اللّٰهِ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيبُ وَمَنْ عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيبُ وَمَنْ تَكَلَّمُ عِنْدَهُ خَدِيبُكُم عِنْدَهُ الْحَدِيبُ وَمَنْ مَنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصُبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِى يَطْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصُبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِى يَطْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصُبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِى يَطْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَجَّبُ مِمّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَصُبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفُوةِ فِى مَنْ اللّهُ مِنْ مُكَافِئِهِ وَمَسْالَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ اصْحَابُهُ يَسُتَجُلِبُونَهُمْ وَيَقُولُ الْأَلَامُ طَالِبَ عَلَى الْجَوْلُ لَا يَعْبُلُ النّانَاءَ إِلّا مِنْ مُكَافِئِ وَلَا يَقُطُعُ عَلَى الْمُعَوْدِ وَلَا يَقُطَعُهُ مِنْهُم وَيَقُولُ الْمَالِكِ مَا عَلَى الْمَالِكِ عَلَى الْعَلِمُ عَلَى الْمَالِكِ عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْلُ وَلَا يَقُطُعُ مِنْهُم والْمَامِ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى الْمَامِ وَلِيلًا مِنْ مُكَافِى وَلَا يَقُطُعُ عَلَى الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا يَقُطُعُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَا يَعْلُمُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلَى الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' بیاس کمی حدیث کافکڑا ہے جو قریب ہی حضور اقدس سائٹیز ہے کی تواضع کے بیان نمبرے میں گزر چکل ہے حضرت امام حسن جھٹڑ فریاتے ہیں کہ مجھ ہے (میرے مجھوٹے بھائی) حضرت امام حسين ويتؤنيه نح كمها كه ميل نية البيئة والدحصرت على يؤتؤ سے حضورا كرم مؤثؤكم كا اپنے الل مجلس کے ساتھ طرز یو چھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ بیشانی اورخوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے(بعنی چیروانور پڑہم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہونا تھا) آپ زم مزاج تھے(بعنی کسی بات میں لوگول کوآپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سپولت سےموافق ہوجاتے ينهے ) ندآ ب بخت كو تنهے اور ند بخت ول تنے ندآ ب چلا كر بوسنتے تنے ندفش كو كى اور بدكلا كى فراتے تھے ندعیب میر تھے کہ دومروں کے عیوب بکڑیں نہ زیادہ مبالغہ سے تعریف کرنے والے ندزیادہ نداق کرنے والے نہ بخیل (تمن لفظ اس جگه نقل کئے گئے تینوں کا ترجمہ لکھ دیا) آب نالیند بات سے اعراض فرماتے تھے یعنی النفات نے فرماتے مویات بی نہیں دوسرے کی کوئی خواہش اگر آ ہے کو پسند نہ آتی تو اس کو ہایوں بھی ندفر ، نے تنصادراس کا دعدہ بھی نہ فر ماتے بھے آپ نے تین ہاتوں ہے اپنے آپ کو ہالکل علیند وفر مار کھا تھا۔ جھکڑے ہے اور تحكبر ہے اور برکار بات ہے۔ اور تین باتوں ہے لوگوں کو بچارکھا تھا نہ کسی کی ندمت فرماتے تھے نہ کسی کوعیب نگاتے تھے نہ کسی سے عیوب الماش فر ماتے تھے۔ آپ صرف وہی کا مفر ماتے تقے جو باعث اُجر دنواب ہو جب آپ گفتگوفر مائے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھا کر بیٹیتے جیسےان کے سروں پر برند ہے بیٹھے ہوں ( کہ ذراہمی حرکت ان میں نہ ہو تی تھی کہ پرندہ

المستعادي المستحد المستعدد الم

ذرای حرکت سے اڑ جاتا ہے ) جب آپ جیبے ہو جاتے تب وہ معزات کام کرتے (میمنی حضورا قدس مُؤْثِظُه کی مُفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نه بولٹا تھا جو سیجھ کہنا ہوتا حضورا کرم مُلاثِیْظُ کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا) آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے تھے۔ آپ سے جب کوئی مخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہے۔ ہر مخص کی بات (توجهے سنے میں)ایس ہوتی جیے پہلے محص کی گفتگو ( یعنی بے قدری ہے کسی کی بات نہیں ٹی جاتی تھی۔ درنہ عام طور پر ریہوتا ہے کہ مجلس کی ابتداء میں تو توجہ تام ہوتی ہے بھر کچھ ور ہونے نے اکمانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بے تو جھی می ہوجایا کرتی ہے۔) جس بات ے سب ہنتے آپ بھی تبہم فرماتے اور جس ہے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شر یک رہتے یہیں کدسب ہے الگ چپ جاپ ہیتھے دہیں بلکدمعاشرت اور طرز کلام میں شرکائے مجلس کے شریک حال رہتے ) اجنبی مسافر آ دمی کی بخت گفتگواور بے تمیزی کے سوال پر صرفر ماتے (لیعنی گاؤوی لوگ جاو بیجا سوالات کرتے آ داب کور عایت ندکر کے برقتم کے موالات كرتے \_حضوراكرم خافيا ان يركرفت ندفر ماتے ان يرصركرتے )اوراس وجہ سےك وہ لوگ ہرتتم کے سوالات کر لیتے تھے بعض صحابہ ٹوکٹ آپ کی مجلس اقدیں تک مسافرون کولے کرآیا کرتے تھے۔ (تا کہان کے ہرتم کے سولات سے خود بھی منتقع ہوں اور ایسی با تیں جن کوادب کی وجہ سے میدحشرات خود نہ پوچھ سکتے تھے دہ بھی معلوم ہو جا کیں ) آ پ میہ بھی تاکید فرماتے رہنے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کودیکھوتواس کی امداد کیا کرو (اگر آپ كى كوكى تعريف كرتا تو آب اس كو كوارا شفرمات البدة بطور شكريدا درادات احسان كے كوكى آپ کی تعرف کرتا تو آپ کسکوت فرماتے ( کدا حسان کاشکراس برضروری تھااس لیے وہ کویا ا پنا فرض منصبی ادا کرر ہا ہے بعض علاء نے اس کا تر جمہ کیا ہے کہ تعریف حدود کے اندر کرج تو آب سكوت فرمات اورحد سے تجاوز كرتا تو روك ديتے ) كمكى كى كفتگوقطع ندفر ماتے تھے كد دوسرے کی بات کاٹ کراپٹی شروع فرمائیں۔البنۃ اگر کوئی حدے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یامجلس سے تشریف لے جاتے تا کہ وہ خودرک جائے۔

ف : بیرحد بٹ گزشتہ باب کی ساتویں حدیث کا فکڑا ہے۔مفصل روایت جس میں حضرت امام حسین ڈکٹڑ کے تمام موالات کیجا ہیں جمع الفوائد اور شفائے قاضی عیاض بھٹٹٹ میں موجود ہیں۔ امام تر فدنیؒ نے مخلف بابوں کی مناسب سے اس حدیث کوئی بابوں میں تھوڑی تھوڑی تھوڑی کرکی ہے۔ (١٠) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عَنْ اللهِ محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد اللَّهُ يَقُولُ مَاسُئِل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا قَطُّ فَقَالَ لَا ـ

'' حضرت جابر ہوگائڈ کہتے ہیں کہ حضور اقدیں مؤقیائی نے مجھی کسی مخص کے کوئی چیز ما تگلنے پر انکارٹیویں فرمایا۔''

ہے: اگراس وقت موجود ہوتی تو عطافر مادیتے ورند دوسرے وقت کا دعد وفر مالیتے۔ یااس کے حق میں دعافر مائے کہ حق تعالی شانڈاس کو کسی اور طریقہ ہے عطافر مائیں۔

(١١) حدثنا عبدالله بن عمران ابو القاسم الفرشى المكى حدثنا ابراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيدالله عن ابن عباسٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ الْحُودَ النَّاسِ بِالْحَيْرِ وَكَانَ اَجُودُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَى يَنْسَلِخَ فَيَأْتِيْهِ حِبْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْقُوانَ فَإِذَا لَقِيَةَ جِبْرِيْلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ اَجُودَ بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ

'' حضرت ابن عباس بين فرماتے بين كه حضورا قدس مؤينم اول تو تمام لوگول ہے زيادہ ہر وقت ہى تى بتے (كركوئى ہمى حضورا كرم مؤينم كى خاوت كامقا بلہ ہيں كرسكنا تھا كہ خود فقيرانه زندگى بسر كرتے بتے اور عطاؤل بي بادشا ہوں كوشر مندہ كرتے بتے ) نها بيت مخت احتياج كى حالت بيں ايک مورت نے ورجي بني ۔ جب بى كى حالت بيں ايک مورت نے درجي بني ۔ جب بى ايک خض نے ما تک فروت مندول كي ضرورت كورت مندول كي ضرورت لاكن أور أس كورت نے ما تك في اور ايك كوم حت فراوى ۔ قرض في كرضر ورت مندول كي ضرورت بيد بي كورا كرنا اور قرض خواہ كے مخت نقاضے كے وقت كميں ہے اگر كھم آگيا اور اوائ قرض كے بعد بي كہ بعد بي كي اور ايك مند جانا۔ ايسے مشہور واقعات آئى كثرت سے بيں كه ان كا عاطر ہو ہى نيمى سكنا 'بالخصوص رمضان المبارك بيں تمام مبيندا فير تك بہت بى فياض رہي درج (كرخود حضور مؤينم كى كيارہ مبينے كى فياضى كے برابر بنہ ہوتى رہم كے برابر بنہ ہوتى اور ايكن تشريف لاكر آپ كو كام الشر نيف متى ) اور اس مبينے يك فياضى كے برابر بنہ ہوتى متى ) اور اس مبينے يك فياضى كے برابر بنہ ہوتى متى ) اور اس مبينے يك فياضى كے برابر بنہ ہوتى متى ) اور اس مبينے يك فياضى الله اور نفع بہنچانے يم بين بيات والى ہوا ہے ہي نيادہ على ايك والى ہوا ہوا ہوائى اور نفع بہنچانے يم بين بيارش لانے والى ہوا ہے ہي نيادہ حاوت فرائے باتے الله عالى ہوا ہے ہي نيادہ على متى نيادہ الله عالى بوا ہے ہيں نيادہ الله على الله عالى بوا ہے ہيں نيادہ الله عالى بوا ہے تھے۔'

ہے: اس ہوا کے ساتھ تشبیہ تیزی اور سرعت میں ہے کہ ہوا اس قدر تیزنہیں چلتی بھی جتنی تیزحضور

سُرِینَا کُل سخاوت جلتی تھی یا نفع کے عام ہونے میں ہے کہ بارش کا نفع اس قدر عام اور سب کوشائل ﴿ نہیں ہوتا جتنی عام حضور طُوْتُوَام کی سخاوت بھی۔ بارش کے ساتھ تشبید صورت کے اعتبار سے ہے ورث حضور مُلِيَّةِ ہُم کی خاوت کو ہارش ہے کیا نسبت کہ بیصرف ، دی چیزوں کوا گانے والی ہے اور حضور مُنْ ﷺ کی بارش طاہر و باطن ضروریات د نیوی اور دینیہ کو پورا کرنے وائی تھی یہ زبین کوزند ہ کرتی ہےوہ دلول کو بھی زندہ کرتی تھی۔ ترندی کی روایت نے نقل کیا حمیا ہے کہ حضور اقدس مُؤخِرُم کے باس ایک مرتبانوے ہزار درہم جس کے تقریباً ہیں ہزار روپیا ہے زیادہ ہوتے ہیں کہیں ہے آ گئے' حضور اقدس ٹائٹر نے ایک بوریے پرڈلوا دیے اوروہی باے پائے سے آتھیم کرادیے جم ہونے کے بعدا کیک سائل آیا جس کا قصہ تیسری حدیث میں حدیث نمبر ۱۳ سے ذیل میں آرہا ہے۔حضور ٹُلاَثِرُ نے ارشاد فر مایا کدمیرے یاس تو سچھنیں رہا ہے تو کسی سے میرے نام سے قرض کے لیے جب میرے پاس ہوگا ادا کر دول گابیاتو حضورا کرم نوٹیز کم عام عادت نثر یفیقی اور رمضان السارک کے اس وقت کا تو کیا ہی ہو چھنا کہ وہ ما لک الملک کی طرف ہے افضل البشر کے باس افضل الکام افضل ترین اوقات میں فرشتوں کے لے کرآنے کا دنت تھااس کے ساتھ ہی ہے بات بھی تھی کے حضورا قدس طُنْتِرُ حَنْ تَعَالَىٰ شَانِد كِي اخلاق كِيماتِهم كمال درجه بين متصف كداصل كمال عادات البيدي ماتهم متصف ہونا ہے اور حق تعالی شاند کے بیبال اس ماہ سیارک بیس جس قد ررحمت وانعام کے دروازے تحلتے ہیں!س کا کچونمونید کھتا ہوتو بندہ کارسالہ فضائل رمضان دیکھو۔

(١٢) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالكٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّخِرُ شَيْنًا لِغَدِ

''معفرت انس بخطوط کی جنر کرحنورالڈس ٹائیٹا دوسرے دن کے لیے کسی چیز کوؤخیرہ پنا کرنہیں رکھتے تھے۔''

ف العنی جو چیز ہوتی کھلا بلا کرختم فرما دیتے۔ اس خیال ہے کہ کل کو خرورت ہوگ اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یہ حضورا کرم مؤجوز کا کا عابیت تو کل تھا کہ جس ما لک نے آئ ویا ہے وہ کل بھی عطا کر ہے گا۔ یہ اپنی ذات کے لیے تھا۔ یہیوں کا نفتہ ان کے حوالے کر دیا جاتا وہ جس طرح جا ہیں تصرف کر یہ سے اپنی ذات کے لیے تھا۔ یہیوں کا نفتہ ان کے حوالے کر دیا جاتا وہ جس طرح جا تیں تصرف کر یہ سے کریں۔ جا ہیں کھیں یا تقسیم کر ویں۔ گروہ بھی تو حضور اپنی کی یمیاں تھیں۔ حضرت عائشہ بڑھنا کی خدمت ہیں ایک مرتب وہ کوئیں در ہموں کی نذرانہ کے طور پر چیش کی گئیں جن میں ایک لاکھ سے زیادہ در ہم تھے۔ انہوں نے طباق منگایا اور بحر بحر کرتھیم فرما دیا خود ردزہ وارتھیں افطار کے وقت ایک روثی

شہانل نومذی کے اور زیمون کا تیل تھا جس سے افظار فر مایا۔ ہا ندی نے عرض کیا کہ ایک در ہم کا اگر آج کو سے منگا ا لیتیں تو آج ہم ای سے افظار کر لیتے۔ ارشاد فر مایا کہ اب طعن دینے سے کیا ہوسکتا ہے اس وقت یاد گ دلا و بی تو میں منگا دیتی۔'' حکایات صحابہ' میں ان سے امتیاع کرنے والوں کے مجھنمونے دکھائے سے ہیں اس لیے اگر حدیث کا مطلب یہ ہو کہ ندا ہے لیے ندگھر والوں کے لیے دوسرے دن کا ذخیرہ شہونا تھا تب بھی بے کل نہ ہوگا۔

(١٣) حدثنا هارون بن موسى بن ابى علقمة الفروى المدنى حدثنى ابى عن هشام بن زيد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطابُّ آنَّ رَجُلًا جَاءَ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَنَلَهُ آنْ يُعْطِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَنَلَهُ آنْ يُعْطِيَة فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِنْدِى شَىْءٌ وَلَكِنِ الْبَعْ عَلَى قَاذَا جَاءَنِى شَىءٌ فَقَالَ اللهِ عَدْ الْحُطَيْعَة فَمَا كُلَّفَ اللهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكُرِهَ صَلَّى اللهُ عَمَرٌ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ اَعْطَيْعَة فَمَا كُلَّفَ اللهُ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكُرِهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يَارَسُولَ اللهِ النَّهِ فَكُو قَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ يَارَسُولَ اللهِ النَّهِ أَنْ فَى وَلَا تَحْفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْمِشُرُ مِنْ فِى الْعَرْشِ اِقَالَ الاَنْصَارِيَ ثُمَّ قَالَ بِهِذَا أَمِولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْمِشُرُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْمِشُرُ فَى الْعَرْشِ اِقَالِ الْانْصَارِيَ ثُمَّ قَالَ بِهِذَا أَمِولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ الْمِشْرُ

''حضرت عمر النظامی میں کہ آیک مرتبہ کی ضرورت مند نے حضورا لندس کا تیا ہے بھے سوال
کیا آ ب نے ارشاد فرمایا کہ بیرے پاس تو اس وقت بھی موجود نیں ہے۔ تم میرے نام سے
خرید لوجب بھی آجائے گا تو ہیں اوا کر دول گا۔ حضرت عمر بنا تان غرض کیا یارسول الندا
( مُؤَيِّمُ ) آ ب کے پاس جو بھی تھا آب دے جکے جی اور جو چیز آپ کی قدرت جم بنیں ہے
مقولہ نا گوارگز را تو آیک افساری صحابی ٹائٹو نے عرض کیا یارسول اللہ! ( مُؤَيِّمُ ) جس قدر جی
عاب خرج آبجے اور عرش کے مالک ہے کی کا اندیشہ ند کیجے ( کہ جو دات پاک عرش بریں ک
کو افساری کا یہ کہنا بہت بہند آ یا اور حضورا کرم مُؤَیِّمُ نے جمعے میں کیا کی ہوئے ہے ) حضورا کرم سُرِیْمُ کیا
کو افساری کا یہ کہنا بہت بہند آ یا اور حضورا کرم مُؤَیِّمُ نے جمعے اس کے لیے بہاں آ ب مُؤَیِّمُ کو دیے جمل کیا کی ہوئے ہے ) حضورا کرم سُرُیْمُ کیا
کو افساری کا یہ کہنا بہت بہند آ یا اور حضورا کرم مُؤیِّمُ نے جمعے اس کا کارٹر چیرہ مبارک پر
طاج ہوتا تھا اور آ ب نے ارشاد فر مایا کرفن تعالی شاند نے جھے اس کا کا حکم فرمایا ہے۔'

ف : خود نی کریم شانیخ کا حضرت بلال الانتفاع می یک ارشاد ہے۔حضرت ابو ہریرہ فانتو قرماتے بیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم شانیخ نے حضرت بلال بھتنا کے پاس مجودوں کی ایک و حیری کی ہوئی

شانل آنماذي کيل کي کي کي کي ١٠٠ کيل دیکھی ۔حضوراکرم ٹائٹا نے دریافت فرمایار کیا ہے؟ عرض کیا کہ آئندہ کی ضرورت کے لیے روک لیا ہے۔حضورا کرم ٹائیل نے فر مایا تخیے اس کا ڈرٹیس ہے کداس کی بدولے کل قیامت کے دن جہنم کا پچھ وهوال بخوتك بخ جائے اس كے بعدارشاوقرما يا نفق بلالا ولا تبخش من ذى المعرش اقلالا اے بال خرج کرادرعرش کے مالک ہے کی کا اندیشہ نہ کر۔حضورا کرم مُزایِّظ کی سخاوت اور کرم کے واقعات جس كثرت ہے ہيں ان كے احاطہ كى كس كوطانت ہے؟ اس كرم كے ليے يہ بھى ضرورى ندتھا کہ جنفورا کرم نا کی پائی موجووت ہوخرورت مندول کے لیے قرض لے کران پرخرچ کرنا حضور مُنْ فِينَا كَمَا عَلَم معمول تقاعبيها كهاويري حديث مِن خودموجود برايك مخض في حضرت بلال وَثَاتَهُ ے ہوچھا کہ حضور مُلْقِع کے اخراجات کی کیا صورت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم مُلْقِع کے -یا س تو سنجه رستای ندهها مین بی اخیر تک اس کانتظم ر بار عادت شریفد پنجی که جب کو کی مسلمان جوکر حاضر خدمت ہوتا اور آ ب اس کو نٹکا دیکھتے تو مجھے اس کے انتظام کا حکم فرمائے ایس کہیں ہے قرض لے کراس کے کیڑے بنواتا اور کھانے کا انظام کرتا۔ ایک وان مشرکین میں سے ایک مخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جھے بڑی وسعت حاصل ہے تہبیں جو پھی قرض لیمنا ہو بھوے سے لیا کرو اور کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس سے قرض لینے لگا۔ ایک ون میں وضو کر کے اذان كمنے بى كوتھا كەرەمشرك چندنا جروں كوساتھ ليے ہوئے آيا اور مجھے ديكي كر كہنے لگا كەارىبىشى! میں نے کہا حاضر ہوں۔وہ نہایت ترش روئی ہے مجھ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ اس مہینہ کے ختم میں کتنے دن باتی ہیں؟ میں نے کہا کہ مبینہ تو ختم کے قریب ہے کہنے لگا کہ جارون باقی ہیں اگراس دفت تک قرضه ادانه کیا تو تحجے قرضه میں غلام بنالوں گا اور جیبا که پیلے غلامی کی حالت میں مکریاں جِ ایا کرنا تھاوی صورت پھر ہو جائے گی۔حضرت بلال بڑنٹؤ کہتے میں کداس کی بیہ باتیں من کر جو لوگوں پر گزرتی ہے مجھے پر بھی گزری۔ میں عشاء کی نماز کے بعد حضور مُؤتیجا، کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسارا قصد سنا کرعرض کیا کدهنوراتی جلدی انتظام کیا ہوسکتا ہے کہ ادا میگی کے لیے نہ آ پ کے پاس کچھ ہے ندمیرے پاس؟ میں روپوش ہو جاؤل جب آب ادائیگی فرمادیں سے میں حاضر ہو جاؤں گاورنہ بجھے بخت ذکیل کرے گا۔ ضبح کی نماز ہے قبل ایک شخص دوڑ تا ہوا آیا کہ حضورا کرم خافظ بلارہے ہیں۔ میں حاضر ہوا تو حضورا کرم منافیج نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تیرے قرضہ کا انتظام کر دیا یہ جاراونٹنیاں جوسامان سے لدی ہوئی ہیں یہ فدک کے حاکم نے بدینۂ بھیجا ہے۔ میں نے مبع کووہ سب قرضہ ہے باق کیا اور حضور اکرم مڑھٹا کو اطلاع دی کہ اللہ جل شانہ نے قرضہ سے آ پ کو

(١٣) حدثنا على بن حجر حدثنا شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معود بن عقراءٌ قالت أتَيْتُ النَّبِيَّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِّنُ رُطَبٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِّنُ رُطَبٍ وَاجْرِ رُغُبِ فَأَعْطَانِيْ مِلْا كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَاً

مكان برتشر كف لي مكان برتشر كف \_ [ابوداؤد]

'' ربطی بین شو مهمی آیں کہ میں ایک طباق تھی روں کا اور پر کھے چھوٹی چھوٹی پتلی بیلی مکزیاں لے کر حاضر خدمت ہو کی تو حضور اقدی سؤٹیز آئے نے جھے اپنا دست مبارک بحرکر سونا اور زیور مرحمت فرمایا۔''

'' حضرت عائشہ بڑھئا کہتی ہیں کہ حضور اقدس مُڑھٹے ہو یہ تیول فرماتے تھے اور اس پر ہدائیمی ویا کرنے تھے۔''

ف : کمال خلق ہے کہ ہر بیددالیس کرنے ہیں دوسرے کی دل شکنی کا خیال ہے اور بدائند دیے ہیں۔
اس کو کو کی نفتہ نیس۔ بلکہ بسا اوقات نظیہ محبت ہیں آ دمی خود مشقت اللہ کر بدید دیو کرتا ہے بدلد کی صورت میں اس کی دلداری بھی ہوگئی اور اس کو کوئی تقصان بھی نئہ ہوا بلکہ نفع ہوا۔ اس سے کہ بعض صدیقوں میں ویشیب ہنھا کی جگہ ویشیب خیر استھا دارد ہے جس کے معنی بیہوئے کہ اس سے مبتر بدلدد ہے تقے اور دوسری روایات ہے بھی حضورا کرم نزائی کا یہ عمول معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہ ہے ۔
نیادہ بدلدد ہے تھے۔



### باب ما جاء في حياء رسول الله سَلَيْظُ

### باب حضورا قدس مَنْ تَقَيْمُ كَي حياء كاذكر

ف : بیمضمون اگر جدعادات کا جزو ہاوراس کی ظ ہے گزشتہ باب میں داخل ہوسکنا تھا گرغایت
اہتمام کی وجہ ہے اس کوستفل ذکر کیا کہ خالق اور کلوق و دنوں کے ساتھ معالمات میں حیاء پر ایک ستفل مدار ہے حدیث میں وارد ہے کہ جب بچھ ہے جیاء جاتی رہ بچر جو چاہے کر گزر حضور اقدین بڑا گئی کا ہر کمال ورجہ ختی پر تھا۔ جس باب کو شروع کیا جائے اس میں آپ کے اوصاف بیان کرنے کے لیے الفاظ کما حقہ میسر نہیں ہوتے۔ آپ کی حیاء کے دو چار واقعات نہیں ہیں ہیں ہیں کرنے واقعات اس کی میں آپ کا میں ایک شاہد ہیں حضرت این میں آفر ماتے ہیں کہ آپ کشرت حیاء کی وجہ سے کی مخص کے واقعات اس کے شاہد ہیں حضرت این میں آپ کی میں آپ کر اس میں الفاظ کما حقہ میسر نہیں آپ کھوں میں آپھوں کہ آپ کشرت حیاء کی وجہ سے کی مخص کے چہرہ پر نگاہ گیمیں جمالتے ہے۔ لیمن اللہ بھا بل تدہوتے تھے۔ امام تر خدی نے بھی نمو لئا آپ بیاب میں دو حدیثیں ذکر فر مائی ہیں ۔ خلاء نے لکھا بل تدہوتے تھے۔ امام کہ وی بی تر خرات رہا تو اس میں مشخول دے۔ نیمن می کو گئی ہوئی میں ایک ہیں مشخول دے۔ نیمن میں آپ کا ولیم کیا تو کھا نے نے خار می میں ایمن کا ویکھی ایمن کر شرم کی وجہ کا ایمن کو ایمن کی ہوئی ایمن کشن کی ایمن کی ہوئی ہیں اندر تشریف لا تے تھے گرشرم کی وجہ سے ان کو ایمنے کا حکم نہیں فر مایا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ احزاب کے اخیر کے قریب اس قصہ کی طرف اشارہ فر مایا ہے۔ دومری فتم عاش کی اسپ مجوب سے شرم ہوئی ہے کہ بولنا بھی دشوار ہوتا

شوق افزوں مانع عرض تمنا داب حسن بارہا ول نے اٹھائے ایمی لذہ کے حزے

تیسری قتم بندگی کی شرم ہوتی ہے کہ بندگی میں اپنے آپ کو قاصر پائے اور مولا سے شرم میں بڑھتا جائے۔ چوتھی خودا پی ذات ہے شرم ہوتی ہے کہ آ دی ہمت ہے کمی کام کوشروع کرے اور اس میں کو کی نقص رہ جائے تو خودا پنے ہے شرم آنے گئتی ہے کہ ذراسا کام بھی نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ بیشرم کا اعلی درجہ ہے جوشخص خودا پنے سے شرماتا ہے وہ دوسرے سے بطریق اولی شرمایا کرتا ہے۔

## THE HILLIAN STARTS AND STATES AND

()) حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابوداود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت<sup>©</sup> عبدالله بن ابي عتبة يحدث عن ابي سعيد الخدريُّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِذْرِهَا وَكَانَ اِذَا كَرِهَ شَيْنًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ

''ابوسعید خدری بخافظ کہتے ہیں کہ حضور اقدس خافظ شرم وحیاء میں کواری اڑکی ہے جواب پردہ میں ہوکہیں زیادہ پڑھے ہوئے تھے جب حضور اکرم خافظ کو کوئی بات نا کوار ہوتی تو ہم آب کے چبرہ سے پچپان لیتے (حضور اکرم خافظ عایت شرم کی وجہ سے اظہار نا پہند یدگی بھی نہ قرماتے تھے)''

ف المحت الما عند المحت الما من المحت الما الله المحت المحت

(۲) حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبدالله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشةٌ قال قَالَتُ عَائِشَةٌ مَا نَظَرُتُ إِلَى قَرْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ قَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ قَالَتُ مَا رَأَيْتُ قَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَطُ

" حصرت عاكشہ فات فرماتی میں كرحضوراكرم مؤفرة كى حياءاورستركى وجه سے مجھے بھى آ ب ككل شرم ديكھنے كى ہمت نہيں بڑى اور بھى تيس ديكھا۔"

ف : جب حضور مؤنیل کی شرم کی وجہ ہے ہمت نہیں پڑی تو خودحضور مؤینی تو کیا دیکھتے اوراصولی بات ہے کہ شرمیلے آ دمی کے سامنے دوسرے کو مجبور آشرم کرتا پڑتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بالتصریح اس کی بھی نقی ہے کہ نہ حضور اکرم سڑیڑھ نے مجھی میرے سٹز کو دیکھا نہ میں نے حضور مڑیڑھ کے المسترکود کھااور جب حضرت عائشہ یاوجود کہ تمام بیبوں میں سب سے زیادہ بے تکلف تعین سب سے زیادہ بے تکلف تعین سب سے زیادہ بھی سائٹ یاوجود کہ تمام بیبوں میں سب سے زیادہ بے تکلف تعین سب جب حضور ناٹیٹ ہیوی ہے صحبت کرتے تو آئیس بند کر لیتے اور سر جھا لیتے اور بیوی کو بھی سکون و وقار کی تاکید فرماتے ۔ حضرت این عباس ٹاٹی کی روایت میں ہے کہ حضور اقدی ناٹیٹ مجروں کے بیچھے جا کر شمل کیا کرتے ۔ حضور ناٹیٹ کے کل ستر کو بھی کی روایت میں ہے کہ حضور اقدی ناٹیٹ مجروں کے بیٹھے جا کر شمل کیا کرتے ۔ حضور ناٹیٹ کے کل ستر کو بھی کی منازل بھی کہ کرانا رہے تھے عرب کے دستور کے موافق کہ سر کہ جمیانے کا ایسا بچوا ہمنام نہ تھا حضور اکرم خاتی ہی پھراٹھ کرلا رہے تھے عرب کے دستور کے موافق کہ سر کے جمیانے کا ایسا پچوا ہمنام نہ تھا حضور اکرم خاتی ہمنازل بھی نہ ہوئے کے جمیانے کا ایسا پچوا ہمنام نہ تھا حضور اکرم خاتی ہمنازل بھی نہ ہوئے تھے۔



#### باب ما جاء في حجامة رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## باب حضورا قدس مَنَا ثِيَّامِ كَ مِينَكَى سِجِهِنے لَكُوانے كا ذكر

فن : اس بب بس مستف بہتونے چوحدیثیں ذکر فر بائی ہیں جن بیں سنگ کے استعمال کے مختف واقعات فر کر فرمائے ہیں۔ مقصود ہے ہے کہ معمولات نبو ہیں ملائے بدن اور دوا کا استعمال کرنا ہمی تھا علاق کرنا تو گل کے منافی فہیں ہے اس لیے کہ بی کریم الانیا ہے برحہ کرمتوکل کون ہوگا گراس کے باوجود حضورا کرم الانیا ہے منافی فہیں ہے۔ اس لیے کہ بی کریم الانیا ہے میں نظر کیا گیا ہے اور تی ہے کہ تو گل اسباب کے منافی فہیں ہے۔ اس سے حادر اللہ بیس جس میں اپنے مشرات کو جمع کیا ہے اور السے بہت سے مکا شفات اور حضورا قدی سرتیا ہی اس سے خوالیوں میں جو سوالات کے بین فرکر کے بین کلھا ہے کہ میں نے ایک مرجہ حضورا قدی سرتیا ہے اور اللہ بیس جس میں اپنے مشرات کو جمع کیا ہے اور اسباب کے ترک کرتے ہیں گوئی چیز انفل موجہ پرحضورا قدی سرتی فرک کرتے ہیں گوئی چیز انفل میں حوالی کی موجہ ہوا ہیں گا ہوا ہوا کہ اور اسباب کی طرف متوجہ ہوا کہ اور اسباب کی طرف متوجہ ہوا کہ کہ بی اصل تو گل ہوا ہوا کہ کہ بین اصلی تو گل ہوا ہوا کہ کہ بین اصلی تو گل ہوا ہوا کہ کہ بین اصلی تو گل ہونے میں شاندہ کی کی طرف متوجہ ہوا اکس نے موجہ کہ بین اصلی تو گل ہونے میں شاندہ کی کی طرف سے ہیں تا جربھی استہ تعالی جن شاندہ کی کی طرف ہونے کی اسلی تو گل ہونے سے کہ بین اسباب کی طرف متوجہ ہوا ایکل غیر موجہ بھی بین تا جربھی استہ تعالی جن شاندہ کی کی طرف ہونے کی اسلی تو گل ہونے سے کہ بین اسلی تو گل ہونے سوالی بی طرف سے بین تا جربھی استہ تعالی جن شاندہ کی کی طرف ہونے سے کہ اسباب کی طرف سے تعالی جن شاندہ کی کی طرف سے سے کہ اسباب کی بالکل غیر موجہ بھی بین تا جربھی استہ تعالی جن شاندہ کی کی طرف سے تعالی جن شاندہ کی کی طرف سے تعالی جن سے کہ کہ کی اسلی تو تو اس کی مشیت بعنے اس بین تا جربھی استہ تعالی جن شاندہ کی کی طرف سے تعالی جن سے تعالی جن سے تعالی جن سے تعالی کی طرف سے تعالی جن سے تو تو تعالی جن سے تعالی ہونے کی تعالی جن سے تعالی ہونے کی تعالی ہونے کی استہ تعالی ہونے کی سے تعالی ہونے کی ہونے کی سے تعالی ہونے کی تعالی ہون

از قضا سرتھیں مفرا فزود روغن بادام مخطی ہے نمود مقدرات الہیدے سام مخطی ہے نمود مقدرات الہیدے سامنے کی کابس نمیں ہے۔ سرکہ کے استعال سے صفرا بڑھ جائے اور روغن بادام کے استعال سے صفرا بڑھ جائے اور دوغن بادام کے استعال سے خشی ہونے لگے۔ حضرت اقدی شاہ ولی اللہ صاحب بہتی کی آیک دوسر سے رسالہ میں ہے کہ بیاسباب منجملہ ان تین وصیتوں کے ہے جن کی حضورا کرم مزین کے نے وصیت فر بالی اورشاہ صاحب بہتی کے بیار جائی کے خلاف پر مجود کیا گیا۔ دوسر انفضیل شیخین کا ہے حضرت بی کرم اللہ دوجہ پراور تیسرا مسئلہ تقلید کے نہ جوڑے کا ہے کہ شاہ صاحب بہتی کا میان کا نہیں ہے۔ شاہ کے جھوز نے برتھا گرمجود کیا گیا کرسی ایک امام کی تقلید ضرور کریں ۔ تفصیل کا یہاں کی نہیں ہے۔ شاہ

صاحب موايد كرسائل ففل مبين اور فيوض الحريين مين بردوكي تنصيلات بين \_

(۱) حدثنا على بن حجر حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس
بن مالك عن كسب الحجام فقال انس إختجم رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ
وَسَلَمَ حَجَمَةً آبُو طُيْبَةً فَامَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ من طَعَامٍ وَكَلَّمَ آهُلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ
خَرَاجِهِ وَقَالَ إِنَّ آفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ أَوْ إِنَّ مِنْ آمْثَلِ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ
الْحَجَامَةً
 الْحَجَامَةً

'' حضرت انس خُنْفُذَ ہے کسی نے سِنگی لگوانے کی اجرت کا مسئلہ پوجھا کہ جائز ہے یائیمیں انہوں نے فر مایا کہ ابوطیب نے حضور اکرم خُنِیْن کے سِنگی لگائی تھی آپ نے دوصاع کھانا (ایک روایت میں مجور بھی آیا ہے) مرحمت فر مایا اوران کے آتا وس سے سفارش فر ماکران کے ذمہ جومحصول تھانس میں کی کرادی اور یہ بھی ارشا دفر مایا کرسٹگی لگانا بہترین دواہے۔''

ف: جب حضورا كرم عُلِيَّةً نے خود قيمت اوا فرما كي تو مسئله كا جواب طاہر ہو گيا۔ عالبًا سوال كامنشابيه ہوگا کہ بعض حدیثوں میں اس پیشر کی خرمت آئی ہے جس کامتصودیہ ہے کداس میں چونکہ خون چوسنا یز تا ہے جوالیک نایاک چیز ہے اس لیے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے کہ مندکو یاک کرنے کا اہتمام کیا جائے اوراس کی احتیاط رکھی جائے۔ای طرح لبعض ووسرے پیشوں کے متعلق بھی بعض احادیث بیں کیجھ تبیہات وارد ہوئی ہیں جس سے بعض لوگوں کو اشکالات اور اشتیابات پیدا ہو سے حالانكدر دایات كامنمبوم صاف اور داغنج به كه جس بیشه کے متعلق بھی ارشاد عالی وارد ہوا ہے اس میں کوئی خاص اہم بات قائل لحاظ اور قابل اصلاح تھی جس پر تنبیہ مقصود ہے حدیث بالا میں محصول سے بيمراد بك كفام كواس شرط برجيور دياجاتا بكداتى مقدارروزان مار يحوال كرديا كروبقيدت ہمیں کیجھ کا مہیں وہ تمہارا ہے اس طرح کا غلام عبد مازوں کہلاتا ہے۔ان کامحصول روز اند تین صاح جومقرر تھا۔حضور اکرم مڑھی کی سفارش ہے ایک صاع تم موکر ود صاع رہ گیا تھا۔صاع بیس علاء کا اختلاف بفتهائ حننيه كرزويك تقريباً جارميروزن كالك صاع موتاب حضوراكرم تأثيثا كا یدارشاد کریننگی نگانا بہترین دواہے بالکل صحیح ہے تمراس کے مخاطب ترمین کے نوجوان ہیں اورا یسے ہی ہرگرم ملک کے رہنے والے کہان کا خون رقیق ہونے کی دجہ سے بدن کے سطح ظاہر کی طرف زیادہ ماکل ہوتا ہےاور مکنی حرارت اس کو ظاہر کے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے حکماء حیالیس سے زیادہ عمروا کے کے لیے بیٹلی کومفید میں بتاتے۔

(٢) حدثنا عمرو بن على حدثنا ابوداود حدثنا ورقاء بن عمر عن عبدالاعلى عن ابى جميلة عن على أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتَجَمَ
 وَالْعَرَبِيُ فَاعْطَيْتُ الْمُحَجَّامَ آجُرَةً

'' حضرت علی تفاقظ کہتے ہیں کر حضور اقدس تفاقی نے ایک مرتبہ پیکی لگوائی اور مجھے اس کی مزدوری دینے کا تھم فرمایا ہیں نے اس کوادا کیا۔''

ف : اس حدیث میں بھی دوفا کدے ہیں سینگی کے استعال اور اسکی اجرت اوا کرنے کا جواز

(٣) حدثنا هارون بن اسلحق الهمداني حدثنا عبدة عن سفيان الثورى عن جابو عن الشعبي عن ابن عباسٌ أَظُنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْحَجَمَةِ فِي الْاَحْدَةُ عَيْنِ وَبَيْنَ الْكَيْفَيْنِ وَآغُطَى الْحَجَمَاةِ اَجْرَةُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَحْمَجُامَ الْجُرَةُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمُعْظِهِ
 لَمْ يُعْظِه

'' این عباس بڑھنا کہتے ہیں کہ حضورا کرم ٹائٹیائی نے گردن کی دونوں جانب بچھنے لکوائے اور دونوں شانوں کے درمیان اوراس کی اجرت بھی مرحمت فرمائی۔اگر نا جائز ہوتی تو حضور اگرم ٹائھیٹم کیسے مرحمت فرمائے ؟''

ھے: چونکر سینٹی لگانے میں مند سے خون تھینچا پڑتا ہاں وجہ سے بعض احادیث میں اس کمائی اور
اس پیشہ کی برائی آئی ہے جیسا کہ شروع میں گزرا ہے۔ بعض روانتوں میں اس کی کمائی کو خبیث قربایا
ہے۔ جس کی بناء پر بعض عناء اس کی اجرت کو ناجائز فرباتے ہیں امام احمد بن حنیل میشید وقوں
روانتوں میں اس طرح جمع کرتے ہیں کہ ممانعت کی روایت کو آزادلوگوں کے حق میں بتاتے ہیں اور
اجازت کی روایات کو غلاموں کے حق میں اور چونکہ ابوطیبہ بھی غلام تھاس لیے اجرت دیے میں کوئی
احتیال تبیں۔ این جوزی میشید فرماتے ہیں کہ خبیث اس لیے فرمایا کہ بیا ایک مسلمان کی ضرورت ہے
جس کی اعانت دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے اس لیے بلا اجرت بینٹی لگانا چاہے تھا۔ غرض علاء
اس بارے میں مختلف ہیں۔ حصرت این عباس شاخیہ حضور اکرم شاخیہ کے اس فعل سے جواز پر
استدال کرتے ہیں کہ آگریے ناجائز ہوتی تو حضورا قدس شاخیہ کیوں مرحمت فرماتے ؟

(٣) حدثنا هارون بن اسلحق حدثنا عبدة عن ابن ابى ليلى عن نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَالَهُ كُمْ خَرَاجُكَ فَقَالَ ثَلَثَةُ اصَّع فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ ٱلجُرَةُ

# KARARAKA CULIU KARARAKA COKA

'' حضرت ابن عمر نظاف فرماتے ہیں کہ حضورا کرم خطافی نے ایک بینگی لگانے والے کو بلایا جس ' نے آپ کے بینگی لگائی۔ حضورا کرم خلافی نے ان سے ان کاروز اندکا محصول دریا فت فرمایا تو انہوں نے تین صاح بتلایا۔ حضورا کرم خلافی نے ایک صاح کم کرا دیا اور سنگی لگانے کی اجرت مرحمت فرمائی۔''

ف: بظاہر بیدون الوطیب ہیں جن کا قصہ باب کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے ابتداء میں ان کا روزاند محسول تین مسام یومیدتھا محضورا کرم نگافیار کی سفارش پر ایک صاع کم کرویا گیا اور دوصاع رو حمیا۔

(۵) حدثنا عبدالقدوس بن محمد العطار البصرى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجوير بن حازم قالا حدثنا قتادة عن انس بن مالكُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْنَجِمُ فِي الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْنَجِمُ فِي الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْنَجِمُ بِسَبْعِ عَشْرَةَ وَنِسْعِ عَشْرَةَ وَإِخْدَى وَعِشْرِيْنَ

'' حضرَت اُنس اَلْ اَلْتُوْفِر ماتے ہیں گرحضور اللّذِس اللّظام الردن کی دونوں جانبوں میں اور ہردو شانوں کے درمیان سینٹی لگواتے تھے اور عموماً کہ ایا 19 یا 11 تاریخ میں اِس کا استعمال فرماتے تھے''

ف : ان تاریخوں کی اور بھی بعض دوایتوں میں خصوصیت آئی ہے۔ اطبا وکا تول بھی اس کے موافق ہے این بینا ہے نقل کیا گیا ہے کہ بینے کے شروع میں اور ختم میں انجھانہیں ہے بلکہ مہینے کے وسط میں بوتا جا ہے۔ اس روایت سے حضور اقدی طافی کا کثرت سے بار بار مختلف ایام میں بینگی اگوا نامعلوم ہوتا ہے اور بھی جوروایات اس باب میں ذکر کی جارتی ہیں ان سے مختلف مقامات پر بینگی کا لگوا نامعلوم ہوتا ہے جس کی وجہ بیہ کہ یہود نے جبر میں حضور اکرم طافی اللہ کو زہر قاتل کھا دیا تھا جو مائے کا نامعلوم ہوتا ہے جس کی وجہ بیہ کہ یہود نے جبر میں حضور اکرم طافی کی خور مرقات کی خور میں کہ جو جائے کہ بایات خت تھا اور مقصد بیر تھا کہ حضور اکرم طافی کے وصال سے بیخالفت کا قصد بی ختم ہو جائے اگر چہ اس کو شرح کو جس میں زہر تھا حضور اکرم طافی کی اور جس اس کا بیا از تھا کہ وہ میت محتلف اوقات میں بالحضوص کری کے زبانہ میں بار بار خود کرتی تھی اور جس بادہ کو تھا ای جا ب حضور اکرم طافی کی کے استعمال کی ضرورت ہوتی تھی اور جس مادہ چونکہ خون میں حلول کرتا ہے اور وہ سازے بدن میں سرایت کرتا ہے اس لیے مختلف مقابات پر مادہ چونکہ خون میں حلول کرتا ہے اور وہ سازے بدن میں سرایت کرتا ہے اس لیے مختلف مقابات پر مادہ چونکہ خون میں حلول کرتا ہے اور وہ سازے بدن میں سرایت کرتا ہے اس لیے مختلف مقابات پر اس کا در در موتا تھا۔

## K HILLE KARAKAKETK

(۲) حدثنا السخق بن منصور حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن انساس ابن مالك آن رَسُول الله عَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلَلٍ عَلَى طَهْرِ الْقَدَم

" حضرت انس فی فی فرمات میں کہ حضور افدس سرفیار نے موضع ملل میں (جو مکد مکر مداور ا مدیند منور و کے درمیان ایک جگد ہے ) حالت احرام میں بیٹ قدم پرسینٹی لگوائی۔"

ہے: حالت احرام میں سینگی لگوا ۂ بعض ائمہ کے نز دیک مکروہ ہے لیکن حفیہ کے نز دیک جائز ہے بشرطيكه بأل ندا كفرين ران روايات مين سيتكي كاستعال كنثرت سنفل كياحميا بياوربهي اعاديث كي ئتابوں میں پینٹی کا استعمال حضورا آرم مؤٹیڈ کے تول اور فعل دونوں سے نقل کیا گیا ہے اور فصد کا استعال نقل نہیں کیا گیا۔ حالا نکہ اطباء کے نز دیک قصد پانسیت سینٹی کے زیادہ نافع ہے اور بہت ہے امراض میں انسیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونواں چیزیں علی الاطلاق نافع نہیں ہیں بکدان میں تفصیل ہے۔ ججاز کا ملک گرم ہے اور جیسا کہ پہلے گز رچکا ہے کہ اس ملک کے باشندوں کے لیے مینگی زیادہ مناسب ہے اس لیے موسم کے گرم اور سرد ہونے سے مزاجوں میں بے حد تفاوت ہوجا تا ہے۔ گرم ملکوں میں اورای طرح دوسرے ملوں میں گری کے زمانہ میں حرارت بدن کے ظاہری حصہ میآ مباتی ہےاور باطنی حصد میں ہرووت کا اثر ہوتا ہے۔ یک وجہ ہے کے گرمی کے زمانہ میں پسینہ کی سخرت موتی ہے اور باطنی برودت کی وجہت کھانے کے مضم میں دریکتی ہے اورمختلف امراض پیدا ہوتے ہیں بخلاف سر دملکول کے اورای طرح ہے سرول کے زبانہ میں دوسرے سکوں میں آ دمی کی حمرارے ماحول کی سردی کی وجد سے اندرون بدن میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بھنم میں توت پیدا ہوتی ہے۔ بینتاب میں . . پنگلتی ہے امراض میں کی ہوتی ہے۔ای طرح بقراط کامقولہ ہے کہ مردی کے موسم میں اندرونِ بدن گرم زیادہ ہوتا ہے اور نیندزیادہ آئی ہے اور کھانا بسہولت بھٹم ہوتا ہے اس وجہ ہے تقیل غذا کمیں سردی میں ہسہولت بعضم ہو جاتی ہیں اور گری میں بدنت ۔ای وجہ ہے اہل حجاز کو شہد متحجور وغیرہ گرم چیزوں کے استعمال نے نقصان نہیں ہوتا سنگی میں جونکہ فون ظاہر بدن ہے نکاتا ہے اور حجاز میں طاہر بدن پرحرارت زیادہ ہوتی ہے اس لیے سینگی دہاں کے لیے زیادہ مناسب ہے اور فصدین اندرون بدن ہے اور رگول ہے خون کھنچاہے اس لیے فصد وہاں کے مناسب نہیں ہے۔ ای لیے حضورا کرم ملاقظ کے استعمال میں بیمنقول ہے۔ KAKEKE KERE

#### باب ما جاء في اسماء رسول الله سَّأَيْثِكِمْ

#### باب حضورا قدس منافيةً كي بعض نام اوربعض القاب كاذكر

(۱) حدثما سعيد بن عبدالرحمن المخزومي وغيو واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد ابن جبير بن مطعم عن ابيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِينُ السّمَاءُ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا أَحْمَدٌ وَآنَا الْمَاحِيْ الَّذِي يَمْحُوا اللّهُ بِي الْكُفُرَ وَآنَا الْمَاحِيْ وَآنَا الْعَاقِبُ اللّهُ بِي الْكُفُرَ وَآنَا الْعَاقِبُ اللّهُ مِي اللّهُ عَلَى قَدْمِيْ وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللّهِ عَلَى قَدْمِيْ وَآنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَدْدَ نَبِيًّ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

'' جبیر بن مظلم می تا کتابی کے حضورا کرم سونیا نے بیار شادفر ہایا کہ میرے بہت ہے ہم جی سیم کی نسان کے محمد سفیان ہے اوراحد سونیا نسب اور ، کی سونیا ہے جس کے معلی سائے والے کے جیں۔ حق تعانی شاند نے میرے وراجہ سے کفر کو ستایہ ہے اورا یک ، م حاشر سونیا نہ ہے کہ حق تعانی شاند قیامت میں حشر کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ کمیں گے دور تمام است آپ کے بعد حشر کی جائے گی اور اٹھائی جائے گی تو گئی یا حضور الدیس سونیا کی مامت کے حشر کا سب سے اور ایک نام بیرا عاقب ہے جس کے معنی چھے آئے والے کے جیں۔ حضور دلدی سونیا نی سے چھے تشریف لائے جی آپ کے بعد کوئی تیں آپ کے گئی ا

## 

ف: اخیر کے تین نام مع وجہ تشمیہ کے ذکر کیے محتے لیکن اول کے دوناموں کی وجہ روایت میں همیں ہے بظاہراس میبہ سے کہ پہلے دونام ہیں اور ہاتی صفات ہیں یااس میبہ ہے کہان ناموں کی بہت ی وجوہ ہوسکتی ہیں یا اس وجہ سے کدان کی وجوہ طا ہرتھیں ۔علماء نے لکھا ہے کہ محمد ناچیخ حمد کا میالغہ ہے جس كے معنی تيں بہت حمر كيا گيا۔ يا تواس وجد سے حضورا كرم مؤتين كانام ہے كه آب كى خصال حميد و بهت زیاده بین یااس وجدے کوآپ کی تعریف مرة بعد مرة کی تنی یاس وجدے کداند جل شاندے آ پ کی کثرت ہے حمد کی ہے اورائ طرح ملائکہ نے سابقین انبیا ، نے اوٹیاء نے یا تفاول کے طور پر ہے کہ بہت زیادہ حمد کی جائے گی یا اس دجہ ہے کہ اولین وآخرین سب ہی آپ کے ثنا خوان ہیں اور قیامت میں سب بی آب کے جھنڈے کے نیچے ہوں سے جس کا نام جمد کا حجمنڈا ہے اور احمد کے معنی زیا وہ تعریف کرنے والا ہیں اور میریمی ہوسکتا ہے گیاس کے معنی بھی زیا وہ تعریف کیے گئے ہوں۔اس صورت میں بیانفظ پہلے لفظ کے ہم معنی ہے لیکن پہلے معنی زیادہ مشہور ہیں۔اس معنی کے اعتبار ہے آ ب سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے والے ہیں جود نیا کے اعتبار ہے بھی خاہر ہے اور آ فرت میں ہے ہی کہ قیامت میں حمر کا حبتذا آ ب کے ہاتھ میں ہوگا مقام محمود آ ب کے لیے ہے شفاعت کے وقت آ ب اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کریں گے جو بھی بھی کسی نے نہ کی بھو۔حضور اکرم سَرْجُوْهُ خودارشاوفر مائے چیں کہاس وقت اللہ جل شانہ کی وہ تعریفیں مجھےالقا ہوں گی جواس وفت متحضر نہیں ہیںعلاء نے لکھا ہے کہ'' محکہ'' حضورا کرم مظافیز کا مخصوص نام ہے جولوگوں ہیں ہے کسی نے میس رکھا البتہ جب حضور اکرم مزایخ ہم کی ولا دت کا زہانے قریب تھ تو بہت ہے لوگوں نے اس امید برکہ شاید ہماری ہی اولا دان بشارتوں کی ستحق بن جائے جو پہلی کتابوں میں ہیں اور یہی ٹبی بن جائے تھے۔ ركها ليمكن الله اعلمه حيث يجعل وسألته الغدى بهتر جائنة والاستباس عبكه كوجهال ايني رسالت کوتجویز فرما تا ہے۔

(٢) حدثنا محمد بن طويف الكوفي حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ابى وائل عن حذيفة قال لَقِبُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَغْضِ طُوْقِ الْمَهْدِينَةِ قَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا أَضَمَدٌ وَآنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَآنَا أَلْمُقَفَى الْمُعَلِّقِ وَآنَا أَلْمُقَفَى وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا الْمُقَلِّقِ وَآنَا السَحْق بن منصور حدثنا النضر بن شميل وَآنَا الْحَاشِرُ وَنَبِينَّ الْمُمَلَّحِمِ حدثنا السَحْق بن منصور حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سملة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي الله تعدد بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة

" حَدَيفِه ظَالُةً كَتِيمَ مِين كَدابِكِ مرحبه مِين حضور القدس مُؤَثِّجُ بِداستَهُ مِن للاحضور اكرم خَلْقِظُ تشریف لے جارہے تنے تذکرۂ حضورا کرم مٹائیڑ نے ارشا دفر مایا کہ میرانا م محمد ہے اوراحمہ ہے اور نبی الرحمة ہے اور نبی التوبہ ہے اور میں مقعلی ہوں اور حاشر ہوں اور نبی ملاحم ہوں ۔'' ہے: ان اسا مکوخاص طور ہے اس لیے ذکر کیا کہ بینا م پہلی کٹابوں میں پیشین گوئی کے طرز پر تکھیے ہوئے تنے۔اہل کماب ان اساء وصفات ہے آپ کو پہچائے تنے۔ان میں پہلا نام نبی الرحمة ہے جس كا ترجمه برحمت كالبي - يعنى حق تعالى شانه نے آپ كى ذات والا صفات كوسلمان اور كافر سب کے لیے باعث رحمت بنایا ہے۔ چنانچے قرآ ن خریف میں ہے ﴿ وَمَا أَوْسَلْنَكَ إِلَّا دَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ بم نے تم کوتمام عالمول کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ۔ مسلمانوں کے لیے آپ کا رحمت ہوہ تو ظاہر ہے کہ دنیا و آخرت میں آ ہے ہی کا وسیلہ ہے۔ کفار کے لیے اس لیے کے حضورا کرم موثیقہ کے الطاف وشفقت کی وجہ ہے پہلی امتوں کی طرح اس امت پرعذاب عامہ ، زل نہ ہوا بلکہ قرآن پاک میں میده عدہ ہوگیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کا فرول کو ہرگز عذاب نے کریں مے اور نیز استے آپ کے دین کا بقار ہے گا استے تمام عالم کا نظام باتی رہے گا جس وقت تمام و نیا میں آیک بھی اللہ کا نام لینے والا باتی ندر ہے گانظام عالم درہم برہم ہو کر قیامت قائم ہوجائے گی۔ تیز آپ کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے کسی امت یا جماعت کی خصوصیت تبیس ہاں لحاظ ہے بھی آپ تمام عالم کے لیے رحمت میں کہ جس کا دل جاہے اس رحمت میں داخل ہو جائے نیز آپ لوگوں کا آپس میں تراحم اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت کی تعلیم لے کر آئے ہیں اس لحاظ ہے بھی آپ رحمت کے نبی میں ۔ نیز اللہ کی رحمت کے دروازے آب کی وجدے کھلے ہوئے میں ۔ نیز آب اللہ کی رحمتوں کی خبریں اور بشارتیں دینے والے ہیں ان معنوں کے اعتبارے بھی آپ رحت کے بی ہیں۔ نیز آپ کا دین سراسر دحمت ہے اس سے بھی آپ رحمت کے بی جیں۔ نیز آپ کی است کی صفت قرآن شريف ميں ﴿ وُحَمَا مُ بَيْنَهُمُ ﴾ وارد بولى ہے۔ يعني آئيں بيل رحمت كابرتا وكرنے والے اس لحاظ ے بھی آپ رحمت کے بی ہیں۔ دوسرانام آپ کا نی النوبہ ہے جس کا ترجمہ ہے توبیکا نی (کرآپ کی است کے لیے صرف توبدا بی شرائط کے ساتھ گنا ہوں کی معالیٰ کے لیے کافی کر دی گئی بخلاف بعض پہلی امتوں کے کدان کی توبہ قبول ہونے کے لیے قل نفس وغیرہ شرط تھا) نیز آ پ امت کو كثرت سے توب كا تكم كرنے والے بيں۔ نيزخود آپ نهايت كثرت سے توب كرنے والے بيں۔ان وجوہ میں سے ہروجدالی ہے جس کی بناء پرحضورا کرم سی تیا کہ کوتو بدکا نبی کہا جا سکتا ہے ) ایسے می آیک

K THILL KAKAKAKATK نام منفل ہے (لیعن سب سے چیجے آنے والا۔جس کے بعد کول تی ند ہو یا پہلے انبیا ، کا اتباع کی فیے والا ) عَلَاء نے دونوں معنی لکھیے ہیں۔ دوسرے معنی کا بیرحاصل ہے کداصل تو حیدادراصول دین میں ّ أب جمنداني وينالز كموافق تصاورتهام إنهياءايك دوسرت سے اصل دين توحيد اور مكارم اخلاق میں موافق رہے۔ فروعات ندہب میں اختلاف ربارایک نام حاشر ہے جس کا مطلب گزشتہ حدیث میں َسْرَر چاکا ہے۔ایک لقب آپ کا نبی الملاھم ہے(لیعنملحمون کا نبی )منحمہ دس ٹڑ اٹی تو کہتے ہیں جس میں بہت کٹرے کے تنل وقبال ہوجنورا کرم مؤٹیڈ کے ہی نام کی جیا خاہر ہے کہ جبا دجس قد رحضور وَكُرِم عَنْ تَبْغِ كَنِهِ مَا لِمَهُ مِينَ اورحضورا كرم عَنْ تِنْفُ كَي امت مِين مِواا تَنَاسَى فِي كي امت مين فيين جوالة تيز ا سااو بند میں میشدر ہے کا باچنا نیجا آپ کی پیشین گوئی ہے کہ میری است میں جہاد قیامت تک رے گارچنی کیا خیر حصدامت و جال ہے قبال کرے گا ۔ بعض ملو و نے فروہا ہے کیا س نفظ کے مثق اجنات اورائنیام کے میں اور حضورا کرم مؤثیانی کی امت میں جواجنا می صورت گزر بھی ہے اور باوجود اختلافات اس منظ كزر ، ووريس بحي ياني بوتى ايكى امت بين ايم منسل كيس ياني جاتى -ئے معالمیہ کے معنی فاتنا تنظیم کے بھتی ہیں۔اس معنی کے امتیار ہے بھی حضورا کرم سرزار او نام بھی ہے اس <u>المب</u>ے کہاس امریت بین فیامت کے قریب ایسے بڑے اور جنت جنت <u>فقتے</u> پیدا ہوں گے جمن کی تظیم کئی کی امت نتر نہیں ہے ایک د جائے ہی کا فتائہ بینا خت ہے کہ حدثییں ہے۔ حدیث میں آید ے کے حضر ہے تو ٹ میٹڑ کے زمانہ ہے لئے کر ہم ٹی نے وجا ل کے گفتے ہے اوگوں کوؤ رہا ہے اہیے ہی يا بوخ، جوخ كاخروج وغيره وغيره وخت حواوث آف والله بين جن كما الارشرون بياسه

#### باب ما جاء في عيش النبي مَا لَيْكُمْ

### باب حضورا قدس مَنْ ﷺ کے گز راوقات کا ذکر

ہے: یہ باب پہلے بھی گزر چکاہے۔ بعض شخوں میں سب روایات ایک بی جگہ ذکر کی ہیں مقام کے مناسب بھی یمی بات ہے لیکن جو نسخ ہمارے پاس موجود ہیں ان میں یہ یاب محرر پایا جا تا ہے اگر نقل کرنے والوں کی فلطی سے ایسانہیں ہوا تو بہت ممکن ہے کہ خود امام ترندی بہتا ہے کسی مصلحت ہے اس کو تکرر لکھا ہو ۔غور سے متفرق مصالح اس کی سمجھ میں آئی میں ممکن ہے کہ دیا متر غدی نے ایک لطیف اشاره اس طرف کیا ہوکہ حضورا کرم ڈیٹیز کا اس نقراد رشکی کواختیار فرمانا ابتدا ہے لے کراخیر تك رمانس ليے ابتدائی زبانه كی طرف اول اشاره فربایا اور وفات كے قریب اس باب كو ذكر قرباكر اخمرز ماند كي طرف اشاره قرما بإكه باوجود خيبراورحنين وغيره كي غشيمتوں كے اپنا حال وہي نقر د فاقه تھا اور حن بید ہے کہ حن تعالی شاند حرص وطع دور قرمائے تو فقر و فاق میں بھی لذت ہے۔ بی کریم علی فیام کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شاند نے فرمایا کہ میرے لیے مکد کی زمین کو ہونے کی بناوے میں نے عرض کیا که یاالله بیزمین بلکدایک دن پیپنه کیمر کر هاؤن تا که تیراشکر کرون ادر ایک دن مجبوکا رمون تا که تیرے سامنے عاجزی کروں حضورا کرم مؤٹیلا کا ارشاد ہے کہ بیس تم لوگوں پر فقرو فاقہ ہے تیس ڈرتا بلکداس ہے ڈرتا ہوں کہتم پر دنیا اس طرح تھیل جائے جس طرح تم ہے پہلے لوگوں پر تھیل گئی تھی اور تم اس طرح ول لگانے لگوجس طرح ان لوگوں نے ول نگایا اور بیتم کوبھی ای طرح ہلاک کر د ہے جيها كدان كوبلاك كردياس ليحضوراكرم مُزَيَّةً في اليك جُلده عافر مائي ب كدا سالتدا محد (سَيَيْمُ) کی اولا دکی روزی بفقدر کفایت جمویز فر ما۔ (مشکوۃ) مصنف ؒ نے اس موجودہ باب میں نور رینیں ذکر کی ہیں جن میں ہے بعض مرر ہیں جو پہلے ابواب میں گزر چکی ہیں۔

(١) حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حوب قال سمعت النعمان بن بشيرٌ يقول آلسُتُمْ فِي طَعَامٍ وَشرابٍ مَا شِنتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ لَيَكُمْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدّقلِ مَا يَمْلَأُ بُطْنَةً
 نَبِيّكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدّقلِ مَا يَمْلَأُ بُطْنَةً

'' نعمان بن بشیر ٹائٹز کہتے ہیں کہ کیاتم لوگ کھانے پینے میں اپنی مرضی کے موافق منہمک

نہیں ہو(اور جتنادل چاہےتم لوگ نہیں کھاتے ہو؟) حافائکہ میں نے حضوراقدی مُؤَمِّرُ کُورِ و یکھاہے کہآ ہے کے یہال ردی کھجوری بھی ہیٹ بھرنہیں تھیں۔'' ہے: بیاحدیث مالن کے باب میں دوسر نے نمبر پرگز رئیکی ہے۔

 (٢) حدثنا هارون ابن اسخى حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عانشةٌ قَالَتُ إِنَّ كُنَّا اللَّ مُحَمَّدٍ نَمْكُتُ شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارٍ إِنْ هُوَ إِلَّا النَّمْرُ
 وَالْمَاءُ

'' محصرت عائشہ بڑھنا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور اکرم طابیق کے اہل وعیال وہ ہیں کہ ایک ایک ماہ تک جارے یہاں آ گنبیں جلتی تفی صرف مجمور اور پانی پر گز ارہ تھا۔''

ف. آگ نہ جلنے کا مطلب میرے کہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہوئی جی نہتی جس کے لیے آگ جلانا پر تی علامے نے مکھا ہے کہ یا لی کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ مجمور بھی اتی تے تھی کہ بغیریانی کی مدد کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتی بلکہ چند مجوریں کھانے کے بعد بانی پینے سے بہین مجرنے کی مقدار ہوتی تقی را یک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ دومہینے کامل گزر جانے کے بعد تیسر ہے مہینہ کا جا ندنظر مَّ جاتا تفااورحضورا كرم تَاثِيَّةُ كَيْرُول مِن مطلقاً آگ جلنے كي نوبت نه آتى تقى۔ا يك حديث ميں آیا ہے کہ ایک جائد مجر دوسرا جائد ہو جاتا تھا حضور اکرم ٹاٹیؤ کے گھروں میں ہے کئی گھر میں بھی آ محک جلنے کی تو بت ندآ تی تھی ۔حضرت عائشہ بڑھنا کے بھا نجے عروہ نے بوچھا کہ خالہ جان پھر کس چیز برگزارہ تھا فرمایا کے معجوراوریانی۔البت حضور نظیم کا سے پچھ پڑوی انصار ہیں ایسے تھے جن کے یہاں دودھ کے جانور تھے ان میں ہے کوئی ہدیہ کے طور پر دودھ میش کر دیتا تو وہ ہم کو بھی پلایا جاتا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ڈیز ھے مبینہ سلسل اہیا گزر جا تا کہ حضور اکرم مزاقیق کے گھر میں روشنی کے لیے آئ نہ جلی تھی۔روٹنی کے لیے آگ جلنے ہے مراد جراغ کا جلنا ہے (جمع الوسائل) ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بمرصد بق بخطنانے بمری کی ایک ٹانگ پیش کی رات کا وقت تھا حضرت عا نشرا تدحیرے تل میں اس سے تکڑے کرنے لگییں رکسی نے کہا کہ گھر میں جراغ نہیں ہے؟ فرمانے لکیں کدا کر چراغ میں جلانے کے لیے تیل ہوتا تو اس کو کھاتے میں استعال نہ كرتے وعلماء نے لكھا ہے كہ حضورا كرم تُليَّيْنَ نے اپنے اورا ہے كھر كے لوگوں كے ليے اس حالت كو پیند فر مایا حالانکہ خز اتو ل کی تنجیاں حضوراً کرم مُلاَثِقاً بر پیش کی تمثیں۔اس کے بعدامت جارحصوں پر منقسم ہوگئی ایک وہ جماعت جنہوں نے نہ تو خود دنیا کی طرف رخ کیا نہ دنیا ہی نے ان کا اراد ہ کیا

سائل تمعدی استانگی میری وہ جماعت جنہوں نے دنیا کی طرف رخ نہ کیا گئی۔ است کی جی کا است کی کھنے اس کے دنیا کی است کی است کی کھنے اس کے دنیا کی است کی کھنے است کی دنیا گئی کی کھنے است کی دنیا گئی کے در سادی ا

(٣) حدثنا عبدالله بن ابى زياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن اسلم عن يزيد بن ابى منصور عن انس عن ابى طلحة قالَ شَكُونَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرَيْنِ قَالَ آبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطُنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ قَالَ آبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيثٌ عَرِيْبٌ مِنْ عَدِيثٍ آبِى طَلْحَةَ لَا نَعْرِفَة إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ بُطُونِ اللهَ عَبْ مَعْنِي الْمَحْرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالطَّعْفِ اللّهَ عَنْ بَعْرِنَا فَي اللّهُ عَنِي بَعْدِ عَجْمٍ حَجْمٍ كَانَ آخَلُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطْنِهِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَهْدِ وَالطَّعْفِ اللّهَ عَنْ الْجَعْرَ عِنَ الْجُهْدِ وَالطَّعْفِ اللّهَ عَنْ الْجُعْرَ مِنَ الْجُعْرَ عَنْ الْحَجْرَ عَنْ الْجُوعُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَحْبَرَ مِنَ الْجُهْدِ وَالطَّعْفِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ الْمُعَدِي وَالطَّعْفِ اللّهُ عَلَيْهُ مِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالمَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللل

'' حضرت ابوطلحہ نگائڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور الدس نگائی سے شدت مجوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پھر دکھلائے کہ برخض کے پیٹ پر مجوک کی شدت کی وجہ سے ایک لیک پھر بندھا ہوا تھا۔ حضور الدس نگائی نے اپنے پیٹ پر وو پھر بندھے ہوئے دکھلائے کہ حضور آگرم مُلگائی کوشدت مجوک ہم سے زیادہ تھی۔ اور ہم سے زیادہ وقت بدول کھائے گزرچکا تھا۔''

ف : الل مدیند کی میدعادت تھی کے شدت بھوک کے وقت جب عابز ہوجائے تو بیٹ پہتر باندھ لیتے تا کہ اس کی تختی کی وجہ سے چلنے بھر نے جس شعف لائل نہ ہو۔ بعض علاء کی بیرائے ہے کہ بید مدینہ کے آیک بھرکے ساتھ خاص ہے جس کا نام مشبعہ ہے اس بھر جس اللہ بھل شاند نے بیخاصیت رکھی ہے کہ اس کے باندھ لینے ہے بھوک بیس کی قدر تسکیل ہوجاتی ہے لیکن بظاہر پہلا بی آتول ہے اس لیے کہ اب بھی اور بھوک کی دقت پیٹ ہے کس کی ٹرے کا خت باندھ لین ضعف اور بھوک کی ہے جس کی گڑے اس اندھ بیٹ ہوتا ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ خالی پیٹ میں لائے بیدا ہونے کا احتال ہوتا ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ خالی پیٹ میں لائے بیدا ہونے کا احتال ہوتا ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ خالی چیٹ میں اندھ میں نے کھا ہونے کا احتال ہوتا ہے۔ بعض علاء ہے کہ اس میں دہتا ہے۔ بعض علاء ہے کہا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض علاء ہے کہ جب پیٹ بالکل خالی ہو جائے تو انترزیوں کے اثر جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ باخضوص

idhless.com چننے پھرنے میں۔اور پیٹ کو ہاندھ لیتے ہے بینغدشنییں رہتا۔ نیز پیٹ کے ہالکل خال ہونے تستیجی کم بھی جسک جاتی ہے کہڑا ہونے کا اندیشہونا ہے۔اس حدیث میں ایک تو کی اشکال ہے وہ یہ کہ بہت ی احادیث میں پیمضمون وار د ہوا ہے کہ حضورا کرم مؤیڑ کئی کئی دن کامسلسل روز ورکھا کرتے بتضاور جب محابه کرامی بین حضورا کرم مؤینی که اتباع میں روز وں کے تنگسل کا اراد و کیا توحضورا کرم ان پیزانسان منع فرماد یا اور بیدارش و فرمان که میریمری خصوصیت ہے که بغیرا فطار کے بنی ون کامسلسل روز ہ ر کھوں ۔اس کیے کہمن تعالیٰ شات مجھے کھڑا ہے اور یاہ نے میں ۔ ریکھلا نا باہ ناکس خرح ہوتا تھا یہ این جگہ پر ہے لیکن اس سے معلوم ہوا کہ فلا ہری طور پر کھا نا بینا جیسوز نے سے حضوراً کرم مزیزائم ہر بھوک کا الرمحسوس نہ ہوتا تھا الی صورت میں ہیٹ ہے چھر باند ہے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور چونکد روزے والی روایات کثیرہ ہیں اس لیے بعض عماء نے محدثین کے تواعد کے ماتحت ان پھر والی روا پیول کوضعیف قرار دے دیالیکن اکثر مند ٹین کی تحقیق یہ ہے کہ اس مضمون کی روایات بھی گئی ہیں ۔ نیزروزے والی روایتوں ہے کوئی الی مخالفت بھی نہیں ہے کہ دونوں کامخلف حاالات برحمل ند ہوسکن ہواس کیےان روایات کے ضعیف قر اردینے کی ضرورت نہیں اس سے بعد پھرمختلف اتوال ان دونول ر داینوں کے متعلق وار د ہوئے ہیں(1) پھر والی روایات ابتدائے زمانے کی ہوں اور یقیینا حضور اکرم ا تنتیام کی تر قیات روز افزول تحسیراس لیے کھلانے بلانے والی روایات بعد کی ہوں (٣) کھلانا بلانا روز ہے کی حالت کے ساتھ مخصوص ہواور جام موٹین میں بھی یہ بات مشاہدہ میں آتی ہے کہ روز ہے کی حالت میں فاقد کا اثر اور نغب اتنائبیں ، وتا جتنا یغیرروزے کے فاقہ ہے مشقت اور ہار ہوتا ہے تو پھر حضورا کرم مؤتیزہ کا کیا کہنا جہاں روز وحقیقی اور کمال کے درجہ پر تفا۔ (۳) مختلف حالات کے اعتبار ے دونوں حالات حضور اکرم طافیج کے بھی ہونتے ہوں۔جیسا کیمشائخ سلوک مختلف احوال ہوا تمريته بين اس تول كيموافق ان روايات كوابتدائه زمانه يرحمول كرنے كي ضرورت نبيس ہے اخير ز مانہ بین بھی مختلف او قات کے اعتبار سے مختلف احوال ہو کتے ہیں ۔ (۳) حضور اکرم مرآتیج کر بھوک کااٹر یفینائمبیں ہوتا تھا۔اس کے باد جود پھروں کابا ندھ نافقراء اور مساکیین کے ساتھ اشتر اکٹیمل کی غرض سے تھا اور عام وستور ہے کہ جس مشقت اور تکلیف میں اپنے بڑے بھی مبتلا ہوج نے میں اس میں سعادت مندمچھوٹوں کے لیے ان کے مقابلہ میں اپنی تکلیف کا انتفات بھی نہیں رہتا۔ پھرصحابہ ا کرام جیسے سعیدعشاق کا تو ہو چھنا ہی کیا ہے (۵) من تعالیٰ شانہ کی طرف ہے کھلانا پانا اعزاز و اكرام بى توتنماكو كي وجو لي امر نه تقا توكن ونت جب كه حجابه كرام يرتنگي وعسرت كاغلبه ،وثغر و فاقه اس

(٣) حدثنا محمد بن السمعيل حدثنا أدم بن ابي اياس حدثنا شيبان ابو معاوية حدثنا عبدالملك بن عميو عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هويرةٌ قَالَ خَرَجِ النَّشُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخُورُجُ فِيلَهَا وَلَا بَلْقَاهُ فِيْهَا اَحَدٌ فَاتَناهُ أَبُوٰيَكُو فَقَالَ مَا جَاءَ بِلَكَ يَا اَبَا بَكُر فَقَالَ حَوَجُتُ أَلْقَى رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَالْطُرُ فِي وَجُهِهِ وَالتَّشِّلِيْمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَلُبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَوُ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَوُ قَالَ الْحُوْعُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا ۚ قَلْهُ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ آبِى الْهَيْفَمِ ابْنِ التَّبِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرًا النَّحُلِ وَالشَّجَرِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ خَدَمٌ قَلَمُ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِإمْرَأَتِه آينَ صَاحِبُكِ فَقَالَتِ انْطَلَقَ يَسْتَغُذِبُ لَّنَا الْمَمَاءَ فَلَمْ يَلْبَنُوا ۚ أَنْ جَاءَ آبُو الْهَيْفَمِ بِقِرْبَةٍ يَزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءً يَلْتَوْمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُفَدِّيْهِ بِابَيْهِ وَٱبْهِهُ فَمَّ انْطَلَقَ بِهِمُ الى حديثقَيْه فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّحْلَةِ فَجَاءَ بِقِنْوٍ فَوَضَعَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا تَنَقَّيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ إِنِّي أَرَّدُتُ أَنْ تَخْتَارُوْا أَوْ تَخَيِّرُوْا مِنْ رُطَهِ وَبُسُوهِ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوْا مِنْ ذَٰلِكَ الْمَآءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي تُسْتَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ظِلٌّ بَارِهُ وَرُطَبٌ طَيَّبٌ وَمَاءٌ بَارِهٌ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْحَم لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبَيُّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذَّبَحَنَّ لَنَا ذَاتَ دَرّ فَلَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ جِذْيًا فَاتَهُمْ بِهَا فَاكَلُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَل لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا آتَانَا سَبُنَّى فَأْتِنَا قَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِكٌ فَاتَاهُ آبُو الْهَيْتُم فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخُتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا تَبِيُّ اللَّهِ اِخْتُرْ لِنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ خُذُ هِذَا فَإِنِّي رَآيْتُهُ يُصَلِّيٰ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَانْطَلَقَ آبُو

Krokini Krokini K

الْهَيْنَمِ إِلَى امْرَاتِيهِ فَآخُبَرَهَا بِقُوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ امْرَاتَهُ مَا آنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آنْ تَعْيِقَهُ قَالَ فَهُوَ عَنِيْقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَبُعَثُ نَبَّ وَلَا خَلِيْفَةٌ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكُو وَبِطَانَةٌ لَا نَالُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقَ بَطَانَةَ الشُّوءِ فَقَدُوفِي

'' حضرت ابو ہرمرہ ڈٹائنز کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس مُٹائینم ایسے وقت دولت خانہ سے با ہرتشریف لاے کہاس وقت نہ تو حضور مُلْقِظِ کی عاوت شریف باہرتشریف لانے کی تھی نہ كوني مخف حضورا كرم تلافيظ كي خدمت بين اس وقت دولت خانه پرحاضر موتا قعا-حضورا كرم سُولُظُمُ كَى بابرتشريف أورى يرحضرت ابوكرصدين والشاعاضر موس يحرحضوراكرم سُلطَيْناك في حفرت ابو بكر النائظ سے خلاف معمول بے وقت آنے كاسب دريافت فر مايا۔ انہوں نے عرض کیا کہ جمال جہاں آ راکی زیارت اور سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں (بید حضرت الو بكر صدیق نٹائٹؤ کے کمال تناسب کی وجہ ہے تھا کہ حضورا قدس ٹرائیٹم کواگر خلاف عادت باہر تشریف آوری کی نوبت آئی تواس یک جان دوقالب پر بھی اس کا اثر ہوا) بندہ کے مزد یک يمي وجداولي باوريمي كمال تناسب بزي وجدب نبوى دورك ماتحه خلافت صعيفي ك اتصال کی کے حضورا کرم ٹائٹا کے وصال کے بعد اگر مناسبت تامہ نہ ہونے کی وجہ ہے وقتی احکام میں بچھ تغیر ضرور ہوتا اور صحابہ کرائم کے لیے حضور اکرم مُلَّاثِیَّا کے فراق کے ساتھ یہ دوسرا مرحلہ مل کررنج و ملال کو تا قابل برداشت بنانے والا ہوتا بخلاف صدیق ا کبر کے کہ حضور اقدس تأثيث كرماتهداس ورجه اتصال اورقلبي يك جبتي تفي كدجن مواقع يرجوهضور اكرم مؤثثاً كاطرزتمل تفاوي اكثر حضرت ابوبكرصد بيثما بعي تفاله بينانجه عديبيها قصدمشبور ب جس كاذكر" حكايات صحابه "بين بهي گزر چكا ب مسلمانوں نے نهايت وب كرا يى شرا ئط بر كفار سے صلح كى تقى كر بعض صحاب الكائداس كا تحل بھى ندكر سكے اور حضرت عمر العنو نهايت جوش میں حضور اکرم نوایق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ (سُلَظَة) إكيا آب الله ك برحق ني نيس بين احضور طلط في قرمايا ب شك - حضرت عرا كيا بهم حق پراوروغمن باطل برنبيس ہے؟ حضور مُكَيَّرُهُ إ ب شك -حضرت عمر إ بيحر بهم كودين کے بارے میں بیادات کیوں دی جارہی ہے؟ حضور اقدس منافظہ ایس اللہ کا رسول ہول

٢٤٠٠ شانلىنىنى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن

(اس کی نافرمانی شمیں کرسکتاوی میرامددگارے۔) حضرت عمرا کیا آپ نے ہم سے بنہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائمیں سے اور طواف کریں ہے؟ حضور ٹائیٹر! بے شک کیکن کیا ہیں نے بیہ بھی کہا تھا کہ ای سال مکہ میں جا کیں ہے؟ حضرت تمرٌ انہیں' پیونہیں کہا تھا۔حضور مُلْقِيْمُ ا بس تو مکہ میں ضرور جائے گا اور طواف کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بختیزا کی جوش میں حضرت ابو بكر رائتن كي خدمت مين هاضر بوت اورعرض كياات ابو بكر" كيابيالله كي سيج أي ہیں؟ حضرت ابو بکر ڈکٹٹڑا ہے شک محصرت عمر خاتھڑا کیا ہم حن پراوروشمن باطل پرنہیں ہے؟ حضرت الويكر اب شك حضرت عمرا بجردين كے بارے من ہم ذلت كول دينے جارہے ہیں؟ حضرت ابوبكر! اے آوى بير بلائر دوسيج رسول ہیں اور اللہ كى ذرائجى نافر مانى كرنے والے نہیں وہی ان کا مدد گار ہے تو ان کی رکاب کومضوط کیڑے رور حضرت عمر! کیا انہو ں نے ہم ہے بیٹبیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائمیں سے اور طواف کریں ہے؟ حضرت ابو بكڑ! كيا تھے سے بیممی وعد و فرمایا تھا کہائی سال جا کیں گے؟ حضرت عمر جناٹھٰ! نہیں بیتو نہیں فرمایا تھا۔حصرت ابو بکر ڈائٹڑا تو مکہ میں جائے گا اور طواف کرے گا۔ بخار کیا شریف میں ہے قصہ منصل ندکور ہےا درہمی اس نتم کے متعدد واقعات خیرت انگیز ہیں ہے کہ اگر حضورا کرم سَلَيْنَ الله المِن الله الله الله الله على معلى عفرت الويكر والتؤاشر يك بين جيها كد بدر ك قید بوں کے معاملہ میں جس کا قصہ سورہ اتفال کے اخیر میں ہے۔ اس صورت میں حضرت البوبكر وثاتن كااس وقت خلاف معمول باهرآنا ول رابدل رميست حضور وكرم من ينتج كقلب اطبر کا اثر تھا گوبھوک بھی تھی ہوئی ہو بعض علاء نے فکھا ہے کہ حضرت الویکر فیٹٹو کا آ نامجی بھوک کے تقاضے کی وجہ ہے تھا الیکن حضورا کرم مُناتِقَا کے چبرۂ انورکود مکھ کراس کا خیال بھی جاتا ر ہائی کیے حضورا کرم ناتیا کے استفسار یراس کا ذکر نہیں کیا۔

> یاد سب کچھ ٹیں مجھے ہجر کے صدے ظالم بعول جانا ہوں گر دکھ کے صورت ٹیری

بعض علاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بحر بڑنڈ کی تشریف آوری بھوک مل کی وجہ سے تھی محراس کا ذکراس لیے نہیں کیا کہ حضورا کرم ٹڑنڈ کو کرانی نہ ہو ( کہ دوست کی تکلیف اپنی تکلیف پر غالب ہوجایا کرتی ہے ) تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ حضرت محر ڈٹائڈ حاضر خدمت ہوئے حضورا کرم ٹڑنڈ آنے ان سے بے دفت حاضری کا سبب یو چھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور (ٹڑٹٹٹ ) بھوک کی وجہ سے المرابع الموال میں استان تو مذی ہے ہیں گئی گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہیں جس مجس کور ہا ہوں۔ اس سے اس سے اس سے اس سے حاضر ہوا ہوں رحضورا کرم مؤتی ہے ارش دفر ما یا کہ بھوک تو بچھ میں بھی محسوں کر رہا ہوں۔ اس سے بعد مثنوں حضرات ابوالہیٹم انصاری جن تو کے مکان پرتشریف نے سے کے دو وائل ٹروت اوگوں میں سے تھے کھور دن کا بردا باغ تھا۔ بکریاں بھی بہت ی تھیں۔ خادم ان کے یاس کوئی نیس تھا۔ اس لیے گھر کا

تھے جموروں کا بردا ہائے تھا۔ بگریاں بھی بہت تی بھیں۔ خادم ان کے پاس کوئی بیس تھا۔ اس لیے آھر کا کام سب خود بی کرنا پڑتا تھا۔ یہ معظرات جب ان کے مکان پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ گھر والوں کے لیے میٹھا پائی لینے گئے ہیں جو خادم ندہونے کی وجہ ہے خود بی لا نا پڑتا تھا۔ لیکن ان حضرات کے پہنچنے پر تھوڑی دیرگز ری تھی کہ وہ بھی مشکیز ہ کو جو مشکل ہے افضا تھا بدقت افعاتے ہوئے واپس آگئے اور حضورا کرم مؤتر بی کی زیازت ہے مشرف ہوکر (این خوش تھی پر تازکرتے اور زبان حال سے

ہم کشیں جب میرے ایام بھلے آگیں گے بن بلاۓ میرے گھر آپ چلے آگیں گے

یر ہے ہوئے ) حضورا کرم طرفینہ کولیٹ مجھے اور حضورا کرم طرفینہ پراپیے ماں باب کو ٹارکرنے سگے۔ یعنی عرض کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ یہ قربان ہوں۔ اس کے بعد باغ میں چینے کی درخواست کی وہاں پہنچ کرفرش بچھایا اور دین ودنیا کے سردار مارینخرمہمان کو بٹھا کرایک خوشہ (جس میں برطرح کی رکچی کی ادھ کچرک محجوری تھیں ﴾ سامنے حاضر کیا۔حضورا کرم مُنْقِثِ نے ارشاد قریایا کے سارا خوشہ تو ڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ایھی کچھے بھی ہیں جوضا نُع ہوں گی۔ کی کی چھانٹ کر کیوں نہ توڑیں؟ میز بان نے عرض کیا تا کہانی بہند سے کچی اور گدری مرنوع کی حسب رغبت نوش فرمائیں۔ بینوں حضرات نے تھجوریں تناول فرمائیں اور پاٹی نوش فرمایا ہیں ہے بعد حضور اقتدس ٹڑٹیٹر نے (جن کاہر ہر کھل تعلیم امت تھا)ارشاد فر مایا کہ اس ذات پاک کی تشم جس کے قبلنہ میں میری جان ہے بیریمی اس نعیم میں شامل ہے جس کا سوال قیامت میں ہوگا ( اور سورؤ اللہ بحم المتكاثو كيفتم يرحل تعانى شاندنے اس كا ذكر فرما بإہان كے شكر كے متعلق سوال ہو گا كہ جارى العمتون كأكس ورديشكرا واكيا؟ اللهم لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. مچراس وقت کی نعمتوں کا اظہارشکر کے طور پرفر مایا کہ ) تھنڈاسا پیٹھنڈا پانی اورتر وتاز و تھجوریں۔اس کے بعدمیر بان کھانے کی تیاری کے لیے مبانے لیگاتو حضور اکرم موقیۃ نے ارشاوفر مایا کے فرطامجت یں سیفعدا اتفق مت و سی کرنا بلکدایہ جانور و سی کرنا جودود سے تدیمومیز بان نے ایک بکری کا بید ذ کے کیا۔اوربعجلت تمام کھانا تیارکر کے حاضر خدمت کیا اورمہمانوں نے تناول قرمایا حضورا کرم مؤتیخ نے (اس وقت بیدملاحظافر ماکر کہ مشتاق میز بان سب خود ہی کرر ہاہے اور شروع میں میٹھایانی مجمی خود

CHILLIE SERVER SERVERTE ى لات ويكها تقا) در يا هنت فرمايا كرتمهار، ياس كوئى خادم نيس؟ نفى مِس جواب ملنے پر حضورا كرم تَلْقُقْ مَنْ مَا لِل كَهُ وَكُرْكُمِينَ مِنْ عَلَام آجائين توتم يادولا الن وفت تبهاري ضرورت كاخيال ركعا جائے گا۔ اتفا قالیک مجکد مصرف دوغلام؟ ئے تو ابوالبیشم نے حاضر ہوکر وعدہ عالی جاہ کی یادو ہانی ک حضورا کرم منافظ نے فرمایا کہ ان دونوں غلاموں میں سے جونسا دل جاہے بیند کر ہو۔ جوتمہاری ضرورت کے مناسب ہو (یہ جان نٹارحضور اکرم منافیظ کی موجودگی میں اپنی کیا رائے رکھتے اس لیے ) درخواست کی کرحضور ( مانظ ) ہی میرے ملیے پہندفر مائیں ( و بال بجو وینداری کے اور کوئی ترجیح کی وجاور پسند بدگی ہوئی تیں سکتی تھی اس لیے )حضورا کرم ٹاٹیٹر نے ارشادفر مایا کہ معورہ دیتے والا امین ہوتا ہے اس لیے میں امین ہونے کی حیثیت سے فلاں غلام کو بسند کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے اس کونماز پڑھتے ویکھا ہے لیکن میری ایک وصیت اس کے بارے میں یا در کھیو کہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کہجیو (اول حضورا کرم مُڑھٹا نے مشورہ کے ضابطہ کو ذکر فرما کر کو یا اس پر تنبیہ فرمائی کد میری جو پندیدگی ہے وہ فرددارانداورامانت واری کی ہے پھرایک کو پندفرما کر وجر ترجیح بھی ظاہر فرمائی کدوہ نمازی ہے۔ بیدوجہ ہے اس کوراج قرار دینے کی۔ ہمارے زمانہ میں ملازم کا نمازی مونا كوياعيب بكرة قاككام كاحرج موتاب) ابوالبيتم فوش خوش الى ضرورتوں كے ليے ايك مددگار لے كر كھر ميك اور حضور إكرم مؤليظ كافر مان عالى شان بعى بيوى كوسناديا۔ بيوى في كبا كد حضور ا کرم نکیجی کے ارشاد کی کما حقیقیل نہ ہوسکے گی اور اس درجہ بھلائی کا معاملہ کہ ارشاد عالی جاہ کا انتثال ہو جائے ہم سے ندہو سکے گا اس لیے اس کو آزاد ہی کروو کہ اس سے اتمثال ارشادمکن ہے۔سرایا شجاح اورمجسم اخلاص ضاوند نے فورا آتراد کر دیااورا پی دقتق اور لکالیف کی ڈرانجمی پروانہ کی حضور اقدس الفظم كوجب واقعداور جانثار محاني كايثاركا حال معلوم مواتو اظهار مسرت اوربيوى كى مدح مے طور پر ارشاد فرمایا کہ ہرتی اور اس کے جانشینوں کے لیے حن تعالیٰ شاند دو بالمنی مشیر اور اصلاح کار پیدافرماتے ہیں جن میں سے ایک مشیرتو بھلائی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی ہے رو کتا ہے دوسرا مشیر تناہ و ہرباد کرنے میں ذرائیمی کی نہیں کرتا۔ جوخص اس کی برائی ہے بچادیا جائے وہ ہرتتم کی برائی ہے روک دیا گیا۔

ہے: ابواہبیثم ڈکھڑ کی بیوی بمزلہ بہترین مشیر کارکے تھیں جنہوں نے مشورہ دے کرایک کار خیر بینی ایک نمازی غلام کوآ زاد کرادیا اور اپنی ضروریات کی ذرابھی پر دادنیس کی اور نداس کی پرواہ کی کہ کس قدر مشققیں اٹھانے کے بعد خادم ملاہے پچھون تو اس کی دجہ ہے آ رام اٹھالیس بعد میں آ زاد کر دیں

\_2

(۵) حدثنا عمر بن السمعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا ابى عن بيان حدثنى قيس بن ابى حازم قال سمعت سعد بن ابى وقاص يقول إننى لآوَلُ رَجُل ؟ الحُرَاقُ دَمَّا فِى سَبِيلِ اللهِ وَانْنى لآوَلُ رَجُلِ رَمْى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ لَقَدْ رَافَيْتِنى اَعُزُو فِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاكُلُ رَجُلِ رَمْى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ لَقَدْ رَافَيْتِنى اَعُزُو فِى الْعِصَابَةِ مِنْ اَصْحُبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاكُلُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاكُلُ إِلَا وَرَقَ الشَّيْءُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاكُلُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَاكُلُ اللهِ وَرَقَ الشَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ ال

''سعد بن البی وقاص بڑگڑ کہتے ہیں کدامت جمریہ میں سب سے پہلافحض جس نے کافر کا خون بہایا ہوسی علی ہوں اور ایسے ہی پہلا وہ محض جس نے جہاد میں تیر پھینکا ہو میں ہوں ہم لوگ (لیعنی صحابہ کی جماعت ابتدائے اسلام میں ) ولی حالت میں جہاد کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی ورختوں کے ہے اور کیکر کی بھلیاں ہم لوگ کھایا کرتے تھے جس کی وجہ ہے ہمارے جبڑ ہے زقی ہو گئے تھے اور بیچ کھانے کی وجہ سے پاخانہ میں بھی اورٹ اور بگری کی طرح میٹکنیاں لگلا کرتی تھیں۔ اس کے بعد بھی تبیلہ ہواسد کے لوگ اسلام کے بارے میں جھے کو دھر کاتے ہیں اگر میری وین سے ناوا تقیت کا میں حال ہے جبیا یہ لوگ بتاتے ہیں تو خصور اللغیا و الا خو ق و نیااس تگی وعسرت میں گئی اور وین کی

ف : اس صدیت میں چونکہ امام تر ندی ہوئیے کوسرف اس وقت کی تنگی دکھلا نامتھودتھی اس نے تمام قصہ کو مختفر کر دیا کہ مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ تنگی اور عمرت کی دجہ سے مجاہدین کو غذا بھی نہلی تھی یہ اسلامی فوج ورختوں کے ہے تھا کر جہاد کرتی تھی لیکن حضرت سعد جڑتی نے اس حدیث میں اپنے کارنا ہے اور اپنی مسائل جہلہ اور قدیم الاسلام ہونا بیان کیا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ یہ حضرت عمر جڑتی نے زمانہ میں کوف کے امیر تھے ۔ کوف کے پچھلوگوں نے حضرت عمر جڑتی سے ان کی بہت میں شکایات کیس حق کریہ بھی ہٹکا بہت کی کہ یہ نماز بھی اچھی طرح ہے نہیں پڑھتے ۔ حضرت عمر جڑتی نے ان کو بلولیا اور بلا کر ارشاوفر مایا کہ لوگ تمہاری بہت می شکایات کرتے ہیں حتی کہ نماز تک کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ اس وغیرہ بیان کرے عرض کیا کہ اس پر بیاوگ جھے نماز پر دسمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے جس طرک و خیرہ بیان کرے عرض کیا کہ اس پر بیاوگ جھے نماز پر دسمکیاں دیتے ہیں۔ میں نے جس طرک حضورا کرم طریقا کے نماز پڑھتے کہ وہاں گشت کر کے ان سے متعلقہ شکایات کی تحقیق کر کے آئیں۔
کے ساتھ کوفہ میں دوآ دمی جیسے کہ وہاں گشت کر کے ان سے متعلقہ شکایات کی تحقیق کر کے آئیں۔
انہوں نے کوئی مجد کوفہ کی الیمی نمیس چھوڑی جس میں جا کرنماز یوں سے طال سے کی تحقیق نہ کی ہو سب
نے ان کی تعریف کی البتہ ایک تحفی نے یہ کہا کہ جب قسم دے کر یو چھتے ہوتو تی تھے بتاؤں کہ سعد دہاؤ کا جہاد کے لیے تبین نظلت کو یا اپنی جان پیاری ہے دوسرے یہ کرتھے میں مساوات اور برابری نہیں کرتے اور فیصلہ میں انصاف نہیں کرتے ۔ حضرت معد بھڑنو نے فر باغ کہ تین شکایا سے کی ہیں اس لیے کہی بردعا کی خرص ہے کھڑا ہوا ہے کہ بڑے ان کی المیت انسان کرتا ہوں ہرا گیک کے مناسب اے اللہ! اگر بیٹھن جسونا ہے کھن شہرت اور دنیا کو دکھلانے کی غرض ہے کھڑا ہوا ہے کہ بڑے آئی پر تقید کرنے سے شہرت ہوا کرتی ہے قو اس کی ممر دکھنے والا اپنا مشاہ و میان کرتا ہے بڑھا دکراور فتنوں میں مبتلا فر ما۔ اس کے بعدد کھنے والا اپنا مشاہ و میان کرتا ہے کہیں اضافہ کراور فتنوں میں مبتلا فر ما۔ اس کے بعدد کھنے والا اپنا مشاہ و میان کرتا ہے کہیں نے اس محفی کود کھنے والا اپنا مشاہ و میان کرتا ہو کہیا گیا تھا۔ گئی کوچوں میں لڑکون کو جھڑتا تھا اور کوئی ہو چھتا کہ یہ کیا حال ہو گیا؟ تو کہتا کہ معد بھڑئو کی ہدد عالگ

یہ کرسب سے بہلاخض میں ہوں جس نے کسی کا فرکا خون گرایا۔ بیز جرت سے قبل کا واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ تہا ہت پر بیٹان اور مصائب میں جٹلا تھے کفار سے جیب کرنماز وغیرہ عبادت کیا کرنے تھے ایک مرتبہ چند حضرات جن میں حضرت سعد بھی تھے ایک گھان ٹی میں نماز پڑھ دہے تھے کہ مشرکیین کی ایک جماعت وہاں بیٹنج گئی ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور گزاؤ کی پر اثر آئی تو حضرت سعد ڈائٹوڈ نے او تھ کا ایک جیڑا وہاں پڑا تھا اس کو اٹھ کر ایک کا فر کے مارا جس سے اس کے خون جاری ہوگیا۔ بھی مراد ہے اللہ کے راستہ میں سب سے پہلے خون محرانے ہے۔

كَّلْ اللهم اذا نعوذ بك مِنْ غَضَبكَ وَغضب رَسُوْلِك وَغَضَب اوليانكَ حَمْرت

سعد ﴿ تَعْزَانِ اللَّهِ مِن مِينَ فِينَ لَصُولِ كَي طَرِفِ اشَارِ هِ فَرِمَايا -

یہ کہ میں سب سے بہلافخف ہوں جس نے اللہ کے داستہ میں تیر جلایا۔ یہ بھرت کے بعداد کا واقعہ ہے اور اسلام میں سب سے بہلا سریہ ہے یعنی سب سے پہلی فوج ہے جس کو حضور اگرم خافظ نے بھرت کے بعد حضرت عبیدہ بن حارث بڑتوز کی ماحتی میں رائع بھیجا ہے اس میں کفار سے مقابلہ ہوا دونوں جانب سے تیر چلائے گئے مسلما توں میں سب سے بہلا تیر

حصرت سعد مِنْ تَغَذِّبْ حِلا مِا تَعَابِ

تیسرا تصدای جنگ کا ہے جس کا ذکر حضرت سعد رختذ نے درختوں کے ہے کھانے سے فر مایا۔ یہ تصدیر یہ خیط کہلا تا ہے جو با ختلاف اقوال ۵ ھیں واقع ہواای کا مختفر قصد ہیں ہے کہ حضورا قدی مزین کا خیل تا اور انصار کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح شاملا کی مختفر تھیں یہ یہ مندورہ سے پانچ روز کی مغزل پر سمندر کے کنار سے قبیلہ جبید کے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا ای فیکر میں اول تین اونٹ یومید ذرئے ہوتے تھے اور جب اونٹوں کی قلت کے خوف سے امیر نے ذرئے کی ممانعت فر مادی تو کہ مقدار کھوری تقسیم ہوتی تھیں اور وہ بھی کم ہوتے ہوتے ہوتے رہے اور خوف سے امیر نے ذرئے کی ممانعت فر مادی تو کہ مقدار کھوری تقسیم ہوتی تھیں اور وہ بھی کم ہوتے ہوتے ہوئے گئی کہا گئی کہ ایک کو جو سے رہے اور خوف نے بیان تک بہنے گئی کہا گئی کہ ایک کو جو سے رہے اور خوائی تو درختوں کے بے جھا زکر کھانے کی نو بہت آئی۔ خوائی بیٹ جھاڑنے نے جھاڑنے کے جی اس کا طویل خوائی ہو تھا۔ ان کا نام ہریۃ الخیاصفہ ورہو گیا۔ اس کا طویل خوائی تھے۔ ایک کا نام ہریۃ الخیاصفہ ورہو گیا۔ اس کا طویل خوائی میں دیکھا جائے ۔ مختفر طور پر'' حکایات سے اب' کے تیسر سے باب میں بندہ نے بھی کا دور نیس میں دیکھا جائے ۔ مختفر طور پر'' حکایات سے اب' کے تیسر سے باب میں بندہ نے بھی کھوریا ہے۔

(١) حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسلى حدثنا عمرو بن عيسلى ابو نعامة العدوى قال سمعت خالد بن عمير وشويسا ابا الرقاد قَالَا بَعَثُ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عُنْبَةَ بُنَ غَزْوَانَ وَقَالَ الْعَلِقُ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ حَتَى إِذَا كُنْتُمُ فِي أَفُطَى اَزْضِ الْعَرْبِ وَادْنَى بِلَادِ الْعَجَمِ فَاقْبُلُوا حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ فِي أَفُطَى اَرْضِ الْعَرْبِ وَادْنَى بِلَادِ الْعَجَمِ فَاقْبُلُوا حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْمِرْبَدِ وَجَدُوا هَذَا الْكَذَّانَ فَقَالُوا مَا هَذِهِ قَالُوا هَذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوا حَتَى إِذَا بَلَغُوا حِيلَ الْجَسُو الصَّخِيرِ فَقَالُوا هَ هَذِه قَالُوا هَذِهِ الْبَصْرَةُ فَسَارُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ قَالَ بِحَالَ الْجَسُو الصَّخِيرِ الصَّغِيرِ فَقَالُوا هَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَانَ لَقَدْ وَالْفَيْنُ وَانِي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَوْرَانَ لَقَدْ وَالْفَيْعُ وَانِي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامُ إِلّا وَرَقَ الشَّجْرِ حَتَى تَقَرَّحَتُ الشَّبْعَةِ آحَدُ اللّهُ وَمُو اَيْنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْفَادٍ وَسَتَّمَ اللّهُ وَمُو اللّهُ اللّهُ مَا لَنَا طَعَامُ وَلَيْنَ سَعْدٍ فَمَا مِثَ عِنْ الْوَلِيكَ السَّبْعَةِ آحَدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مُصَارِ وَسَتُجَرِيُونَ الْأَمْرَاءَ بَعُدُنَا

'' خالد بن عمير وُلِطَّةُ اَورشوليس مُنْكِنَّةُ كَيْتِ بِين كد مصرت عمر بِنْكِنَّةُ نے عتب بن غز وان كوتكم فر مايا كرتم اپنے رفقاء كے ساتھ (جونين سومجاہد تھے تجم كی طرف) چلے جاؤ اور جب منتہا ہے سر

سع

ز مین عرب پر پہنچو جباں کے سرز مین عجم بہت ہی قریب رہ جائے تو وہاں قیام کرنا۔ ( مقصد ان کی روانگی کا بیرتھا کیدور ہارتمری میں میراطلاع مینچی تھی کہ مجم کا اراد وعرب برجملہ کرنے کا باور بدروایت دیگریز وجرد نے عجم سے اعداد منگائی ہے جس کابیدداستہ تھااس لیے حصرت عمر جناتظ نے اس مشکر کونا کہ بندی کے لیے ارسال قرمایا تھا ) وہ لشکر چلا ادر جب مربد بھیرہ پر چنچ تو وہاں مجیب طرح کے سفید بھرول پر نظر پڑی۔ لوگول نے اول تعجب ہے ایک د وسرے سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ توانہوں نے کہا کہ یہ بھر ہیں ۔ (بھر ہ اصل نغت میں سفیدی مائل چھروں کو کہتے ہیں اس کے بعد پھرشرکا نام پڑ گیا تو مکو یا انہوں نے جواب دیا کہ رہیمی ایک قتم سے پھر میں) اس کے بعد حضرت امر جھٹا کی ہدایت کے موافق آ مے یو مصاور جب و جلد کے جھوٹے بل کے قریب پہنچاۃ لوگوں نے تجویز کیا کہ حصرت عمر جاتاۃ کی متعینہ جگہ بھی موقع ہےاس لیے وہیں بڑاؤ ڈال دیا۔ راوی نے اس جگہ تمام قصہ ( لیعنی خراسان کے فٹکر کے آنے کا اور مینہ کے فتح کرنے کا بورا قصہ )مفصل ذکر کیا۔ (مگرامام تر ندی ہیئیے کو چونکہ اس جگہ ذکر کرنے ہے مقصود اس دفت کی تنگ حالی کا بیان کرنا تھا۔ جس کا ذکراس حدیث کے اخیر میں ہے اس لیے تمام حدیث کو مختفر کر کے اس جملہ کو ذکر کر ویا۔ حضرت متبہ ڈاٹھڑنے گئے کے بعد ایک خطبہ بھی پڑھا تھا جوعر بی حاشیہ میں نقل کیا عمیا۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی ' آخرت کا دائی گھر ہونا وغیرہ امورارشاد فرمائے تھے چنا نچہ حمد وصلوٰ 🖥 کے بعد فرماتے ہیں کد دنیافتم ہور ہی ہے اور منہ پھیر کر جار ہی ہے دنیا کا حصہ اتنا ہی باتی رہ گیا جیسا کد کسی برتن کا یانی ختم ہو جائے اورا خیریش ذراسا قطرہ اس میں رہ جائے تم لوگ اس دنیا سے ایک ایسے عالم کی طرف جارہے ہوجو ہمیشہ رہنے دالا ہے بھی ختم ہونے والأنبين ہے۔لہذاضروری ہے کہ بہترین ماحضر کے ساتھواس عالم سے جاؤاس لیے کہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم ( جواللہ کے نافر مانوں کا گھرہے ) آئی گہری ہے کدا گراس کے اوپر کے کنارہ ہے ایک ڈھیلا بھینکا جائے تو ستر برس تک وہ جنم کے بنیچے کے جھے میں نہیں پہنچا اور آ ومیول ہے اس مکان کو بھرا جائے گا۔ کس قدرعبرت کا مقام ہے نیز جمیں ہی بھی بتایا گیا ہے کہ جنت (جواللہ کے فرما نہردار بندوں کا مکان ہے) اس قدردسیج ہے کہ اس کے درواز ہ پر چوڑ ائی میں ایک جانب ہے دوسری جانب تک جالیس برس کی مسافت ہے ادرآ دمیوں بی سے وہ مجمی پر کی جائے گی ( اس لیے ایسے اعمال اختیار کروجن کی وجہ ہے پیہلے مکان ہے

نجات کے اور اس مکان میں جواللہ کی رضا کا مکان ہے واطرنصیب ہواس کے بعد اپنا کر شدہ حال بیان کیا کہ میں نے دختورا قدس خافظ کے ساتھ اپنی بیاحالت دیکھی ہے کہ میں ان سات آ دمیوں میں سے ایک ہوں جواس وقت حضورا قدس خافظ کے ہمراہ تھے ہمارے باس کھانے کے لیے در فتوں کے بول جواس وقت حضورا قدس خافظ نے سے جارے مند خیل محتے ہے در فتوں کے بول کے بھی نہ تھا ان کے کھانے سے ہمارے مند خیل محتے ہے ورش کی جواس کے بول کو میں نے اپنے اور سعد بھا تی کو در میان فعرف نفتہ مرکز کی در میان فعرف نفتہ مرکز کی در در ایس میں ہور کی میں ایسانیوں جو کسی جگہ کا امیر نہ ہوگا (چونکہ یہ جماعت بوی تکالیف برواشت کرنے اور مجاہدات کے بعد امیر ہوئی ہے اس لیے اس کا معالمہ اپنی جماعتوں کے ساتھ بہترین معالمہ ہے جوتم کو بعد میں آئے والے امراء کے تجربہ معالمہ اپنی جماعتوں کے ساتھ بہترین معالمہ ہے جوتم کو بعد میں آئے والے امراء کے تجربہ حال سے معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ ) تم ان امراء کا مختریب تجربہ کرنے والے ہو جو بعد میں قانے والے ہو جو بعد میں قانے والے ہیں۔

ف : بظاہر حضرت سعد خلافۂ کا مقصدا ہی اس حالت کے بیان کرنے سے دوامر مراد جیں۔اول بید کردین کے بارے بیں جو مشقت اٹھائی جاتی ہے اس کا ٹمرہ دنیا بیں بھی اکثر ملا ہے تم لوگ جو مشقت برداشت کرو مے انشاء اللہ اس کا ٹمرہ پاؤ کے دوسرے بیدکہ اس وقت کے امراء سے اگر کوئی ناگواری کی بات تم کو چیں آئے تو اس کو برداشت کروکہ یہ بہت فنیمت ہے ان حالات کے اعتبار سے جو منقریب آنے والے ہیں۔

(2) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن حدثنا روح بن اسلم ابو حالم البصرى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ آخَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ آخَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤَدِّى آخَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤَدِّى آخَدٌ وَلَقَدُ أُوذِيْتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤَدِّى آخَدٌ وَلَقَدُ اتَتُ عَلَى تَلْقُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَ مَالَيْ وَلِسِلالٍ طَعَامٌ يَا كُلهُ ذُو كِبَدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيْهِ إِبْطُ بِلالِ

'' حضرت انس بٹائٹ فرہائے ہیں کہ حضور اقدی نٹائٹا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے راستہ میں اس وقت خوف دلایا ممیا ہوں جس وقت کوئی بھی نہیں ڈرئیا میا اور اس قدرستایا میا ہوں کہ کوئی فض بھی نہیں ستایا ممیا مجھے تمیں شب وروز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال جڑتا کے کھانے کے سلیے کوئی چیز ایس نہیں جس کوکوئی جاندار کھا سکے بجر اس تعوزی می مقداد کے ف : یہ قصہ جیسا کہ مصنف مینیئی نے اپنی جامع میں لکھا ہے کی وقت کہ کمر سے باہر تشریف لے جانے کے زمانہ کا ہے جو جمرت کا زمانہ نہیں اس لیے کہ جمرت کے سفر میں حضرت بلال جائٹو آپ کے ساتھ نہ شخے بلکہ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر یہ قصہ پیش آیا۔حضورا کرم سؤچیآ کے ارشاد میں اس وقت خوف ولایا گیا ہوں کا یہ مطلب ہے کہ ابتدائی زمانہ میں جب میں اکیلا تھا کوئی رفیق اور ساتھی نہ تھا اس وقت مجھے اللہ کے راستہ میں اذبت و تکالیف پہنچائی گئیں اور ڈرایا گیا اور قاعدہ کی بات ہے کہ مجمع میں مصیب بلکی بن جاتی ہے کہ جمع میں مصیب بلکی بن جاتی ہے کہ تجمع میں مواذ بہت زیادہ پہنچتی ہے۔

(٨) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن انبانا عفان بن مسلم حدثنا ابان بن يزيد العطار حدثنا قتادة عن انس بن مالكُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَجْتَمِعُ عِنْدَةُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُنْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ قَالَ عَبْدُاللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ كُثْرَةُ الْآيُدِيُ

''محضرت انس بھٹو کہتے ہیں کہ مجھی حضورا آمد اس ٹرنٹیڈ کے دستر خوان پرمنج کے کھانے میں یا شام کے کھانے ہیں روٹی ادر گوشت دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی تقییں مگر عالت ضفف میں ۔''

ف: ضفف کے متعلق علاء کے مختلف اتوال ہیں۔ چنانچے حضورا کرم مختیج کے گزارہ اوقات کے بارے میں جو باب پہلے ذکر ہو جکا ہے اس کی افیر صدیث کے ذیل میں اس کی مفصل تقریر گزر چکی ہے۔ اگر چاس حدیث کامضمون اس سے مختلف ہے جود ہاں گزری ہے اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جب حضورا کرم مختیج تنجا ہوئے تھے جب تو جو میسر ہوتا وہی نوش قربا لیستے خواد خال روثی ہویا تنہا محوشت ہوالیت جب مہمان ہوئے تو اس کا اہتمام فرمائے کہ دونوں چیز وں کومہیا کیا جائے اس لیے دونوں اینز وال کومہیا کیا جائے اس لیے دونوں کا جتم بی کے وقت ہوتا تھا۔

(٩) حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابى فديك حدثنا ابن ابى فديك حدثنا ابن ابى فئيك حدثنا ابن ابى فئيت عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلى قَالَ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ عَوْفِيٌ لَنَا جَلِيْسًا وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيْسُ وَانَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَوْم حَثَى إِذَا دَخُلْنَا بَيْنَةً وَذَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَأُوْتِيْنَا بِصَحْفَةٍ فِيْهَا خُبُزُ وَلَحْمُ فَلَتَ اللهَ عَنْدُالرَّحْمَٰنِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ هَلَكَ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُالرَّحْمَٰنِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ هَلَكَ

# K. HILLE SERRESERVE

َ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعُ هُوَ وَٱهْلُ بَرْتِهِ مِنْ خُبُو ِ الشَّعِيْرِي وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْبَعُ هُوَ وَٱهْلُ بَرْتِهِ مِنْ خُبُو ِ الشَّعِيْرِي فَلَا اُوانَا اُنِجْوُنَا لِمَا هُوَ خَيْوٌ كَا

ف: حفرات محابه المثلثان كوالي حالتول مين اس كا خوف بوتا تما كه خدانخواسته بم اس وعمد مين داخل نه موجا كين كرتم اللي خويون كا بدله دنيا مين بإسبطي بوجس كا قرآن شريف كي اس آيت مين وكر ب- ﴿ أَذْهَا مُنْهُ طَلِيّها بِيَكُمْ فِي حَيادِ تِنكُمُ الدُّنْهَ الابعة ﴾

\*\*



## باب ما جاء في سن رسول الله عَلَيْظُم

## باب حضورا قدس مَا يَعْلِمُ كَي عمر شريف كاذكر

ف : حضورا کرم خلافی کی عمر شریف کے بارے میں تین روایتیں وارد ہو لگ ہیں سب ہے پہلے
زیادہ سیح جو جمہور محد ثین اور موزمین کے فزد یک رائج ہے وہ یہ ہے کہ حضورا کرم خلافی کی عمر شریف
تریسٹی سال کی ہوئی ہے دوسری روایات میں ساٹھ برس کی بھی وارد ہوئی ہے جس کے متعلق خیال
ہے کہ محفظے میں بسااوقات کسر کو چھوڑ ویا جاتا ہے اس لیے ساٹھ کہدویا اور تسری روایت پینسٹھ کی ہے
جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں اس ولادت اور س وفات دونوں کو مستقل سال شار کر لیا تھیا۔
اس باب میں مصنف برینوی نے چھو حدیثیں وکر فرمائی ہیں۔

(۱) حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادة حدثنا ذکریا بن اسحق حدثنا عمرو بن دینار عن ابن عباس قال مَکْتُ النَّبِیُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمَکَّةَ فَلْتُ عَشُراً قَ سَنَةً بُو حَی اِلَیْهِ وَبِالْمَدِیْنَةِ عَشُرًا وَتُو یِّی وَهُو اَبْنُ ثَلْتُ وَسَیْمَ بِمَکَةً لَلْتُ عَشُراً وَسُو یَ وَهُو اَبْنُ ثَلْتُ وَسِیْمَ وَسِیْمَ اللَّهُ عَشُراً وَتُو یِّی وَهُو اَبْنُ ثَلْتُ وَسِیْمَ وَسِیْمَ اللَّهُ عَشُراً وَسَیْمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَبِالْمَدِینَةِ عَشُرًا وَمَن وَهُو اَبْنُ ثَلْتُ وَسِیْمَ بِنِ مِن مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَبِالْمَدِینَ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَسِیْمَ وَاللَّهُ مِن مِنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَمِی اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ عَلَیْهِ وَمِی اللَّهُ عَلَیْهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَمُو مِن اللَّهُ عَلَیْمُ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْمُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَیْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِلُهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِولًا مُولِولًا مُنْ وَلَمُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلِي مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَلِي مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلِيْ وَلِمُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَمُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَالِمُ وَلَا مُنْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ مُنْ مُنْ وَلَالِمُ وَلَمُ وَلَمُ مُنْ وَلِمُ وَلَمُ مُنْ مُنْ وَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ مُنْ مُولِمُ وَلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلِلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ مُنْ مُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلِمُ مُلِلِمُ وَاللَّهُ مُنْ مُلِ

(٣) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابى اسلحق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاويةً آنَّة سَمِعَة يَخْطُبُ قَالَ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ لَلْتٍ وَسِيَّيْنَ وَآبُوبُكُمٍ وَعُمَّرُ رضى الله عنهما وَآنَا ابْنُ لَلْتٍ وَسِيَّيْنَ وَآبُوبُكُمٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما وَآنَا ابْنُ لَلْتٍ وَسِيَّيْنَ

''امیرمعاویه خاتین نے ایک مرتبہ نطبہ بٹی فر مایا کرحضورا قدس نگاتی کا وصال تر یسخدسال کی عمر میں ہوا۔ حضرات شیخیین بڑتھ بعنی حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر بڑا ہو کا وصال بھی تر یسٹھ سال کی عمر میں ہوامیر کی بھی اس وقت تر یسٹھ سال کی عمر ہے۔''

# THE CHILLIE SHE AND A SHEET AN

ف : معنی کیا بعید ہے کہ جھے بھی یہ طبعی اتباع نصیب ہو جائے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ دھڑت معاویہ ظائنہ کی بیرتمنا پوری تبیں ہوئی اس لیے کہ ان کا وصال تقریباً اس سال کی عمر میں ہوا ہے۔ حضرت عثان ڈٹائٹہ کا ذکر اس مدیث میں نہیں کیا حالا تکہ ان سے بہت خصوصیت تھی اس کی وجہ فلا ہر ہے کہ حضرت عثان ڈٹائٹہ کا انتقال اس سال سے زیادہ عمر میں ہوا۔ امام تر فدی پھٹائہ کی غرض اس روایت کے ذکر کرنے سے پہلی روایت کی تا تیدا ورتقویت ہے کہ حضور اکرم عالیہ کا وصال تریسٹھ سال کی عمر میں ہواا دراس بارے میں طبعی اتباع حضرات شیخین بڑائیا کو تھی تصیب ہوا۔

(٣) حدثنا حسين بن مهدى البصرى حدثنا عبدالرزاق عن ابن جريج عن الزهرى عن عروة عن عائشةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ قَلْبٍ وَسِيَّيْنَ سَنَةً
 قَلْبٍ وَسِيَّيْنَ سَنَةً

'' حضرت عائشہ نیکھاسے بھی بہی مردی ہے کہ حضورا کرم ناتی کا دصال تریستی سال کی عمر بھی ہوا۔'' فن: اس روایت ہے بھی اس پہلے مضمون کی تقویت مقصود ہے۔ یعنی حضورا کرم ناتی کا تریستے سال کی عمر میں دصال متعدد روایات سے ثابت ہے لہٰدائس کے خلاف جوروایتیں ہیں وہ تھی نہیں ہیں یا اپنے ظاہر پڑئیس ہیں۔

- - (٥) حذاتنا محمد بن بشار و محمد بن ابان قالا حدثنا معاذ بن هشام حدثنى ابى عن قنادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلةٌ أنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِضَ وَهُوَ ابْنُ حَمْسَ وَسِتِيْنَ سَنَةٌ قَالَ آبُو عِيْسُى وَ دَغْفَلْ لَا نَعْرِفُ لَهُ سِمَاعًا مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا

" أغفل بن حظله سدوي سے بھی يكي روايت ہے كه حضور اقدى الجيم كاوصال ينسنه سال

Frr & & K & K & Livilla &

کی عمر میں ہوا۔''

ف: امام ترقدی مُنِظِیماں حدیث کے فرماتے ہیں کہ دِغفل مُصفورا قدس مُلَّقِیْماً کے زمانہ میں موجود تھے اور ہزی عمر کے تھے۔ مگر حضورا کرم مُلَّقِیْما ہے ان کی ملاقات ٹابت نہیں۔ کو یا یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ ان کی بیدوایت بھی کسی دوسرے سے ٹی ہوئی ہے۔

ون: حضرت انس کی مید صدیث کتاب کے بالکل شروع میں گزر چکی ہے اس کے فائدہ میں جھی ان شیوں روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف روایات میں تو جید بھی ذکر کر دی گئ علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ عمر شریف کے بارے میں تر یسٹھ سال کی روایت سیج ہے باتی روایتیں اس کی طرف راجع کی جا سکتی بیں یا ان میں نیچے کے راویوں ہے کسی شم کی تعظی ہوئی ہو۔ چنا نچہ حضرت انس کی اس روایت کے متعلق مید تو جید کی جاتی ہے کہ تعتی میں بسا اوقات صرف وصائیاں ذکر کر دی جاتی ہیں او پر کی ا کا سیوں کو چھوڑ دیا جاتا کرتا ہے۔ حضرت عائش کے بھانچ عروہ بن زیبر ٹریٹیڈنے حصرت ابن عباس کی بیٹیسٹھ برس والی روایات کو خلط بتلایا ہے۔ ملائلی قاری میشیڈ نے اس کو وضاحت سے تحریر فریایا ہے۔

#### باب ما جاء في وفات رسول الله سَلَيْظِمُ

#### باب حضورا قدس مناثيث کے وصال کا ذکر

ف: حضور اقدس مُنْقِقُهُ كا وصال با تفاق ابل تاریخ دوشنبه کے روز ہوا ہے۔ کیکن تاریخ میں اختلاف ہے اکثر موزمین کا تول ۱۲ رہے الاول کا ہے مگراس میں ایک نہایت تو ی اشکال ہے وہ یہ کہ ٠ ا ه کونو ذي الحجرجس بيس حضورا قدس مؤتيزة حج كے موقعہ برعر فات بيس تشريف فرما يتھے وہ جمعه كاون تھا اس میں کسی کا اختلاف تبیس ہے ندمحد ٹین کا نہ مورفین کا۔ حدیث کی روایات میں بھی کثرت ہے اس کی تصریح ہے کہ حضورا کرم نکافیڈ کا حج لیٹی نوؤی الحجہ جمعہ کو ہوئی اس کے بعد خواہ وٰ ک المجیمحرم اور صفر تنیوں میبیتے ۳۰ دن کے ہول یا ۲۹ دن کے پالعض میبینے ۲۹ کے اور لعض ۲۰ کے غرض کسی صورت میں بھی بارہ رئیج الاول دوشنبہ کی نہیں ہو علی اس لیے بعض محدثین نے روسرے قول کوتر جیح دی ہے کہ حضورا کرم شکھنا کا وصال دور نے الاول کو ہوا۔ حضورا کرم مٹائٹا کے مرض کی اینڈا ءسر کے درد ہے ہو کی اس روز حضرت اقدس نگاتی خضرت عائشہ خاتشا کے مکان میں تھے اس کے بعد حضرت میموندگی باری کے دن میں مرض میں شدت پیدا ہوئی۔اس حالت میں جمنسورا کرم مُنْ پیزیم از واج مطہرات کی باری کی تقسیم پوری فرمانے رہے تگر جب مرض میں زیادہ شدت ہوگئی تو حضورا کرم مزاقی ہے ایماء پر تمام بیمیوں نے حضرت عائشہؓ کے مکان پر بیاری کے ایام گزارنے کا اختیار دے ویا تھا۔اس لیے حضرت عا کشٹ کے دولت کدہ پرحضورا کرم مائیٹا کا وصال ہوا' کل مدت مرض بارہ یا چورہ ایوم ہے۔ اور دوشنبہ کے روز چاشت کے وقت وصال ہوا ہے اس میں کو لَ اختلاف نبیس ہے کہ وصال ووشنبہ كروز جوااور جاشت كوفت جوال كے خلاف جور دايت ہوگي اس كي توجيد كي ضرورت موگ -(١) حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس بن مالكٌ قال احِرٌ نَظُرَةٍ نَظُرُتُهَا إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ السِّيَّارَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَنَظَرْتُ إِلَى وَجُهِم كَانَّةً وَرَقَةً مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ خَلْفَ اَبِىٰ بَكُرٍ فَكَادَ النَّاسُ اَنُ يَّصْطَرِبُوْا فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ النُّبُوْا وَٱبُوْبَكُرِ يَوْمُنُّهُمْ وَٱلْقَى السِّجْفَ وَتُوُفِّي

مِنُ اخِرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ

" حضرت انس رفائل فر ماتے ہیں کہ جھے جس وقت حضورا کرم مالی کا آخری دیدار نصیب ہوا وہ وہ وقت تھا جب کہ حضورا کرم مالی کی اوغ میں دوشنہ کے روز منے کی نماز کے وقت دولت کدہ کا پر دہ اٹھایا کہ امتوں کی نماز کا آخری معائد فرمالیں۔ اس وقت آپ کا چبر ؤ مبارک مفائی اورا نوار اور چک ہیں کو یا مصحف شریف کا ایک پاک صاف ورق تھا۔ کا چبر ؤ مبارک مفائی اورا نوار اور چک ہیں کو یا مصحف شریف کا ایک پاک صاف ورق تھا۔ لوگ اس وقت صدیل آکبر ہو ٹائٹ کی افتد او ہیں منے کی نماز اوا کررہ ہے تھے (صحابہ آپ کو کو کو کر طوق تی ہیں ایک ہوں کے ایس خیال سے کہ شاید آپ مالی گا تشریف لاتے ہوں اس لیے کہ اس سے پہلے بھی بیاری کے ایام جس حضرت ابو بکر مقائظ نماز پڑھاتے رہاور ویس وقت حضورا کرم مؤتر ہے گا اور فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہواورای دن وصال ہو گیا۔"

ف : بدون دوشنبہ کے روز کا آخری نظارہ ہے جس پر حضور الدس ٹائٹڑا نے بدا نداز وفر مایا کہ نظام شرع قائم ہوگیا اور لد کی رفیق ابو بحر ٹائٹڑ نیا ہت کا حق اوا کرد ہے گا اور است کا بو جھ سنجال لے گا۔ جنانچہ ایسائی ہوا جس کو دنیا کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ حضور اکرم ٹائٹڑا کے انتقال کا حادثہ جس کے سامنے دنیا کے سارے بنی حوادث کا لعدم اور لائٹ ہیں اور اس کے ساتھ بن ارتد او کا فتنداور ساری دنیا کا مقابلہ لیکن اس کو واستقلال نے سب بنی کو برداشت کیا اور پھر کی جنان سے زیادہ تحت بن کر برگراؤ کو باش باش کر دیا۔ حقرت عمر بڑناڈ جیسا اسلامی سنون کہ برداشت کی دھاک مانتے ہیں اور وہ بھی نرمی کی دوست و جمن سرمی کی دھاک مانتے ہیں اور وہ بھی نرمی کی درخواست کریں اور حضرت ابو بکر جائٹڑان کو بروئی کا طعند ہیں۔

 (٢) حدثنا محمد بن مسعدة البصرى حدثنا سليم بن احمد عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود عن عائشةٌ قالت كُنتُ مُسْئِدَةَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اللهِ صَدْرِى أَوْ قَالَتُ اللهِ حِجْرِىٰ قَدَعًا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيْهِ ثُمَّ بَالَ قَمَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَمَاتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'' حضرت عائشہ بھٹائفر ماتی ہیں کہ وصال کے وقت میں نے حضور عالی ( بھٹیڈ ) کوا ہے سینہ ہر سہارا وے رکھا تھا کہ آپ نے پیشاب کے لیے طشت منگایا اور پیشاب سے فراغت حاصل کی اس کے بعد پھروصال ہو کیا۔'' ف: حضرت عائشہ بڑھی کے بیدمفاخر میں ہے کہ آخری تلبس ان کوحاصل ہوا۔حضورا کرم مواقعہ نیا ہے جب تحریف لے مجھے اوروصال رئی حاصل ہوا تو سرمبارک ان کی گودیس تھا۔

(٣) حدثنا قنيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن الفاسم بن محمد عن عائشة انها قالت رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَةً قَدَّ فِي أَلْهُ عَلَيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَةً فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمُسَحُ وَجُهَةً بِالْمَوْتِ أَوْ قَالَ عَلَى مُنْكُرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ قَالَ عَلَى مَنْكُرَاتِ الْمَوْتِ الْوَقْلَ عَلَى مَنْكُرَاتِ الْمَوْتِ اللهَ قَالَ عَلَى مَنْكُرَاتِ الْمَوْتِ اللهَوْتِ اللهِ قَالَ عَلَى مَنْكُرَاتِ الْمَوْتِ اللهَ قَالَ عَلَى مَنْكُونِ اللهِ اللهِ عَلَى مُنْكِرَاتِ الْمَوْتِ اللهِ قَالَ عَلَى مَنْكُونِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْكُونِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُنْكَرَاتِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ ال

'' حضرت عائشہ بھٹھ فرماتی ہیں کہ دصال کے دخت حضور اقدس منٹیٹی کے قریب ایک ہیالہ میں پائی رکھا ہوا تھا کہ اس میں حضور اکرم منٹیٹیٹر بار باتھ ڈالنے تھے اور چیرہ مبادک پر پھیرتے تھے (کہ بیشدت حرارت اور گھبراہٹ کے دفت سکون کا سبب ہوتا ہے) اس وقت حضور اکرم منٹیٹیٹر بارگاہ الٰہی میں بیدعا فرمار ہے تھے کہ یا اللہ موت کے شداید پر بیری ایدا دفرما۔''

ف : بدایک جانب امت کوتعلیم ہے تو دوسری جانب نزع کے وقت جب کدروح بدن سے نگل رہی ہونہایت ٹبات اوراستقلال اوراللہ جل جلالہ کی خابیت توجہ کا مظہر ہے کہ نزع کے وقت جب کہ روح بدن سے جدا ہور ہی ہو تکلیف کا ہوناطبعی اور فطری امر ہے اس وقت اللہ بی سے سہولت کی طلب تھی۔

(٣) حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا مبشر بن اسمُعيل عبدالرحمن بن العلاّء عن ابيه عن ابن عمر عن عائشةٌ قَالَتُ لَا آغْبِطُ آحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعُدَ الَّذِي رَآيتُ مِنْ شِدَّةٍ مَوْتِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال ابو عيلى سالت ابا زرعة فقلت له من عبدالرحمن بن العلاّء هذا قال هو عبدالرحمن بن العلاّء بن الجلاج

" حضرت عائشہ بڑھافر ماتی ہیں کہ حضور اقدس ٹاٹیٹر کی شدت تکلیف کے بعداب مجھے کی مخص کے محاب مجھے کی مخص کے محاب

ف: اس لیے کہ شدت مرض گنا ہوں کے سقوط اور مراتب کے بلند ہونے کا سبب ہوتا ہے اور مریض کی شدت پیام اجل ہونے کی وجہ سے استغفار کی کثرت اور موت کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ (۵) حدثنا ابوكريب محمد بن العلاء حدثنا ابو معاوية عن عبدالرحمن بن ابى بكر هو ابن المليكى عن ابن ابى مليكة عن عائشةٌ قَالَتُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِى دَفْيِهِ فَقَالَ آبُوبَكُو سَمِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِّاً مَا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِى الْمَوْضِعِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِّاً مَا نَسِيْتُهُ قَالَ مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ اللهِ عَلَيْهِ الْفَوْدُولُ فِي الْمَوْضِعِ فِرَاشِهِ

'' حضرت عائشہ بڑھ فرماتی بین کہ حضورا کرم بڑھی کے وصالی کے وقت آپ کے وفن میں صحابہ کا اختلاف ہوا۔ (کسی نے مسجد نبوی کو پہند کیا اور کسی نے آپ کے صحابہ کے مرفن کی وجہ سے بقیع کو کسی کا خیال جدائلی حضرت اہرا ہم ملیا کے مرفن پر پہنچانے کا ہوا تو کسی کا وطمن اصلی مکہ مرمہ واپس لانے کا فرض مختلف رائیں ہوری تھیں ) کہ حضرت ابو بکر وائی وائی او سے کہ فرمایا کہ علی نے خود حضور اقدس نگاہ کا سے ایک بات کی ہے جو مجھے خوب یا و ہے کہ انہا یہ بیٹی کا وصال ای جگہ ہوتا ہے جہاں ان کا بہند بدہ مرفن ہواس لیے حضورا کرم من تھا کہ کو سے کہ وصال ہی کی جگہ وفن کرتا ہا ہے۔''

چونکے حضورا اقدی تاہیج کے بعد صدیق اکبر جھٹو ہی کے ہاتھ سے بیسب امور انجام پانے مقدر ہو چکے عضای لیے اس نوع کے مسائل بھی خصوصیت سے حضرت ابو بمرصدیق جھٹو ہی کومعلوم عضے نموند کے طور پر جند صدیثیں مخصر طور پڑنقل کرتا ہوں۔

- کسی نبی کی وفات اس دفت تک نبیس ہوتی جب تک کدامت میں ہے کسی کا مقتدی بن کر نماز مند پڑھے۔
  - 🖺 ز کو ق وصول کرنے کی صدیثیں اوراس کے نساب۔
  - 🔳 میرے کھر یعنی قبراورمنبر کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔
    - 🗀 انبیاء مینه کاکوئی دارث نبین ہوتا۔
- 🚨 💎 حق تعالیٰ شانہ جب کسی نبی کوکوئی رزق عطا فرماتے میں تواس کامتولی و پیخص ہوتا ہے جو نبی کاخلیفہ ہو یہ
- ت جو مخص خلیفہ اور بادشاہ ہے اور وہ لا پروا ہی ہے کسی کونا ئب بنائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لا پر وائن کا مطلب ہیے ہے کے حق کی رعابت نہ کرے۔
  - 🖆 مدناک مدیث

🛕 جهادیس مشوره کی حدیث

🗓 وین کاروار لا الدالا الله بر ب

🖭 خلافت كاقريش مين بمونا

💵 انصار کے فضائل اوران کے بارے میں خلیف کو خیرخواہی کی وصیت

距 چوری کی سزا

🖫 🔻 منصف متواضع باوشاه زمين پرانقد كاساب 🖵

ان کے ساتھ درجم کا برتا و کرے۔ ان کے ساتھ درجم کا برتا و کرے۔

چوقوم جہاد چھوڑ دیتی ہے عذاب عامہ بین بتلا ہوتی ہے (تاریخ اُنحلفاء) ان کے علاوہ اور بھی ایک ردایات میں جن کا تعلق حضور اگرم سَآؤیج کے وصال اور وصال کے بعد کے انتظامات ہے ہے۔

(٢) حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبرى وسوار بن عبدالله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثورى عن موسى بن ابى عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وعائشة مُنْدُ أَنَّ أَبَابُكُو ۗ قَبَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُدَ مَامَاتَ

'' حضرت ابن عماس اور حضرت عائشة فرمات میں کہ حضرت ابو بکرصد بق بی کا حضورا کرم ''فاقائی کے وصال کے بعد تشریف لاے اور آپ کی پیشا کی مبادک کو بوسد دیا۔''

ون: پیصدیث مختصر ہے۔ آئندہ مفصل تصد آر ہا ہے۔ یہ بوسد بیتا تیرک اور تیمن کا تعا۔ جیسا کہ شارعین حدیث نے لکھا ہے اور بند و کے ناتص خیال میں انوواع کا تھا کہمجوب کی دائی مفارقت ہو رہی تھی۔

(2) حدثنا نصو بن على الجهضمى حدثنا مرحوم بن عبدالعزيز العطار عن ابى عمران الجونى عن يزيد بن بابنوس عن عائشةً أَنَّ أَبَائِكُو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَقَاتِهِ فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَصَعَعَ بَدْنَ عَيْنَيْهِ
 وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَقَالَ وَ ابَيْنَاهُ وَ اصَفِيَّاهُ وَ اخَلِيْلَاهُ

'' معترت عائشہ بیجنا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم تاہیج کے وصال کے بعد معترت ابو بکڑ

تشریف لائے آپ کی پیشانی مبارک پر بوسد دیا اور آپ کے دونوں باز دون پر ہاتھ رکھ کر یفر مایا ہائے نبی ہائے صفی اور ہائے طیل ۔''

ف : بیالفاظانو حدے طور پڑئیں تھاس لیے کوئی اشکال نیں ہے۔ منداحد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائز حضور اکرم مٹاؤز کے سر ہانے کی طرف تشریف لاسے اور چیرہ انور پر سر جھکا یا اور پیشائی مبارک کو بوسد یا در فرمایا و اعملیلاہ

(٨) حدثنا بشر بن هلال المصواف البصرى حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انسَّ قال لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِى دَخَلَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْمَدْيُنَةَ اَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ اَظُلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَقَطْنَا آيْدِينَا عَنِ النُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُونَا قُلُوبَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُونَا قُلُوبَنَا

ف : بیمطلب نبیس کد کمی قسم کا انتمال و عقا کدیمی آخیر ہوگیا تھا۔ بلکہ نیش حجت اور مشاہدہ ذات کے انوار جو ہرونت مشاہدہ میں آتے ہے وہ حاصل ندر ہے تھے۔ چنا نچا ہے بھی سالکین کومشار کئے کے بیال کی حاضری اور نبیب میں انوار کا بین فرق محسوں ہوتا ہے اور بھی وجہ ہے کدان انوار سے حاصل کرنے کے لیے اب مجاہدات و کرکی کشرت اور مراقبہ کا اہتمام کرایا جاتا ہے اور اس وقت کسی چیز کی مخرورت ندیمی ۔ جمال جہاں آراء کی زیارت میں سینکٹر دل جلووں سے زیادہ تھی اور ایمان واحسان کی اس انتہائی نبیت کو بیدا کرنے والی تھی جو سینکٹر وں مجاہدوں سے بھی بیدا نہیں ہوتی کہ واحسان کی اس انتہائی نبیت کو بیدا کرنے والی تھی جو سینکٹر وں مجاہدوں سے بھی بیدا نہیں ہوتی کہ حصابی بینے کے بعداللہ اور اس کے رسول ( ناتیم ) کی مجت کے مقالمہ میں تن میں جان و مال سب ب

(٩) حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عووة عن ابيه

THE ENLINE OF THE PARTY OF THE

عن عائشةٌ قَالَتُ تُوُقِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْإِنْسُنِ " حضرت عائش فَيُّفَا بِروايت بِكِحضوراكم عَلَيْقٍ كاوصال دوشنبه كروز جوال"

ہے: یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ دوشنہ کے دن حضور اکرم مؤجیج کا وصال ہونا محدثین ومورفین کا اجماعی مسئلہ ہے۔

(١٠) حدثنا محمد بن ابى عمر حدثنا سفيان بن عبينة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قَيْضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَمَكَثَ ذَلِكَ النَّوْمَ وَلَيْلَةَ الظَّلَالَاءِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ سُفْيَنُ وَقَالَ عَبْرُهُ يُسْمَعُ صَوْتُ الْمَسْاحِيُ مِنْ الحِرِ اللَّيْلِ
 صَوْتُ الْمَسَاحِيُ مِنْ الحِرِ اللَّيْلِ

'' امام ہاقر مُونِقَائِ ہے منقول ہے کہ جفورا کرم مؤلفائہ کا وصال دوشنہ کے روز ہوا۔ بیدوز اور سیشنبہ کاروز انتظام میں گزرااور منگل بدھ کی درمیانی شب میں حضورا کرم مؤلفائہ کوقبرشریف میں اتارا گیا۔ سفیان مُینَفائہ جواس صدیت کے راوی میں وہ کہتے میں کہام ہاقر کی صدیت میں تو یہی ہے جوگز رالیکن اور روایت میں بیابھی ہے کہا خبر حصہ شب میں بھاوڑ وں کی آواز آتی تھی۔''

ف الترس و الخير حصد شب میں تبر شریف کھودی گئی۔ اس صدیت میں بیے خلوان کیا جاتا ہے کہ حضور الذیس و الحقیل کے فون میں اس قدرتا خیر کیوں کی گئی حالا نکہ دفن کی تجیل میں متعدد دروایات وارد ہوئی ہیں و نیکن حقیقت ہیہ ہے کہ اس موقع پر جس قدر مراحل در پیش تھے ان کے لحاظ ہے ہیمی کچوتا خیر مہیں ہوئی بلکہ فیل الو کم رفزائل ہے الحقیل الو کم رفزائل کے اول آواس حاوظ ہا کلہ کی وجہ ہے ہوئی وحواس ہی ابو کم رفزائل کے علاوہ کس کے رو مصلے تھے کوئی مہوش تھا کوئی حیرت زدہ کہ زبان سے بات نہ نگلی تھی کوئی معدمہ کی شدت سے حضورا کرم الفظ ہے وصال کا لیقین ہی نہ کرتا تھا۔ معرست مر بڑاتی جیسا بہا دراستقلال و شجاعت کا مجمسہ ہوئی تھا میں انہ کا میں معلوم کرنے کی محمد ہے اس کے کہ سر جزو میں اس کی مفرورت تھی کہ ہر جزو میں اختم معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ ہر جزو میں اختم معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ ہر جزو جانا جا بتا تھا و غیرہ وغیرہ ۔ ایسے ہی جبغرو تھین اور صلو قالب نے ہر محمد تھا اور کوئی مدفن ایرا ہی جبغرو تھین اور حسلو قالب نے ہر محمد تھا اور کوئی مدفن ایرا ہی کے بہتر و تھی ایکالات تھے کہ عام اوگول کی جبغرو تھین اور صلو قالب نے کی تو بہت شدائی لائے کہ کے کہا مرکز کی جبغرو تھین کی تجبغرو تھین کی تو بت شدائی کا تھی کہ کی کہن کی تجبغرو تھین کی تو بات نے کی تو بت شدائی کا لائے تھی کہ عام اوگول کی جبغرو تھین کی تو بت نے کی تو بت شدائی تھی کہ کا مارک کے جبغرو تھین کی تو بت شدائی تھی کہ عام اوگول کی جبغرو تھین ہونے کی تو بت شدائی تھی کہ عام اوگول کی جبغرو تھین ہونے کی تو بت شدائی تھی کہ کے کہنے دو تھی تھی کہ عام اوگول کی تو بت شدائی تھی کہ کہنے کی تو بت شدائی تھی کہ کوئی کے کہنے دو تھی کہ کوئی کے کہنے کی تو بت شدائی تھی کہ کی کی کی کھی خور کی تھی کہ کی کہنے در تھیں کی کوئی کے کہنے کی تو بت شدائی کی کوئی کے کہنے کی کوئی کی کوئی کے کہنے کی تو بت شدائی کی تو بت شدائی کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کہنے کی تو بت شدائی کی کوئی کے کہنے کوئی کے کہنے کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کہنے کی کوئی کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کہنے کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے ک

شرانگ تعدنی کی خرد کی میں جائے۔ ہر مسئلہ میں احادیث کے معلوم کرنے کی ضرور سے میں احادیث کے معلوم کرنے کی ضرور سے میں خسل دیا جانچ کیٹر وں تی میں حضورا کرم میں ہیں جائے۔ ہر مسئلہ میں احادیث کے معلود و علیحد و نماز پڑھی گئی۔ جیسا کدآ ئندوآ رہا ہے اور تمام مسلمانوں کی علیحد و تماز کے لیے جتنا وقت جا ہے تھا وہ بھی فلا ہر ہا انسار میں بیعت کا مسئلہ بحث میں آ جانے سے میں ہم اور بھی زیادہ سخت بن گئی تھی کہ اگرکوئی ٹاامل امیر بن مجمیاتو دین کا سخھالنا مشکل پڑجائے گا اور اس کوا ارت سے بٹانا ایک مستقل فتنہ کا درواز و ہوگا اس لیے اس وقت دین کا شخفا صرف امارت تی کے مسئلہ پر موقوف بن مجمیاتھا۔ چنا نچ کا در از دو ہوگا اس لیے اس وقت دین کا شخفا صرف امارت تی کے مسئلہ پر موقوف بن مجمیاتھا۔ چنا نچ کا در از دو ہوگا اس لیے اس وقت دین کا شخفا صرف امارت تی کے مسئلہ پر موقوف بن مجمیات صدیق بی تا تھا ہے۔ کا درشاد کے موافق ہر ہر مرحلہ ہولت سے مطبح ہوتا مجیا ۔

(١١) حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا عبدالعزيز بن محمد بن شريك بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن عبدالله بن الله بن عبدالله عن ابى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال تُوَقِّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوُمَ الْإِنْسَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ النَّلُكَاءِ قال ابوعيسٰى هذا حديث غريب

" حضرت ابوسلمه جنافظ كتب بين كه هنوراقدس تأثيث كاوصال دوشنبه كروز موااورسة شنبه كو وفن كيه من بـ"

ف : منگل بدھ کی درمیائی شب بیں حضورا کرم خاتاؤہ وفن فربائے گئے جس کوعر فاسٹگل کا دن بھی کہا جاسکتا ہے اور بدھ کا دن بھی ۔ اس لیے بیردایت پہلی روایت کے بچوخلاف نیس ۔ بعض علاء نے بیہ بھی کہا کہ خلافت کے مسئلہ سے فراغت کے بعد سے شنبہ کے دن میں تجہیز وتھفین کی ابتداء ہوئی اور چہار شنبہ کی شب میں فراغت ہوئی۔

(١٢) حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا عبدالله بن داؤد قال حدثنا سلمة بن نبيط اخبرنا عن نعيم بن ابى هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيةً وكانت له صحبة قال أغمِى عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيْ مَرَضِهِ فَاقَاقَ فَقَالَ مُرُوا بِلَالاً فَلَيْرَذِّنُ مَرَضِهِ فَاقَاقَ مُورُوا بِلَالاً فَلْيُوزِدْنُ وَمُرُوا بِلَالاً فَلْيُوزِدْنُ وَمُرُوا ابَا بَكُو فَقَالَ مُرُوا ابَا بَكُو فَقَالَ مَرُوا ابَلااً فَلْيُوزِدْنُ وَمُرُوا ابَا بَكُو فَقَالَ مَرُوا ابَا بَكُو فَلَيْصَلّ بِالنّاسِ فَقَالَ مُرُوا ابْلالاً فَلْيُؤذِنْ وَمُرُوا ابَا بَكُو فَلْيُصَلّ بِالنّاسِ فَقَالَتُ عَائِشَةً إِنَّ ابِي رَجُلٌ اَسِيْفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ بَكَى قَلَا

KONSTANCE STANCE STANCE

يَسْتَطِيْعُ فَلَوْ اَمَرُتَ غَيْرَهُ قَالِ ثُمَّ أَغْمِي عَلَيْهِ فَافَاقَ فَقَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنَ اللهِ اللهِ وَمُرُوا آبَ بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ ٱوْصَوَاحِبَاتِ يُوْسُفَ قَالَ فَأَمِرٌ بِلَالٌ فَاَذَّنَ وَأُمِرَ آبُوْبَكُرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ وَجَدَحِقَّةً ظَفَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ آتَكِيَّءُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيْدَةُ وَرَجُلُ اخَرُ فَاتَّكُمَّا عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَاهُ آبُوبُكُرِ ذَهَبَ لِيَنْقُصَ فَآوُمَا اِلَّذِهِ اَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ حَتَّى قَطْىي آبُوْبَكُو صَلُونَةً ثُمَّ إِنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قُبِصَ قَفَالَ عَمَرُ وَاللَّهِ لَا آمسُمَعُ اَحَدًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيِعَ إِلَّا ضَرَيْتُهُ مِسَيْفِي هُذَا قَالَ كَانَ النَّاسُ أُمِّيَيْنَ لَمْ يَكُنُ فِيْهِمْ نَبِيٌّ قَبْلُهُ فَآمُسَكَ النَّاسُ فَٱلُوْا يَا سَالِمُ إِنْكَلِقُ إِلَى صَاحِبَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ فَٱتَّيْتُ آبَابُكُو وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَٱتَّيْتُهُ آبُكِي دَهِشًا فَلَمَّا رَانِي قَالَ لِي ٱقْبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ لَا ٱسْمَعُ آحَكًا يَذْكُرُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِصَ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَلَا فَقَالَ لِي انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَةً فَجَاءَ هُوَ وَالنَّاسُ قَدُّ ذَخَلُوا عَلَى رَّسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَيُّهَا النَّاسُ ٱلْوِجُوا لِي فَجَاءَ حَتَّى اكَبَّ عَلَيْهِ وَمَشَّةً فَقَالَ إِنَّكَ مَيْثٌ وَّإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ قَائُواْ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّهِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَعَلِمُوا ٱنْ قَدُ صَدَّقَ لَمَانُوا يَا صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصَلِّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَائُوا وَكَيْفَ قَالَ يَدْخُلُ قَوْمٌ فَيُكَبِّرُوْنَ وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ ثُمَّ يَخُرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ فَيُكَبِّرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدُخُلَ النَّاسُ قَالُوا يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ آيُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالُوْا آيْنَ قَالَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَصَ اللَّهُ فِيْهِ رُوْحَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوْحَهُ إِلَّا فِي مَكَان طَيْبٍ فَعَلِمُوا آنُ قَدُ صَدَقَ ثُمَّ آمَرَهُمُ أَنْ يُعَسِّلَةَ بَنُوْ آبِيْهِ وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ فَقَالُوْا إِنْطَلِقُ بِنَا إِلَى إِخُوَانِنَا مِنَ الْاَنْصَارِ نُذُجِلُّهُمْ مَعَنَا فِي هٰذَا الْاَمْرِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَمِيْرٌ وَمِنْكُمُ اَمِيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ لَهُ مِثْلُ هٰذِهِ

النَّلْثِ ثَانِيَ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مَنُ الْ هُمَا قَالَ ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ فَهَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةً حَسَنَةً جَمِيلَةً

''سالم بن عبید ظافر سحانی کہتے ہیں کہ حضوراقدی تا قطا کوم ش الوقات میں بار بارغشی ہوتی تھی اور جب افاقد ہوتا تو زبان سے بہ نکلا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں ؟ اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی اس لیے ارشاد عالی ہوتا کہ بلال ثانی سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں اور حمد بن اکبر ڈائٹ نماز پر حانمی متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا (لیکن معفرت ابو بکر حمد بن ڈائٹ طبی طور پر زم دل پیدا ہوتا کی بلا فائری ہوجاتی تھی اور پر حضورا کرم خائل کے ساتھ کا تعلق ران کی بنی معفرت حضرت عائشہ ڈائٹ ہی جائی تھی اور پر حضورا کرم خائل کے ساتھ کا تعلق ران کی بنی اس لیے کی حال جہ حضورا کرم خائل اور کو خاری ہوجاتی کی حالے گی جسر حضورا کرم خائل اور کو خاری ہوجاتی کی جائے گی جسر حضورا کرم خائل کی جگہ پر کھڑ ہے ہو کہ نماز پڑھا کیں گے تو رونے گئیں گے اور نماز بڑھا نے کی طاقت نہیں رکھیں گے اس لیے کی اور کو فرما دیجیے کہ نماز پڑھا کمیں ای طرح معفرت عائشہ خائل کے متعدد مرتبہ موال و جواب پر حضورا کرم خائل نے ارشاد فرمایا کہ تم معفرت عائشہ خائل کے متعدد مرتبہ موال و جواب پر حضورا کرم خائل نے ارشاد فرمایا کہ تم میست خائل کے تعدد مرتبہ موال و جواب پر حضورا کرم خائل نے ارشاد فرمایا کہ تم میست خان ہوگا ہے ارشاد فرمایا کہ تم میست خانہ کے تعدد مرتبہ موال و جواب پر حضورا کرم خائل نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اس کے کور کا تو تا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ نماز پڑھا کیں۔''

ف: اس قول کی شرح میں کہتم ہوست والی عورتیں ہوعلاء کے چندا قوال ہیں اول ہی کہتم ہے مراد صرف حضرت عائشہ فی میں اور ان عورتوں ہے مراد مرف زلیخا ہیں اور جمع کا لفظ تعظیمی محاورہ کے اعتبارے فرمادیا۔ اس قول کے موافق۔

- () تشبید به جابات پرامراد کرنے میں ہے کہ جیسا زیخانے ایک ناحق اور نامناسب بات پر معزت بوسٹ پر بہت زیادہ اصرار کیا ہیں۔ حضرت بوسٹ پر بہت زیادہ اصرار کیا ہیں۔ ای تم بھی بے جابات پرامرار کردہی ہو۔
- ( ) یدکرتشبداس بات می ب کرجیے زلیجائے اپنی طامت کرنے والیوں کودموت کے نام ہے
  بلایا اور طاہر رید کیا کہ دعوت مقصود ہے۔ لیکن اصل مقصد ریتھا کہ وہ حضرت ہوسف طبیعا کے
  حسن و جمال کو دیکے کر زلیجا کو معذور سمجھیں ایسے ہی حضرت عاکشہ بیجا بھی طاہر تویہ فرماتی
  ہیں کہ حضرت ابو بکر مخافظ رقتی القلب ہیں وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی طافت فہیں
  رکھتے لیکن ول میں یہ ہے جیسا کرخود حضرت عاکشہ بیجات و دسری جگہ منقول ہے کہ مجھے
  حضورہ کرم مخافظ ہے بار بار مراجعت کرنے کا تقاضا اس وجہے ہور ہاتھا کہ بیرے نودیک

الم الله المعالمة الموادي المراق الم

دوسرا تول ہیہ ہے کہتم سے مراد حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ چھڑی ہیں اور حضرت بوسف والی عورتوں سے مراد وہ عورتمیں ہیں جن کوزلیخانے دعوت کے نام سے بلایا تھااس قول کے موافق ہمی۔ (ل) تشبید ہے جابات پر اصرار میں ہے کہ حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ جھٹا ہے جابات پر اصرار فریاری تھیں۔ چنانچ بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ بڑھائے تے بھی اس چیز پر اصرار کیا۔

( ب ) یہ کہ تشبیہ وہی دل کے خلاف بات ظاہر کر کے اصرار میں ہے کہ ( عائشہ ڈاٹھ) کے ذہن میں تو يه مضمون تفاكه لوگ حضورا كرم شايخيم كى جگه حضرت صديق اكبر خاطط كو كفر ابهواد يكھيں ہے تو نحوست کا وسوسہ کریں کے اور حفزت عمر جائل کی بیٹی حفزت حفصہ فاتا ہے بھی اپنی موافقت پراصرار کرایا ادران کے دل میں اپنے والد کی برحور کی بوکد نبی کی نیابت کاحتی ادا کرنے کا داہمہ ہواس لیے حضورا کرم ٹاٹیٹائے ان کوحفرت بوسف میٹا کے قصدوالیوں کے ساتھ تشبید دی کہ دوخلا ہر میں تو حضرت بوسف مذہ ایر زلیجا کی موافقت کا اصرار کرری تھیں ۔ کیکن درحقیقت ہرا یک اپنی طرف ہاکل کرنے کا انداز برت ربی تھی لیعض علاونے وجوہ تشبيدا وربھي ہتلائي بيں ۔ چونکه حديث طويل تقي اس لياس فائده كومخضرطور بر درميان ميں لكه ديا آهي بقيه حديث كالرجمه آناب اور يجه فوائد بهي مختمر درميان بيس أصح أبعض روامات میں اس جکہ حضور اقدس تأثیثا کا میار شاد بھی منقول ہے کہ اللہ جل شانداور مسلمان حضرت ابوبکر پڑھڑ کے ہوااور کس کونہیں مانیں گے ) انتثال تھم پر حضرت ابو بکر صدیق بڑھڑ نے نماز پڑھائی اورحضورا کرم مُڑھڑا کے وصال تک سترہ نمازیں ادا فرما نمیں اس لیے کہ بیہ قصہ جس کا ذکر اوپر سے ہور ہاہے پنجشند کی شام کا ہے کہ بنج شند کے دوز حضور اقدس طُقُعُ کی طبیعت مبارک زیادہ ناساز رہی اور جمعہ کی شب میں عشاء کی نماز کے وقت کی بیرتمام منحفتگو ہے اور عشاء کی نماز سے حضرت ابو بکر جی تُنائے نماز پر حناشروع کی اور دوشنبہ کے روز حاشت کے وقت حضورا کرم ٹاکٹا کا وصال ہوا اس لیے کل ستر ہنمازیں ہوئیں جوسلسل حضرت صدیق اکبر خاتمة نے حضورا کرم تاقیق کے شدت مرض کے ایام میں پڑھا کیں۔ بندہ نا کارہ کے نزدیک چونکہ مرض کی ابتداء اس سے بہت پہلے ہے تھی اس لیے حضرت

The state of the s

ابو بكر بناتنز نے ان ایام میں بھی جھی بھی نماز پر صائی دوران مرض میں ایک مرتبه حضور آگر عن است سُخَافِظِ کو پچھافاقہ ہوا تو فر مایا دیکھوکوئی سہاراد ہے کرمسجد تک لے جانے والا ہے؟ اس ارشاد پر دو چھول نے حضور اکرم موجیج کا ہاتھ مبارک بجڑا اور حضور اکرم مائی ان کے مہارے مُعجدتك تشریف لے محتے۔ حضرت ابو بمرصدیق الانٹوائے حضورا کرم مانٹیل کو دیکھ کر چھھے بننے کااراد و فرمایا تو حضورا کرم ٹرفیڈ نے اشارہ ہے منع فرمادیا اور صدیق اکبر ہڑتھ نے نماز بوری کردی بالاً خر( دوشنید کے روز )حصورا کرم ٹنائیا کا وصال ہو گیا (صحابہ کرام جائیا کے اویر بیخت وقت جس قدر بھی مشکل اور تھن تھا دہ خاہر ہے منافقین اور مخالفین کے فتنے اور حضور اکرم مزین کے تمیس سالہ باغ کی حفاظت اور ان سب کے ساتھ حضور اکرم مؤلیلہ جیسی قند وی ذات کی مفارقت اوراس محبوب کی جدائی جس کی بدولت گفر یا دخولیش دا قار ب مال ومتاع سب لٹا دیا تھا اور چونک آج صبح سے افاقہ کے آٹار معلوم ہو رہے تھے جو در حقیقت سنجالہ تھانہ کہ افاقہ ۔ اس لیے حضور اکرم مٹائیل کے وصال کی خبر کا باوجود بہت جلد خبرمشہور ہو جانے کے بہت ہے حضرات کو یقین نہیں آیا) چنانچے حضریت عمر جمائڈ (جیسے باعظمت ادرتو ی القلب آ دی بھی یا یں فضل و کمال ادر یا یں شجاعت و ہمت حمل ندفر ما سکے اور ازخودرفتہ ہو کر برہند تکوار لے کر کھڑے ہو گئے اور ) بیفر ہانے لگے کہ واللہ (حضور اکرم مَلَيْظِمْ كاوصال نبين ہوا) جو مخص یہ کہے گا كہ حضور اكرم مُناقِظُ كا وصال ہو گیا ہے اس كى محرون اڑا دوں گا چونکہ صحابہ جمائیم کو کسی نبی کی وفات کا پہلے سے تجر بنہیں تھا کہ ان سے پہلے کوئی نی نہیں ہوا تھا اور عام طور ہے ای تھے کہ پہلے انبیاء کی کتب اور حالات بھی نہ پڑھ سكتے تھے۔اس ليے حفزت عمر و الائو كارشاد پرسب ساكت ہو گئے كرمكن ہے كہ انبا ہي ہو۔ بعض صحابہ جھلیئانے سالم ہے کہا کہ حضور اکرم مانٹیٹا کے ساتھی حضرت ابو بکر بڑاٹا کو باد کرلا دُ۔ (وہ بی اس طفیانی کے وقت اس کشتی کو کنارہ لگا ئیں ہے۔ حضرت ابو بمرصد بق بڑھڑا فاقد کی صورت دیکھ کرحضورا کرم ٹائین کی اجازت سے کھر والول کی خبر لینے کے لیے ا ہے مکان پرتشریف لے گئے ہوئے تھے جوتقریبالیک میل دورتھا) سالم کہتے ہیں کہ میں روتاً ہوامتحیرانہ صدیق اکبر ٹائٹڈ کے پاس گیاوہ اس دقت مجدمیں تشریف فرہا تھے۔میری مفتطر ہانہ ھالت دکھیکر دریافت قرمایا کیاحضور اکرم مُؤیّفاً کا وصال ہو گیا؟ میں نے اس کی اطلاع کی اور میکھی عرض کیا کہ حضرت عمر دلاتھ اپر کہتے ہیں کہ بیں جس کو یہ کہتے ہو ہے ستوں KANTILIE KARAKAKAN

گا كەخھىورا كرم مۇنىزا، كادصال بوگىيا ہے اس كى گردن اڑا دوں گا۔حضرت صديق ا كبر فاتىخ میرے ساتھ تشریف لائے اور مجمع کو ہٹا کر حضور اکرم منتیج کے پاس تشریف لے مجکے اور حضورا کرم خافظ کے چبرہ مبارک پر گہری نظرہ ال کرآ ہے کی بیٹانی مبارک کو بوسہ دیا اور بیہ آيت پاهي ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّيتُونَ ﴾ (اے محمد ( اللهُ اللهُ ) بِ شكرتم بهي وفات پانے والے ہواورسب وشمن بھی مرنے والے ہیں ) صحابے نے پوچھا کداے حضور اکرم مَنْ يَثِمْ كُرِيْقِ! كما آپ كي وفات ہوگئ؟ حضرت صدیق اكبر بُنْتُوْ نے فرمایا كہ ہے شک ا بدارالبقاء کوروانہ ہو گئے ہیں اس وقت صحابیہ کویقین ہوگیا۔ پھرانہوں نے (آپ ہے و گیر امور دریافت کیے اس لیے کہ ہر ہر جزو میں اخبال خصوصیت تھا اس لیے ) اول نماز جنازہ کے متعلق ہو چھا کہ حضورا کرم علاقہ پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یانہیں؟ حضرت ابو بكر بالتنزيخ نرمايا برهمي جائے گی۔ صحابہ نے بوجھا كەكس طرح بردهيں؟ ( تمام الل مدينه مشَاقَ مِیں ) آپ نے فرمایا کدایک جماعت مجرو کے اندر جائے اور بلا جماعت نماز پڑھ کر چلی آ وے ای طرح سب لوگ نماز پڑھیں۔ بھر صحابہ ڈوئٹھ نے پوچھا کیا حضورا کرم مُلٹیکھ د ٹن کیے جا کیں ہے؟ آ ب نے فرما یا بیٹینا ذکن کیے جا کیں گے۔ انہوں نے یو چھا کہ کس جگہ قبرشريف بنالًا جائے گی؟ آپ نے قرمایا جس مجله آپ كا وصال مواہدوي جكه مذفن ہے۔ اس کیے کرحتی تعالی شانہ نے آپ کا وصال اس جگه فرمایا جوجگہ حق تعالی کو پسندیدہ ہے۔ صحابہ بھلی کو ہر ہر بات پر اظمینان مونار ہااور بے شک سی فرمایا کہتے رہے۔ حضرت البو بكرصديق چيئونے الل بيت اور حضورا كرم ترجيئو ك قريبي رشته داروں كو تجهير وتلفين كے ا تنظام کا تھم فریایا۔ (اور حفاظت اسلام اور رفع اختلا فات کے لیے کسی شخص کو یدار رائے منانے کی تجویز شروع ہوئی۔ ایک صدیت میں ہے کہ حضرت عمر پڑھڑ جب مکوارسو نے ہوئے کھڑے تھے اور یہ کہدرہے تھے کہ جو تحض میہ کے گا کہ حضور اکرم مُڑچھ کا وصال ہو گیا اس کی محرون اڑا دوں گا۔حصرت ابو بمرصد میں ؓنے ان کے اس مقولہ پر تعبید فرمائی اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں کلام پاک کی آیت ﴿ وَمَا مُعَمَّدٌ لِلَّا رَسُولٌ ﴾ علاوت فرمائی اس کے بعدارشادفر مایا که جوشف محمد مُنْ فِیْد کی پرشش کرتا ہوئو حضورا کرم نوائیز کا تو دصال ہو چکا لیکن جو محص اللہ تعالیٰ کی برستش کرتا ہوتو اللہ جل جلالہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لوگ سب کے سب حضرت ابو کمر جھٹڑ کے خطبہ کی آ واز من کرمنبر کی طرف متوجہ ہو مجئے۔ ایک

روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر چھٹونے اسپنے ای خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ دین کی حفاظت کے لیے ایک مخص کی ضرورت ہے جواس کی تکرانی کرے اوراس کی حفاظت کرے تم لوگ اپنی این را کیں اس بارے میں بتاؤ) مہاجرین نے آپس میں مشورہ کیا پھریہ تجویز ہوا کہ انصار کی شرکت بھی اس مخورہ میں ضروری ہے ان کی شرکت سے کوئی امر قرار پاتا جاہے اس کے النا کی مجلس میں بید معزات ملئے وہاں بیسئلہ پہلے سے مجعزا ہوا تھا۔ انصار نے یہ تجویز کیا کہ انصار میں ایک امیر مستقل ہواور مہاجرین بیں علیحدہ علیحدہ امیر ہو( اس پر حضرت ابو بكر جائزًا نے حضورا کرم مُلْائِح كاارشاد الالمة من قویش امیر قریش میں ہے ہو نقل کمیا) حضرت عمر بڑھٹنے ارشاد قرمایا کون ہے دہ شخص جس کے لیے ایک ہی واقعہ میں تىن ئىنىلتىن مول چەجائىكدا درفعغائل؟ اور پھريەتىن بھى الىي كەجن ميں ہرايك كمال فىغىل پر دال ہو۔ اول حضور اقدیں مُؤفِّنِهُ کے ساتھ اتھا و وار جالا اور تنہائی کے وقت ساتھ وینا جس کو حَقّ تَعَالَىٰ ﴿ فَانِينَ الْفَعْمُ إِنِّي الْغَارِ ﴾ سارشاد فرمارے میں۔ دوسرے فق تعالی شاندان کوحضورا کرم نافیج کا ساتھی اور دفتل فریار ہے ہیں۔ نتیسر سے اللہ جل شانہ کی معیت كه حضور اقدس ترجيم في جب وأن الله معنا ﴾ الله جارب ساتھ ہے فرمایاس وقت حضوراكرم مُثاقفةً اورحصرت صديق اكبر جُنْتُناه ونول حصرات وبال تقدجن كے متعلق حضور ا كرم يُخْتُوكُ نِهِ بِهَارِ بِهِ سَاتِحِهِ قِرِ مَا يَا بِيمْ عَن بَيَاوَ كِدوه ودكون يتض جمِّن كَا آيت ميس ذكر ہے؟ سن قدریزی وات ہےان دونوں حضرات کی ( لینی حضور افتدس ٹاچیخ ادر حضرت ابو کمر ر پھٹڑ سے برابر کوئی ہتی ہو عتی ہے اس کے علاوہ اور بھی گفتگو درمیان میں ہوتی رہی جو مختلف روایات میں دارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر جی تنزینے فرمایا کہا۔ اقصار کی جماعت اجتہیں معلوم ہے کہ حضور اکرم النظام نے حضرت ابو بکر بھاتھ کومعلی پر کھڑا کیا اور بیاری کے زمانہ میں حکما نماز پڑھوائی تم میں سے کون موارہ کرسکتا ہے کدا سے مخص کو المامت سے مثابے جس كوحضور اكرم مُؤجِّجَةً نے امام بنایا ہوانسار نے كہااللہ كي بناہ ہم حفزت ابوبكر كے آ محنبيں بوھ كتے )اس كے بعد مفرت عمر جن فائے نے بيعت كے ليے ہاتھ پھیلا دیا اور حضرت الوبکر صدیق ڈائٹؤے بیعت کی اس کے بعد سقیفہ کے سب لوگول نے پرمنیاورغیت بیعت کی ر

ہے: بیابتدائی بیعت تھی جوانصار کی مجلس ہیں ہوئی اس کے بعد دوسرے دن معجد نبوی ہیں بیعت

# KARARA IIII

(١٣) حدثنا نصر بن على حدثنا عبدالله بن الزبير شيخ باهلى قديم بصرى حدثنا ثابت البنانى عن انس بن مالك قال لَمَّا وَجَد رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ كُرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ وَا كَرَبَاهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ كُرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ فَقَالَتُ فَاطِمَةُ وَا كَرَبَاهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا كُرّبَ عَلَى آبِهُكِ بَعْدَ الْيَوْمِ آنَهُ فَذُ حَضَرَ مِنْ آبِيلِكِ مَا لَيْسَ بِعَارِكِ مِنْهُ آخَذَ بِ الْوَقَاتُ يَوْمَ الْقِيلَةِ

'' حضرت الن خالف فالد فرمات میں کہ حضور اقدی خالفہ جب مرض الوفات کی شخت تکلیف برداشت فرمار ہے تھے تو حضرت فاطمہ خالف عرض کیا کہ بائے ایا کی تکلیف حضور اکرم خالفہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تیرے یاپ پر پھی تکلیف نہیں رہے گی ہے شک آج تیرے باپ پردہ آئی چیز الزی ہے بعنی موت جو قیامت تک بھی کسی سے ملنے والی نہیں۔''

فَ : إِنَّ كَالْفَظُ مَ بَيْ شِي الْمَهَارَافُسُوسَ كَطُور بِرَاسَتَهَالَ كِياجًا تَا بِمُعْسُودَ رَجُ كَالْمَهَار بِرَدِ اللهِ البصرى ونصر بن على قالا حدثنا عبدربه بن بارق الحنفى قال سمعت جدى ابا امي سماك بن وليد يحدث انه سمع ابن عباسٌ يحدث آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى آذُخَلَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةُ فَقَالَتُ لَهُ عَالِشَهُ مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِى آذُخَلَةُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا الْجَنَّةُ فَقَالَتُ لَهُ عَالِشَهُ فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ بِا مُوقَقَةٌ فَالَتُ فَمَنْ لَمْ فَمَنْ كَمْ فَكَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ بَا مُوقَقَةٌ فَالَتُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَكُ فَرَطُ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَلَا فَرَعْنَى لَنْ يَصَابُوا بِمِنْلِي

'' حضرت دین عباس الظاف فرماتے ہیں کہ حضور اقدی عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دو بنیج و خیرہ آخرت بن جا کیں توحق تعالیٰ شاندان کی بدولت اس کوضرور جنت میں داخل فرما کیں مے حضرت عائشہ شام نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (مُنْظِمًا) جس کا ایک ہی بچہ THE CHULLE STATE OF SHE FOR SH

ذ خیرہ بنا ہوائی کا کیا تھم ہے؟ آپ نے قربایا کہ جس کا ایک ہی بچہ پیل دیا ہو وہ بخش دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ بڑچ کے نوچھا کہ جس کا ایک بھی بچہ نہ مراہوتو؟ آپ نے فربایا کہ ان کے لیے بیس ذخیرہ آخرت ہوں گا۔ اس لیے میری وفات کا رخح آل واولا دسب سے زیادہ ہوگا۔''

ف : بقیناً حضورا کرم نائیل کی جدائی ایسی ہی چیز ہے کہ ماں باپ اعز واحباب ہوی اولا دہر خص کی جدائی اور موت حضورا کرم نائیل کی جدائی اور وفات کے مقابلہ میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی : اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کی خص کوکوئی مصیبت پنچے تو میری جدائی کی مصیبت سے تسلی حاصل کرے ربیعن بیسو ہے کہ جب حضورا کرم نائیل کی مفارقت کومبر کرایا تو اس کے مقابلہ میں یہ کیا حقیقت رکھتی ہے۔





#### باب ما جاء في ميراث رسول الله تَالِيُّهُمْ

## باب حضورا قدس مَالِينَا لِم كي ميراث كاذكر

ف : اس باب میں مصنف بہتے نے سات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں سب کا حاصل ہیں ہے کہ آپ کا جملہ متر و کہ مال صدقہ ہے وہ وار تول پرتھیے نہیں ہوگا۔ بیاعلاء کا اہما تل مسئلہ ہے اس میں کسی عالم کا بھی اہل سنت والجماعت ہیں اختلاف نہیں ہے کہ حضور اکرم عزیقی کے ترکہ میں وراثت نہیں ابت اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور اگرم عزیقی کے ترکہ میں وراثت نہیں ابت اس میں اختلاف ہے کہ بیت محمور اللہ میں اختلاف ہے کہ بیت محمور اللہ میں اختلاف ہے کہ بیت محمور اللہ میں اختلاف کا بی حکم ہے جمہور علاء کی بیت اور متعدد وجوہ ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے مختفرہ چند وجوہ میں جو گئی اشکال نہیں ہے مختفرہ کے تعدد وجوہ میں جو گئی اشکال نہیں ہے مختفرہ چند وجوہ کسی جاتی ہیں۔

- انبیا و بیگار ای قبرول بی زنده ہوتے ہیں لبذاان کی ملک باتی رہتی ہے ای وجہ ہے نی کریم
   منابیخ کی بیمیول ہے کی کے نکاح کرنے کی قرآن پاک بی صاف لفظوں میں ممانعت
   واروہ ہوئی ہے۔
- ہیں گی کوئی چیز زندگی میں بھی مکٹیس ہوتی وہ متولیانہ تصرف کرتے ہیں صوفیہ میں بھی یہ مقولہ شہور ہے الصوفی لا بصلات صوتی ما لک کسی چیز کائیس ہونا۔ یہ مطلب نہیس کرشرعاً مالک نہیں ہوتا بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دوان ٹایا ئیدار چیز دل کواپنی نہیں ہجھتا۔
  - ونیا کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے اور نی اللہ کا ظیفہ ہونے کی حیثیت سے تصرف کرتا ہے۔
- اگرا نبیاء کے مال میں میراث جاری ہوتو احمال ہے کہ کو گی بدنصیب وارث مال کی طمع میں
   نبی کی ہلاکت کا ذر بعد ہے یاتمنا کر ہے اور دولوں چیزیں اس کی بریا دی کا سب ہوں گی۔
- © ۔ اوگوں کو بیدواہمہ نہ گز رہے کہ نبوت کا دعویٰ مال جمع کرتے کے داسطے ادراسپتے اٹل دعمیال کو مال دارچھوڑ کر جانے کے داسطے ہے۔
  - 😗 💎 مال کے زنگ اورمیل کچیل ہے ان کی قدی ذات کومحفوظ رکھنے کی وجہ ہے ہے۔
- 😩 🥏 نبی تمام امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہے لہٰڈااس کا مال تمام اولا د کا مال ہے وغیرہ وغیرہ

الله کے احکامات کی حکمتیں بے نہایت ہوتی ہیں' آ دی اپنی اپنی مجھے کے موافق حکمتوں کا بیان کرتے ہیں۔ان کے علاوہ نہ معلوم کتی حکمتیں اللہ کے علم میں ہیں۔

(۱) حدثنا احمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد حدثنا اسرائيل عن ابي
السحق عن عمرو بن الحارثُ احى جويرية له صحبة قال مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَةً وَبَعْلَنَةً وَارْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

''عمرہ بن الحارث جوام المونین حضرت جویر یہ جیجنا کے بھائی جیں کہتے ہیں کے حضورا قدس ''نَاتِیَا کُنْ اَسِیَ ترک میں صرف ہتھیا راور اپنی سواری کا فچراور بکھے حصہ زیمن کا مجھوڑا تھا اور ان کوبھی صدقہ فر ہا گئے تھے۔''

ہنے: چونکہ یہ چیزیں صدقہ کی حدود میں داخل ہوگئ تھیں۔ اس لیے ان میں میراث جاری نہیں ہوئی۔حضورا قدس مڑھیم کے استعمال کیڑوں کا ذکر معمولی چیز ہونے کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔

(٣) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال جَاءَتُ فَاطِمَةُ اللَّى آبِي بَكُورَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَتُ مَنْ يَّرِثُكَ فَقَالَ آهُلِي وَوَلَدِى فَقَالَتْ مَا لِى لَاارِثُ آبِي فَقَالَ آهُلِي وَوَلَدِى فَقَالَتْ مَا لِى لَاارِثُ آبِي فَقَالَ آهُلِي فَقَالَ آهُلِي وَمَلَمَ يَقُولُ لَا تُورَتُ وَلَيْنِي فَقَالَ آبُوبَكُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُورَتُ وَلَكِينَى آعُولُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَٱنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَٱنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَٱنْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَالْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَالْفِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْولُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَاقِقُولُ اللْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُولُهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَي

" حضرت ابو بربره بخاتف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنائ حضرت ابو برصد اِق وَقَرَّ اِللهِ مَنْ حَضرت ابو بربره بخاتف کے بیاس کر ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنائ انہوں نے قربایا کہ میرے اہل و نمیال حضرت فاطمہ بنائات نے بایا کہ میرے اہل و نمیال حضرت فاطمہ بنائات نے بوجھا بھر میں اپنے والد کے متر وک کی وارث کیوں نمین بنی جمعرت صد اِن اکبر وَقَرَّ نَهُ مَا یا کہ حضورا کرم مَنْ اِنْ کُسال ارشاد کی وجہ سے کہ بہ داکوئی وارث نہیں ہوتا۔ البتہ (میں واقعہ کا متولی ہونے کی وجہ سے ) جن تو کوں کا روز یہ حضورا قدی میں بوتا ہے البتہ (میں واقعہ کا متولی ہونے کی وجہ سے ) جن تو کوں پر حضورا قدیل من بیانی نم نے مقرر فر مار کھا تھا اس کو میں بھی ادا کروں گا۔ اور جن او کول پر حضورا قدیل من بیانی کرتے تھے ان پر میں بھی خرج کروں گا۔ "

ہے: بظاہر معفرت فاطمہ بڑج کیے شیال فرماتی تھیں کہ یادشاہ ہونے کی وبدے معفورا کرم مڑھینز کے مال کوئر کہ بیراثی قرار نہیں دیا گیااس لیے معفرت ابو یکرصد اپنی بڑتوزے دریافت فرمایا کرتمہارا بھی کوئی وارث ہوگا یا تیں ؟ حضرت ابو بکر صدیق بڑھڑ نے شرق سکلہ کے موافق جواب مرحمت فر ماؤیل ورندان کی اپنی وصیت کے موافق جس جس انہوں نے فر مایا کہ اس مال کو بیت المال جس وابس کر دینا۔ اس کے موافق حضرت ابو بکر ڈھٹڑ کا بھی کوئی وارث نہیں ہوا۔ حضورا کرم ظھڑ کا کا بیار شاد کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا مشہور حدیث ہے جو مختلف الفاظ سے نقل کی گئی ہے۔ بعض روایات جس اتنا ہی ہے جواویر ذکر کیا گیا۔ بعض روایات جس ہے کہ ہم انہیا تھی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مہنٹ نے مسوئی میں تکھا ہے کہ یہ مضمون کہ حضورا کرم طابقا کا کوئی وارث نہیں ہے دی صحاب سے زیادہ حضرات سے منقول ہے۔

(٣) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحى بن كثير العنبرى ابو غسان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابى البخترى أنَّ الْعَبَّاسُ وَعَلِيًّا جَاءَ إِلَى عُمَرُّ يَخْتَصِمَانِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ يَخْتَصِمَانِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ قِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِعَلَىٰحَةَ وَالزَّبَيْرِ وَعَدْدِالرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ آسَمِهُمَّهُ وَسُولُ لَكُلُّ مَالِ نَبِي صَدَقَةٌ اللَّه مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ كُلُّ مَالِ نَبِي صَدَقَةٌ اللَّه مَا اَطْعَمَهُ إِنَّا لَا نُورَثُ وَفِى الْحَدِيْثِ فِطَةً

''ابوالبخری بڑائی کہتے ہیں کہ حضرت عباس اور حضرت علی بڑائیاد ونوں حضرات حضرت عمر مثاثات کے دور خلافت عیں ان کے پاس تشریف لائے۔ ہرایک دوسرے پراعتراض کرر ہا تھااور اس کو انتظام کے نا قابل بتار ہا تھا۔ حضرت عمر بڑائیڈ نے اکا برصحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف' حضرت سعد بن الی وقاص جمائی ان سب حضرات کو متوجہ فر ہا کر سفر ان کہتم میں خدا کی متحد میں الی وقاعی جمائی ان سب حضوات کو متوجہ فر ہا کر بیات میں خدا کی تم میں خدا کی تم میں بیا تھا ہوں کہ کیا تم سب نے حضورا کرم متابی ہی جمائی تا کہ کو جمائی ج

ف : امام ترفدی بُرِینیهٔ کامتصود صرف میراث نه ہونے کا ذکر تھا وہ حاصل ہو گیا تھا اس لیے پورا قصد طویل ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں فر مایا۔ امام ابوداؤ و بُینینیہ نے اس کو ذرا تفصیل سے ذکر کیا اور تھوڑ اساذ کر کرنے کے بعد ما لک بن اوس بڑاٹٹ کی حدیث پر جونمبر ایر آ رہی ہے توالہ کر دیا اس لیے کہ ما لک بن اوس بڑاٹٹ کی روایت مشہورتھی ۔ حدیث کی سب کتابوں بیس کثرت سے ذکر کی گئی۔ بخاری شریف مسلم شریف اورخودابوداؤ دشریف جس مفصل فدکورتھی اس لیے ایک قصد کو بورا کا بورا ہر

جگہ ذکر کرنا تطویل کا سبب تھا۔ابوداؤ دشریف کی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہابوالیشز کا کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخض سے ایک حدیث نی جو مجھے بہت پہندآ کی میں نے ان سے درخواست کی کہ بیصدیث مجھے لکھ دیجیے تو وہ ایک نہایت پئنڈ تحریرلائے۔ حافظ ابن حجز کہتے ہیں کہ پیخص غالبًا ہا لک بن اوس جُڑتئز بن بیں۔ اس تحریر میں مید لکھا تھا کہ حضرت عمد س اور حضرت علی جھٹنا حضرت عمر ٹکاتھا کے باس حاضر ہوئے رحضرت عمر فی ٹیڈا کے پاس اس وقت حضرت طلی حضرت زبیر حضرت سعد حضرت عبدالرحمٰن تناؤی پہلے موجود تھے۔ وو دونو ں حضرات بعنی حضرت عہاس ادر حضرت علی جیٹھ آپس میں جھکڑ رہے تھے یعنی ایک دوسرے کو بدنظمی کا الزام دے رہے تھے۔حضرت نمر ڈکٹٹائے حضرت طلحہ ڈٹاٹٹا دغیرہ جاروں حضرات کو مخاطب بنا کریدوریافت فر مایا کیا تم لوگ بیٹیس جائے کد حضورا کرم سخفی نے بد ارشٰ دفرمایا تھا کہ نبی کا ہر مال صدقہ ہوتا ہے تکروہ مال جووہ اپنے اہل وعمال کو کھلائے یا پہنا ئے اس نے کہ ہم لوگوں کا (لیعنی انبیاء بیٹی) کا کوئی وارث نبیں ہوتا؟ ان عاروں عضرات نے اقرار کیا کہ ب شک حضور اقدس من الفام إني حيات مين اس مين سے اپنے اہل وعيال برخرج كرتے رہے اور جو نتج جاتا تھااس کوصدقہ کر دیتے تھے۔حضورا کرم نوٹیٹر کے دصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ٹرٹٹز خلیفہ ہے اور اپنی دوسالہ زندگی بیں وی عمل درآ مدکرتے رہے جوحصور اقدس مان کا کامعمول تھا۔ اس کے بعدامام ایوداؤد مُهُنیّه کہتے ہیں کہ مالک بین اوس جیشنز کی حدیث کے قریب قریب آ مے سارا

(٣) حدثنا محمد بن المثنى حدثنا صفوان بن عيسى عن اسامة بن زيد عن الزهرى عن عورة عن عائشة أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يُؤْرَكُ مَا تَوَكُنا فَهُو صَدَقَةٌ

'' حصرت عا کشہ سے بھی میں روایت ہے کہ حضور اکرم تلقظ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا کوئی واریت تبیس ہوتا۔ ہم انبیا میکی جماعت جو مال چھوڑتی ہے ووصد قد ہوتا ہے۔''

ف: لعني صدقات كي مواقع مِن خرج كياجاتاب-

(۵) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن النبى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة عن النبى الرّبيَّةُ قال لا يَقْسِمُ وَرَئْتِينُ وَيُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُو صَدَلَةٌ
 فِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُو صَدَلَةٌ

۵ حضرت ابوہریرہ نگائنا فرماتے ہیں کہ حضور اقدی ٹائنا کی ارشاد فرمایا کہ میرے ورثہ

دیناراوردرہم تقسیم نہ کریں۔میرے ترکہ بیں ہے اہل وعیال کا نفقہ اور میرے عامل کا نفقہ <sup>88</sup> نکالنے کے بعد جو کچھ بچے وہ صدقہ ہے۔''

ف : عال سے مراد و فحض بھی بتلایا ہے جو حضورا کرم مزاؤڈ کے بعد خلیفہ وقت ہونے والا ہے۔ اور وہ بھی کہا گیا ہے جو زمینوں کی پیداوار جمع کر کے لانے والا ہو۔ یعنی ان زمینوں کا منتظم اور تکران ہو وہ بھی کہا گیا ہے جو زمینوں کا منتظم اور تکران ہو وہ وہ کہا گیا ہے جو زمینوں کا منتظم اور تکران ہو وہ وہ کہا گیا ہے۔ دینار دور ہم کی تخصیص مقصور نہیں ہے تمثیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ کہد ویا جائے کہ دو بید پیستقسیم نہ کریں کہ اور چیزیں بطریق اولی واخل ہو گئیں۔ یا بیا ہو ان واخل ہو گئیں۔ یا بیا ہو نہیں کہ دو بید پیستوں میں کے حود وہ بیدی کی طرف لوث آئے۔

(٢) حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انسَّ عن الزهرى عن مالك بن اوس بن الحدثان قال دَخَلُتُ عَلَى عُمَرَ فَلَدَخُلَ عَلَيْهِ وَالْعَبَّاسُ وَطَلَحَةُ وَسَعُدٌ وَجَآءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ فَلَدَخُلَ عَلَيْهِ عَبُدُالرَّحُمٰنِ بُنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةُ وَسَعُدٌ وَجَآءَ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَان فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ اتَشُدُكُمْ بِالَّذِي بِإِذْبِهِ تَقُومُ السَّمَآءُ وَالأَرْضُ اتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَوَكَنَاهُ صَدَقَةٌ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَوَكَنَاهُ صَدَقَةٌ فَقَالُوا اللهِ مَ لَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَتُ مَا تَوَكَنَاهُ صَدَقَةٌ

" ما لک بن اوس بخافز کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بخافز کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس عبدالرحمٰن بن عوف بخافز ' اور طلحہ اور سعد بن الی وقاص بھی تشریف لائے (اس کے تصوری ویر بعد) حضرت عیاس بخافز اور حضرت علی جائز بخشر نے ہوئے تشریف لائے ۔ عمر بخافز نے ان سب حضرات کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس فرات پاک کی متم و کر بوچھتا ہوں جس کے تقم سے ذہین وآسیان قائم ہیں ۔ کیا تمہیں حضورا کرم خافز نے کے اس ارشاد کا تعم ہیں کہ بم انبیا تا کی جماعت کسی کوا بنا وارث نہیں بناتے جو بچھ بم ترکہ جھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ ان سب حضرات نے فرمایا کہ بے شک بیصنورا کرم خافز نے فرمایا کہ اس مدقہ ہوتا ہے۔ ان سب حضرات نے فرمایا کہ بے شک بیصنورا کرم خافز نے فرمایا کہ بوتا ہے۔ ان سب حضرات نے فرمایا کہ بے شک بیصنورا کرم خافز نے فرمایا کہ بیم نے بیا کہ بیک بیک بیک بیک بیم ایک طوئی قصد ہے ۔ "

ف: بدوی قصہ ہے جس کی طرف نبر سر برابوالہمتری کی روایت بیں بھی اشارہ گزرا ہے۔ قصہ طویل ہےاورحدیث کی تقریباً سب کتب میں مختصر یا مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ بغاری شریف کی حدیث ہے اس کا ترجر نقل کیا جاتا ہے۔ اور تو منتج کے طور پر منتج الباری وغیرہ ہے دومری روایات میں جو اصانے میں وومجی بقدر مرورت ساتھ ہی ذکر کیے جارہے ہیں۔ مالک بن اوس اٹاٹڈ کہتے ہیں گئ بیں اینے گھر بیل تھا' دن مچھ جڑھ کیا تھا' کہ حفرت عمر ٹاٹٹ کا قاصد بھے بلانے آیا' بیل حاضر خدمت ہواتو حضرت عمراً کید بوریے بر بیٹے ہوئے تھے جس برکوئی اور کیڑا بچھا ہوانہ تھا میں سلام کر کے بیٹھ کمیا حضرت عمر چھٹوٹ فرمایا کہ تہاری قوم کے ضرورت مندلوگ آئے تتھے میں نے ان کو پچھ دینے کو کہددیا ہے۔ تم اس کو لے جا کران پڑتھیم کردؤیہ بائٹس ہوئل رہی تھیں کہ آپ کے خادم جن کا نام مرفا تفا عاصر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت عثان عبدالرحمٰن بن عوف زیر سعد بن الی وقاص ثالثان حاضری کی اجازت ما بج میں بعض روایات میں حضرت طلحہ جائظ کا بھی شار موتا ہے۔حضرت عمر بناتنز نے حاضری کی اجازت وے دی میرحسرات تشریف انے اورسلام کرتے بیٹ محتے تھوڑی درین برفا دوبارہ آئے اور عرض کیا کہ حضرت عباس ڈٹائٹ اور حضرت علی ٹٹائٹ حاضری کی اجازت عاہے میں مصرت عمر چھٹانے اجازت فرمادی اور دونوں حضرات تشریف لاسے اور سلام کر کے بیتے محتے اور حضرت عباس بی فی نے فرمایا کہ میرے اور اس فلالم کے درمیان میں فیصلہ کر و بیجے۔ حصرت عباس بناتش نے معرب علی نتاتش کو ظالم کے علاوہ اور بھی پجھ بخت لفظ کیے۔ دونوں معزات میں آپس میں سخت کلامی ہوگئی۔حضرت عثان وغیر وحضرات جو پہلے سے بیٹھے تنے انہوں نے ان کی تائيد وسفارش كى كدآب ان كافيصله ضروركرد بيجير اورائيك كودوسرے سے نجات و بيجير مسلم كى روایت میں بیائمی ہے یا لک بن اوس ر فوٹو کہتے ہیں کہ مجھے ان کی سفارش اور تا سید کے انداز سے بید خیال ہوا کدان وونوں حضرات نے ان سب حضرات کوائی تا ئید بی کے لیے آھے بعیجا تھا۔ حضرت عمر پھٹھڑنے فرمایا کدؤرا کھبرواس کے بعداس جماعت کی طرف خطاب کرے فرمایا کرتم کواس یاک ذات كانتم دے كريو چينا ہوں جس كے تلم ہے آسان وز من قائم بيں۔ كياتم كومعلوم ہے كہ حضور ا كرم الكافي في ارشاد فرمايا كه مهارا كوني وارث تيس موتابهم جو يكه جهوزت بي صدقه موتاب -اس جماعت نے اقراد کیا کہ بے شک حضور اکرم تافیق نے بیادشاوفر مایا۔ اس کے بعد حضرت عمر تافیزان دونوں حضر ات عباس ادر علی نظاف کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ای طرح ان سے تتم دے کر دریافت فر مایا ان دونوں حضرات نے بھی اس کا اقرار کیا۔اس کے بعد حضرت عمر بٹائٹ نے فرمایا کہ خورے سنو۔اللہ جل شانہ نے بیہ فئے کا مال (باغ وغیرہ )مخصوص طور برحضورا کرم مؤلفظ کودیا بمسی دوسرے ك اس من شركت نديقي ليكن حضوراكرم والفرائي في اس كوائ لي محصوص فين فرمايا بلك تم لوكول بر مخصوص فرمایا اور بہت تھوڑ اسا حصدز مین کا اپنے اور اپنے عمال کے گزران کے لیے رکھا۔ اور اس

THE SERVENCE OF THE SERVENCE O میں بھی گھرول میں تھوڑا سادیتے کے بعد جو بچتا وہ اللہ کے راستے میں فرج قرما دیتے تھے۔ بھی تج لوگول کوشم دے کر بوچھتا ہوں۔ کیاا ہے جی تھا یانہیں؟ اول ان یا نچوں حضرات کوشم وے کران ہے ' ان کی نقید بتی کرائی۔اس کے بعدان دونول حضرات ہے تتم دے کرتقید بتی کرائی مجرحضرت عمر چھٹو نے فرمایا اس کے بعد حضورا کرم نتافتائم کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہے اور انہوں نے اس سب پیداوار میں ای طرز کو جاری رکھا' جوحضور اکرم مٹائیزیم کامعمول تھا۔اورالقدیاک کی قشم ابو یکڑ ا بن اس روید میں یکی پر عظم راہ راست پر عظم حق کا اتباع کرنے والے عظم الیکن تم لوگوں نے ان کو چنال چنیں مجھائم ( مصرت عباس) این بھتیج ( سُفِق ) کی میراث طلب کرنے آئے اورتم ( حضرت على ) اني بيوى كے حصه كا مطالبه كرنے آئے۔حضرت ابوبكر واقتظ نے حضور اكرم عرفية مكا ارشاد کہ ہمارا کوئی دارے تبیں ہوتا سنایا تم نے ان کی بات کوشیح نہ سمجھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر جھٹٹ نے وفات یا کی اور میں خلیفہ بنا۔ اور اپنی خلافت کے ابتدائی ووسال تک حضور اقدس مُؤثِرُ اور حضرت ابوبكر جن فؤے كے طريقة كے موافق اس ميں عمل كرتار بإ۔اور جل شانہ خوب جانتا ہے كہ ميں اپنے اس طرز عمل بیں سچا ہوں' نیکی برعمل کرنے والا ہوں' حق کا امتباع کرنے والا ہوں۔اس کے بعدتم وونوں مبرے یاس آئے۔اوروی ایک کلمہ ایک بات مجتنبے کی میراث کامطالبہ اور بیوی کا حصہ میں نے تم ے حضور اکرم نظیفیز کا ارشاد کہ ہارا کوئی وارث نہیں ہوتا سادیا۔اس کے بعد میں نے متاسب سمجھا كدبطورتوليت كتمهار حوالي كردول يتوميل نيقم سيعهد وبيان لياكمةم اس ميس الحاطرة عمل درآ مدكرو مح جس طرح حصورا قدس مؤهيرة اورحصرت ابوبكرصد بي تعمل كيا-اوردو برس تك میں خودعمل کرنار ہا ہوں یتم نے اس کوقبول کیا۔اوراس طرح میں نے اس کوتمہار ہے حوالہ کیا جنہیں فتم دے کر یو چھتا ہوں کیا میں نے اس طرح حوالے نبیں کیا تھا؟ اس جماعت نے بھی اس کا آفرار کیا اوران دونوں حضرات نے بھی اس کا اقرار کیا۔اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ ابتم اس کے خلاف فیصلہ کرانا جا سہتے ہو؟ اس ذات کی تتم جس کے تھم ہے آسان وزمین قائم ہیں اس کے خلاف برگز فیصلہ تہ کروں گا۔اگرتم اس کے انتظام سے عابز ہوئو مجھے واپس کر دو میں خودا نظام کرکوں گا۔ یہ ہے وہ طویل قصہ جس کی طرف امام ترند گئے نے اشارہ کیا ہے کداس حدیث میں طویل قصہ ہے۔ اس یں چندامور قابل کیاظ ہیں۔

حصرت عباس بڑتھ نے حضرت علی بڑائھ کو ظالم وغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا۔اور دونوں حضرات میں سخت کلای ہوئی۔ یہ چیز بظاہر مستبعد معلوم ہوتی ہے مگرا یک تو حضرت عباس بڑاٹھ حضرت علی فرخڑ کے جچاہیں۔اس حیثیت ہےان کو تنبیہ کا حق ہے۔ووسرے جب وہ حضرت علی ہی فرط کو ناحق پر سمجھ رہے ہیں جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔ تو ان کے فعل کوظلم سمجھنا حاسبہ

چاہیے۔

یہ کہ جب حضرت عماس ڈائٹز اور حضرت علی ٹائٹز کو یہ حدیث معلوم تھی جیسا کہ انہوں نے حضرت عمر وليتنز كے سوال يرا قرار كيا' تو كيتر كيوں حضرت ابو بكر دبيتن ہے مطالبہ كيا اور كيوں حفزت عمر ولاتن مطالبه كياراورا كريتليم كرلياجائ كه يمبله مصعلوم ندهمي حضرت الويكر بن فيزي كہنے مصطوم موئي تو بھر جب حضرت الويكر بني تزاس حديث كي وجد الكار فر ما کیلے تھے تو پھر حضرت عمر واٹھڑ سے وہ بارہ کیوں سوال کیا؟ اس کا جواب ہد ہے کہ سد حديث تويقيينًا ان كومعلوم تقي \_تُمر بظاهراس حديث كود ومخصوص ميحت تقه مثلًا در بم اور دينار ہی کے ساتھ مخصوص بیجھتے ہوں جیسا کہ پہلے ایک حدیث بیس ان دونوں کا ذکر آچکا ہے کیکن اورسب حضرات کے نز دیک سب چیز ول کوشامل ہے جیبینا کہ بہت کی حدیثو ل میں جو پچھے حچور وں وه صدقہ ہے کالفظ آیا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابو بکر جی تناہے اولاً سوال پہلے اس خیال کے موافق ہو کہ یہ حضرات اس کوخصوصیت سمجھتے تھے اور اس کے بعد دوبار ہ حضرت عمر ولا تنزئ کے زمانہ خلافت میں ان سے سوال اس خیال سے ہو کہ شاید حضرت عمر ولا ثنز کی رائے ان دونوں حضرات کے موافق ہو۔ یعنی حضرت عمر پڑگٹا بھی اس ومخصوص خیال فر مانے ہیں ۔ کیکن مطالبہ کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت نمر چھٹڑ کی رائے بھی وہی ہے جواور سب حضرات کی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کا ظاہر بھی ہی ہے کہ بیارشاد سب چیزوں کو شال ہے کسی چیز کی شخصیص نہیں یہاں ایک نہایت اہم اور ضرور کی چیز میدہ ہن تھین کر لین ضروری ہے کہ جب حضرات عینحین کے متعلق ہم جولوگ پیسمجھے ہیں کہوہ حضورا قدس تاثیرہ کے پاک ارشاد کی وجہ سے میرات تقسیم کرنے سے معذور و مجبور تنے۔اور باوجووان حضرات کے اصرار کے تقسیم ندفر مایا۔ بیجھی ضروری ہے کدان اکا برکی شان میں کسی قتم کا سویظن کرنا کہ حب مال کی وجہ ہے بار باراصرار کرتے تھے۔ اور حضورا کرم ٹڑھینم کے اس اوصاف اور صریح ارشاد کےخلاف عمل میا ہے تھے انتہائی ہے او بی ہے۔ ان کا اصرار اس وجہ ہے تھا کہ ر حصرات اس کوایک شرق حن سمجھتے ہتھے۔ای وجہ سے اپنی تحقیق کے خلاف ہونے کی وجہ ے مخالفت کرنے والوں پرا نکار کرتے تھے۔جس کوحضرت عمر ڈٹٹٹؤنے اپنے اس کلام سے

ا طاہر کیا کہتم نے حضرت ابو بکر خاتنہ کو چنال جنیں سمجھا۔ محمد معرف سال کی جواب علاقت کا معرف کا میں مجھا۔

سیکہ جنب حضرت ابو بھرا ورحضرت عمر جھٹا کے انکار پراورحضورا کرم مظافیا کے اس ارشاد پر کہ ہمارا کوئی وارث تبین بنرآ۔ان دونوں حضرات نے متفقہ طور پراپٹی ولایت میں لے لیا تھا۔ تو اب آپس میں جھکزا پیدا ہونے کی کیاوج ہے جس کی وجہ ہے آپس میں تخت کلا می کی نوبت آئی؟ اوراب تقسیم کی استدعا کس وجہ ہے تھی جب کہ پہلے ہی ہے تقسیم کا انکار ہوتا چلا آیا؟ اس کی وجہ میرے کہ مید چیز تو محقق ہوگئے تھی کہ اس میں میراث جاری نبیں ہوتی ۔اس وجہ ہے حصرات شیخین نے بھی انکار کردیا تھا اوران حصرات نے قبول بھی کرلیا تھا۔ اس کے باوجود پھران دونو ل حضرات کا آئیں میں تقسیم کے مطالب کی وجہ ہے اختلاف کیوں تھا؟ میرے والدصاحب مبتنة نے به وجه ارشاد فر مائی تھی کہ کیفیت خرج میں دونوں حضرات میں کثرت ہے اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت عماس فیٹٹونمبایت ننتظم اور مد ہر تھے دورا ندیش تھے وہ ہر مال كونهايت احتياط سے خرج فرمانا جا ہے تھے۔ اور ضرورت كے مواقع كے ليے پس اندازاور ذ خير وفرا بم ركهنا جا ہے تنھ\_اورحفرت على جُنْتُوْنبايت فياض اورحَيْ زابد اورمتوكل تھے۔ حضوراكرم يؤثيثاك طرزك موافق جوآيا فورأتقسيم كرادينا جاحية يتصكدابك درجم بهي باتى نەبىئے ۔اس دجە سے دونول مفرات میں ہرونت کشائش پیش آ کی تھی۔حافظ این حجر میشیخ نے فتح الباری میں واقطش کی روایت ہے نقش کیا ہے کہ ان حضرات کا آبس کا اختلاف میراث کے بارے میں نہیں تھا۔ بکہ تولیت اور مصارف کے بارے میں تھا کہ اس پیداوار کو سمس طرح صرف کیا جائے ۔ اہام ابوداؤ دینے نکھاہے کہان دونوں حضرات کی درخواست یتھی کہاس مال کودونوں میں نصف نصف تقتیم کرویا جائے نہ یہ کے حضورا کرم ساتھ ہے ارشاد کے بعدا ب میراث کامٹالیہ کیاتھا۔

میدکہ جب سے حضرات تولیت علیحہ ہ کرنا چاہتے تھے میراث نہیں چاہتے تھے تو بھر حضرت عمر پڑھڑ کوکیا ہائع تھا؟ اس میں بظاہر کوئی اشکال نہ تھا کہ ہرا یک کا تولیت ناسہ علیحہ ہ ہوتا۔ دہ اپٹی رائے سے اپٹی پید دار کوجلد یا جر تقلیم کر؟۔اس کی وجہ علا ہ نے لیکسی ہے کہ اس صورت میں بعد میں میراث بن جانے کا احمال تھا اور اس پر استد لائی کی مخبائش ملتی کہ حضرت میڑنے اپنے پہلے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ اس لیے کہ دونوں میں نصف نصف تعلیم ہی میراث کی تقلیم تھی کہ آ وصا بیٹی کا حصہ ہے اور آ وصا عصبہ ہونے کی وجہ سے پچھا کا۔ اس لیے اگر یہ فیصلہ حضرت عمر جھڑ منظور فر مالیتے تو بعد میں آئے

# THE CHILLIES STATES AND STATES OF THE STATES

والوں کواس جائیداد کے میراث ہونے کے لیے حضرت عمر ڈاٹٹز کا یہ فیصلہ ہی دلیل اور جست بن ﴿

جاتا\_

سیکرابنداو ان حضرات اہل بیت کا خیال اگر چد بھی تھا کہ بیر بیراث ہے اور اس لیے اس کا حضرات شیخین کی روئے کے موافق ہوگئی تھی۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپ زمانہ خلافت سے زمانہ خلافت میں اس کو اس طرح باتی رکھا در نہ اگر وہ میراث بچھتے تھے تو اپنی خلافت کے زمانہ خلافت سے زمانہ خلافت میں مشترک زمانہ خلافت اس کی تقییم کر دیتے۔ ابتدا میں حضرت عباس جھٹڑا در حضرت علی جھٹڑ نے اس ہے علیحد گی تولیت دبی یہ حضرت عباس جھٹڑ نے اس ہے علیحد گی افتار فرمائی۔ تنہا حضرت علی جھٹڑ کے بھر حضرت میں دبی مجموع میں دبی مجموع میں میں جھٹر کے بھر حضرت حسن جھٹڑ کے بھر حضرت حسین کے بھرعلی بین حسین کے بھرعلی بین حسین کے اس کے الباری ا

یہ چند ضروری ابحاث مخضر طور پر اس قصد کے متعلق ذکر کر دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ابحاث اس میں ہیں جن کو انحضار کی وجہ ہے ترک کر دیا گیا۔

(2) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيان بن عاصم بن بَهْدَلة عن ذر بن حبيش عن عائشة قالت مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنَارًا وَلَا وَرَهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيْرًا قَالَ وَاَشُكُ فِي الْعَبُدِ وَالْاَمَةِ
 وَالْاَمَةِ

'' حضرت عائشہ نظافیٰ خرماتی میں کہ حضور اقدس نظافیا نے نہ و بنار چھوڑ اند درہم'نہ کیری نہ اونٹ۔راوی کہتے میں کہ مجھے غلام اور بائدی کے ذکر میں شک ہوگیا کہ حضرت عائشہ ناہیں نے یہ مجی فرمایا تھا کہ نہ غلام نہ بائدی پائیس فرمایا۔''

ہے: محمی نقل کرنے والے کواس روایت میں تر دو ہو گیا۔اس لیے انہوں نے اس پر متنبہ کر دیا۔ دوسری روایات میں اس کی تصریح ہے کہ نہ غلام نہ بائدی۔



#### باب ما جاء في رؤية رسول الله سَرَيْثِيَّمُ في المنام

# باب حضورا قدس مَا يَقِيمُ كُوخواب مين د يكھنے كا تذكره!

هن: خواب کی حقیقت کیا ہے اور بیواتی چیز ہے یا مجرو خیالات ہیں؟ طویل بحثیں ہیں جواس جگہ کے مناسب نہیں ہیں۔مثلاً اطباء کا قول ہے کہ آ دی کے مزاج میں جس خلط کا غلبہ ہوتا ہے اس کے مناسبات خیال میں آئے ہیں جیسے کی کا مزاج بلغی ہوتو یانی اوراس کے متعلقات دریا 'سمندرُ یاتی میں تیرنا دغیرہ دیکھے گا اور جس کے اندرصفراء کا غلب ہووہ آگ اور اس کے متعلقات دیکھے گایا ہوا میں ا ژنا وغیره ای طرح دوسرے اخلاط دم ادرسوداء کا حال ہے فلاسغہ کے نزد کیک جو واقعات عالم میں رونما ہوتے ہیں ان کی صورت مثالیہ فوٹوکی طرح علم بالا ہیں منفوش ہے اس لیے نفس کے ساستے ان میں سے کوئی چیز آتی ہے تواس کا انعکاس موتا ہے وغیرہ وغیرہ اتوال مختلفہ میں۔ اہل سنت کے تز دیک سینقسورات ہیں جن کوئل تعالی بندہ کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور جو بھی بواسطہ فرشتہ پیدا کیے جاتے ہیں اور بھی شیطان کے ذریعہ ہے ۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو اس فرشتہ ك تقرف سے ہوتا ہے جواس پر مقرر ہے بیتن ہوتا ہے اور دوسرا شیطانی اڑ سے ہوتا ہے كہ شیطان ا ہے تصرف سے کچھ مثالیں اور تصویریں دکھا تا ہے۔ تیسر نے نفسانی خطرات بھی اس کا سبب ہوتے میں کہ جس قشم کے خیالات جا گئے میں آتے ہیں وہی سوتے ہوئے دل میں گزرتے ہیں۔ بی کریم سُلُقِيَّةً كے باك ارشاد ہے بھی اس كی تا ئيد ہوتی ہے۔ ابوداؤوشريف ميں حضور اقدس سُلِيَةً كاارشاد ذ کرکیا ہے کہ خواب نین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رویائے صالح یعنی مبارک خواب میانند کی طرف ہے بشارت ہوتی ہے۔ دومراڈ راؤنا خواب جو شیطان کی طرف سے رخج پہنچانا ہوتا ہے۔ تیسراوہ خواب جوآ دمی کے اپنے وساوی ہوتے ہیں معلائے تعبیر نے تکھاہے کہ جوفرشتہ خواب دکھانے پر متعین ہے اس کا نام صدیقون ہے جومنالوں سے آ دی کوخواب کی شکل سمجھانا ہے۔ یہ عام خواب کے متعلق ' ہے۔حضورافترس مُکاثِیمٌ کی زیارت اگرخواب میں ہوتو وہ تصرفات شیطانی ہے خالی ہوتی ہے۔خود نبی کریم نزیخ کا ارشاد متعدد احادیث میں آ رہا ہے کہ جس نے مجھ کوخواب میں دیکھا اس نے حقیقاً مجھی کوخواب میں دیکھا۔اس لیے کہ شیطان کو بہتھ رہ نہیں ہے کہ وہ میری صورت بنا لے۔اس کے

باو جودا گر کوئی خف نبی کریم کافیا کی خواب میں زیارت السی طرح کرے کہ مفتورا کرم کافیا کے سان کے مناسب نہیں ہے۔ مثلاً جو حلیہ شریف آئے ہا کاشروع کتاب میں گزرا ہے اس کے تعلاف ویجھے یا کوئی اورالی بات ویکھے جو آ قائے نامدار ٹائیل کی بیاری یا پریشانی وغیرہ کو طاج کرے یا کسی السیے کام کا تھکی کرتے یا منع کرتے ہوئے ویکھے جو خلاف شرع ہو یا شان نبوی خافیل کے مناسب ند ہوتو وہ و یکھے والے کی خلطی کوتا ہی اور قسور کی بناء پر ہوتا ہے اس کوشراح ومشائح آ کینہ سے تشبید ویا کرتے ہیں کہ ایک شخصہ والے کی خلطی کوتا ہی اور قسور کی بناء پر ہوتا ہے اس کوشراح ومشائح آ کینہ سے تشبید ویا کرتے ہیں کہ ایک سیاہ سفیدا ور لہی چوڑی ۔ غرض مختلف الا تو اع قطر آ تی ہے۔ اس طرح خواب میں ذات تو نبی کریم خافیل ہی قطر آ تی ہے کہاں اورا دوساف نظر آ تے ہیں وہ خواب و کھنے والے کے ہوئی اورا دراک کا انٹر ہے کہ جس قسم کے احوال اورا دوساف نظر آ تے ہیں وہ خواب و کھنے والے کے سی خات کے بوں گے ویسے می صفات کے ساتھ ذیارت تھیب ہوگی ۔ مثلاً بعض صوفیہ نے نکھا ہے کہ چوخص خواب میں و کھے کہ نبی کریم خافیا ہی کہ وزیا کمانے کی ترفیب و سے دے دے ہیں تو اس میں و کھینے والے کی خلمت کاشمول ہے کہ وہ کسی کر وہ قسل کے ارتکاب میں بلا ارا دہ جس نے میں تو اس میں و کیمنے والے کی خلمت کاشمول ہے کہ وہ کسی کر وہ فعل کے ارتکاب میں بلا ارا دہ جس نے اس مصنف بیکھ نے اس باب ہیں سات صدیفین ذکر فر مائی ہیں۔

(۱) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالرحمن بن مهدى حدثنا سفيل عن ابى
 السحق عن ابى الاحوص عن عبدالله عن النبى ﴿ ثَيْمَةُ قَالَ مَنْ رَانِي فِي الْمَنَامِ
 فَقَدُ رَانِي قَانَ الشَّيْطَنَ لَا يَتَمَثَّلُ بئ

''عبداللہ بن مسعود ﴿ اللهٰ كہتے ہيں كه حضورا قدس مُنابِّزُ نے ارشاد فر مايا كه جس شخص نے مجھے خواب بيس ديكھا اس نے حقيقاً مجھى كو ديكھا ہے اس ليے كه شيطان ميرى صورت نبيس بنا سكن''

 (۲) حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابى حصين عن ابى صالح عن ابى هويرةٌ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ 'تَاقَيْلُ مَنْ رَانِيُ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَانِيْ قَانَ الشَّيْظَنَ لَا يَتَصَوَّرُ أَوْ قَالَ لَا
 يَتَشَبَّهُ بِيْ

''ابو ہریرہ بخترُ سے بھی آپ کا بیار شاد منقول ہے کہ جس نے خواب میں مجھے ویکھا اس نے حقیقاً مجھی کو یکھا اس نے حقیقاً مجھی کو دیکھا ہے اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔''

ف: حنّ تعالى جن شاند في حبيها كه عالم حيات من حضورا قدس النَّيْةُ كوشيطان كـ اثر ي محفوظ

فرما دیا تھا ایسے بی حضورا کرم مُلُنِیْزُہ کے وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قد رہ مرحمت نہیں فر مالی گڑھ آپ کی صورت بناسکے۔ بیام طے شدہ ہے کہ اس کے بعد یہ بحث ہے کہ حضورا قدس مُلِنیْزُہُ کی ذات مبارک بعینہ نظر آتی ہے بیٹی یہ کہ دیکھنے والے جس اپٹی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذات اقدس کی زیارت اپٹی جگہ پر کرے یا صورت مثالی کی زیارت ہوتی ہے جیسے کوئی محض آڑ ہمی بینے کر اپنے سامنے فرافصل سے ایک بڑا آئینہ رکھ لے اور دومرافخص جواس آڑے چیچے ہے جواس آئینہ کو کھے تواس آئینہ بھی اس جیسے والے محض کی مثال ہوگی بعینہ اس کی ذات آئینہ بین نہیں آرہی ہے ہے وہ کا قول ہے کہ دونوں طرح زیارت ہوتی ہے بعض کو گوں کو بعینہ ذات اقدس کی زیارت ہوتی ہے اور بعض کو آئینہ کی طرح مثال کی مجب ہے بعض مرتبہ دومرے کو گوں کی صورت میں حضور اگرم مرائی ہی زیارت ہوتی ہے کہ کو یاوہ آئینہ ہے کہ بعض مرتبہ دومرے کو گوں کی صورت میں حضور اگرم

(٣) حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن ابى مالك الاشجعى عن ابيه قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاتِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي قال ابو عيلى و ابومالك هذا هو سعد بن طارق بن اشيم وطارق ابن اشيم هو من اصحاب النبي تَرْقَيْمُ وقد روى عن النبي تَرْقَيْمُ احاديث وسمعت على بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رايت عمرو بن حريثٌ صاحب النبي وانا غلام صغير

'' طارق بن اشیم ہے بھی بیارشاد نبوی معقول ہے کہ جس نے مجھے خواب بیس دیکھااس نے حقیقتا مجھی خواب بیس دیکھااس نے حقیقتا مجھی کودیکھااس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بناسکتان

ف: ان ردایات پر بیاشکال که نبی کریم تاثین کی ایک تی دفت میں خلف شہروں بیل مختلف ملکوں میں تختلف ملکوں میں مختلف ملکوں میں مختلف کو ایک تی دفت میں خلف شہروں بیل مختلف کو ایک تی دفت کہاں کہاں تشریف لے جا سکتے ہیں؟ پہلے دوقعت نہیں رکھتا اس لیے کرمختلف کو گوں کی زیارت کے لیےضروری نہیں کر جفورا کرم شہین اسب جگہ تشروی ہے گئے قائم سبب جگہ تشریف کے جا کیں جگہ ایک تی جگہ تائم ہے سب جگہ تشریف ہے گئے قائم سبب جگہ تائم کی میں مورت ہے گئے قائب اپنی جگہ تائم کردیکھیں گئے قائب اپنی جگہ تائم کا میں اور چھر جس تشم کی مینک مبز مرخ سیاہ لگا کہ تائم کردیکھیں گئے قائب دیا ہے۔

(٣) حدثنا قسِبة هو ابن سعيد حدثنا عبدالواحد بن زياد عن عاصم بن كليب حدثني ابي انه سمع ابا هريرةٌ يقول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢٠٠٦ ﴿ شَالْمُ لِمُنْ كِيْ الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي الْحِيْدِي

وَسَلَّمَ مَنْ وَانِيَ فِي الْمَنَامِ فَقَدُ وَانِيُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلَنِيُ قَالَ آبِي فَحَذَّنْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْتُ قَدْ وَآيَتُهُ فَذَكُوتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ شَبَّهُتُهُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ

''کلیب بھٹھ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہر یہ بھٹھ نے حضور اقدس نافیا کا یہ ارشاد
مبارک سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقا مجھی کوخواب میں دیکھتا ہے اس لیے کہ
شیطان میرا ہم شبینیں بن سکا۔ کلیب بھٹھ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا حضرت
ابن عباس بھٹ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں ذیارت اقدی میسر ہوئی اس
وقت مجھے حضرت امام حسن بھٹھ کا خیال آیا میں نے حضرت ابن عباس بھٹا ہے کہا کہ میں
نے اس خواب کی مورت کو حضرت حسن بھٹھ کی صورت کے بہت مشابہ بایا۔ اس پر حضرت
ابن عباس بھٹ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حضرت حسن بھٹھ آ ب کے بہت مشابہ
سے۔''

ف: بعض روایات میں آیا ہے کہ سیندا وراس کے اوپر کا حصہ بدن کا تو حضرت حسن ڈاٹٹڑ کا حضور اقدس مُنٹی کے مشابرتھا اور بدن کا نیچے کا حصہ حضرت اہام حسین ڈاٹٹڑ کا حضور اقدس مُنٹی کے زیادہ مشابرتھا۔

(٥) حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابى عدى ومحمد بن جعفر قالا حدثنا عوف بن ابى جميلة عن يزيد الفارسى وكان يكتب المصاحف قال رَآيَتُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَنَامِ زَمَنَ ابْنِ عَبّاسٌ فَقُلْتُ لِإِنْ عَبّاسِ الْهُ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّوْمِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي النّوْمِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشّيطُنُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَتَشَبّهُ بِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشّيطُنُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنُ يَتَسَبّهُ بِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشّيطِئِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشّيطِئِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الشّيطِئِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

''میزید قاری کلام القد شریف تکھا کرتے تھے ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم نوائی کی زیارت سے مشرف ہوئے حضرت این عمال بی فیٹنا ای وقت حیات تھے ان سے خواب عرض کیا انہوں نے اول ارشا د نبوی نوائی منایا کہ جو جھے خواب میں ویکھا ہے وہ حقیقنا مجھ ہی کو دیکھا ہو کی سے اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکنا۔ بدارشاد سنا کر بوچھا کیا خواب کی دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آ ہے کہ بدن اور آ پ کا قامت دونوں چیزیں معتدل اور درمیا فی (بعن جمم مبارک ندزیا وہ موہ ندزیا دو دبلا ایسے ہی قد ندزیا وہ اس ندزیا وہ کوتا فی بلکہ معتدل) آ ہے کا رنگ گندی ماکن سفیدی آ محصیں سرگیں خدو وہ کن خوب صورت گول چہرہ واڑھی نہایت گنجان جو بورے چیزہ آ اور کا احاطہ کیے جو تھی اور سینہ کے ایک راوی جو کی بی نوائی دوایت کے ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھے یا ڈبیس رہا کہ میرے استاد بزید نے جواس خواب کے دیکھیے والے ہیں ان قد کورہ صفات کے ساتھ اور کیا کیا صفیتیں بیان فرمائی تھیں؟ حضرت این عہامی بی تی تواں نے ایک ماری کا میا تھیں ان کی کورہ صفات کے ساتھ اور کیا کیا صفیتیں بیان فرمائی تھیں؟ حضرت این عہامی بی تو تھی اس نے نے دو مواب کے دیکھیے دالے بی سان فرمائی تھیں؟ حضرت این عہامی بی تو تواں سے زیادہ حلیات تھی دیا گئی کے ماری کے بیان کردیا۔''

ف: چنانچاس كتاب يُماك كسب سے پہلے باب من جود صوراقدس مؤاثیرہ كا حليه مبارك فقل كيا عين بود دان بي صفات كے ساتھ ذكر كيا كيا جيسا كه فصل كرر چكا۔

(۱) حدثنا عبدالله بن ابی زیاد حدثنا یعقوب بن ابر اهیم بن سعد حدثنا ابن اخی ابن شهاب الزهری عن عمه قال قال ابو سلمة قال ابو قنادةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَانِيْ يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَانِيْ يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَانِيْ يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَانِيْ يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَانِي يَغْنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالْمَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُوا عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهِ وَالْمَالُولُوا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُوا عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِم

ہے: کینی حقیقتاً مجھی کودیکھا پہیں کہ شیطان کی ادر چیز کو دکھائے اور مجھے بتائے بعض علاء نے اس کا بیہ مطلب لکھا ہے کہ بیسجا خواب ہے خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔

(2) حدثنا عبدالله بن عبدالوحمن حدثنا معلى بن اسد حدثنا عبدالعزيز بن المحتار حدثنا عبدالعزيز بن المحتار حدثنا ثابت عن انسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطُنَ لَا يَتَحَيَّلُ بِي قَالَ وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مَنْ سِتَّةٍ وَالْرَبَعِينَ جُزْءٌ مِنَ النَّبُوَةِ

'' حضرت انس بڑائٹو فرماتے ہیں کہ حضورہ کرم مؤیڈی نے بیاد شاد قرمایا کہ جو مخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے حقیقتا مجھی کو دیکھا اس لیے کہ شیطان میر کی صورت نہیں بنا سکتا ۔حضور اگرم مؤیڈی نے بیانجی ارشاد فرمایا کہ موکن کا خواب (جو فرشتہ کے اثر سے ہوتا ہے) نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزو ہوتا ہے۔''

 (۱) حدثنا محمد بن على قال سمعت ابى يقول قال عبدالله ابن المبارك إذاً يُتَكَيِّتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَيْكَ بِالْأَثْرِ ''عبداللہ بن مبارک بڑے ائمہ مدیث میں سے ہیں۔ فقہا واورصوفیہ میں بھی ان کا شار ہے ہی۔ بڑے پینچ عابد زاہد تھے اور مدیث کے حافظوں میں مجنے جاتے ہیں تا ریخ کی کمابوں میں فضائل ان کے لکھے ہیں ووفر ماتے ہیں کہ اگر بھی قاضی اور فیصل کنندہ بننے کی تو بت آئے تو منقولات کا انیاع کم پہنیو۔''

ف : مقصود یہ کہ خوددائی اورائی عقل پر محمد فریس کرنا چاہے بلکہ اکابر کے کلام اُ حادیث اورا توال محابہ کا انتاع کرنا چاہیے۔ بیام این مبارک بہتو کی تھیجت ہے جو عام ہے ہر فیصلہ کے متعلق بہی بات ہے خواہ وہ فیصلہ تقنائے قبیل ہے ہو یا کوئی اور فیصلہ ہور جیسا کہ ایجی گزراا مام ترفدی نے ان کا بیار شادھیجت عامہ کے قبیل ہے ذکر کیا ہے جیسا کہ عام شراح شائل کی رائے ہے بندہ کے فزد یک اس باب ہے بھی اس کو ایک خاص مناسبت ہو گئی ہو وہ یہ کہ خواب کی تعبیر بھی ایک فیصلہ ہے اس باب ہے بھی اس کو ایک خاص مناسبت ہو گئی ہوں کہ خواب کی تعبیر بھی ایک فیصلہ ہے اس میں بھی اپنی رائے سے ختر پودنہ کرنا چاہے بلکہ اسال ف کی تعبیر وں کود یکھنا چاہے۔ نبی کریم تا توانی میں اس فی تعبیر سے نقل کی گئی ہیں۔ فن تعبیر کے علاء میں اس نا کہ تعبیر دینے والافتی ضروری ہے کہ بجھ دار متنی کر بہر گار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا واقف ہو عرب کے لغات اور زبان زدمثالوں کو جانتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے شرائط اور والس می تعبیر کی کما بول میں کمھی ہیں۔

(٣) حدثنا محمد بن على حدثنا النضر اخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الْحَدِيثُ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

'' این سیرین مُتفظ<sup>و</sup> کہتے ہیں کہ علم حدیث (ادرایسے بی ادردیقی علوم سب) دین ہیں داخل ہیں لبغراعلم حاصل کرنے ہے جل بید کچھو کہ اس دین کو کس فخص ہے حاصل کررہ ہے ہو۔''

ف: ابن سیرین بینفت بھی اپنے وقت کے امام اور مشہور ہوئے تا بھی ہیں بہت سے سحابہ کرام سے
علوم حاصل کے فن تعبیر کے بھی امام ہیں خواب کی تعبیر میں ان کے ارشاد است جمت ہیں ان کے ارشاد
کا مقصود یہ ہے کہ جس سے دین حاصل کرواس کی دیائے ۔ تقویٰ نذہب مسلک اچھی طرح تحقیق کر
لو۔ایبانہ کرو کہ ہرخص کے کہنے پڑ ممل کرنوخواہ وہ کیسا ہی ہے دین ہو۔اس لیے کہ اس کی بدد بی اثر
کے بغیر جیس رہ کی لیعش روایات ہیں خود نبی کریم منافیظ ہے بھی اس مضمون کی تا سکہ ہوتی ہے یہ
نضیحت عامہ ہے جسیا کہ پہلے نہر پر گزر چکا ہے اوراس باب کے ساتھ بھی مناسب ہو کتی ہے کہ علم
تعبیر بھی ایک اہم علم ہے جب کہ خواب نبوت کے اجزا میں سے ایک جزو ہوتا ہے تو اس کی تعبیر جنتی

## 

بھی مہتم بالشان ہوطا ہر ہے اس لیے بغور دیکھا کروکہ کس ہے تعبیر لے رہے ہو د واس کا اہل ہے ی<sup>ہ</sup> نہیں اس مناسبت سے کویا امام ترندی میشوی نے اس کو ذکر کیا لیکن ابن سیرین میشوی کا کلام اور احاديث كالمضمون خواب كيساتحة مخصوص نبيس بلكه برعلم كوشامل بعاور جتنامهتم بالشان علم موكا استغ بی زیادہ واقف ہے معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی۔اس جارے زماند بیں جو تیامت کے بہت ہی قریب ہے ایک بیابھی سخت خطرہ کی بات ہوگئ ہے کہ ہرخص خواہ کتنا ہی جالل کتنا ہی بدوین ہوتھوڑی مت صفائی تقریر و تحریر سے علامه اور مولا تا بن جاتا ہے اور رتھین کیروں سے صوفی اور مقتداء بن جاتا ہے عام لوگ ابتدا ڈایک عام غلوبنی کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور پھر اپنی ناوا تغیت ے ان کا شکارین جاتے ہیں وہ غلو نبی یہ ہے کہ عامیۂ فلوب میں بیسا کیا ہے کہ انتظر و ۱ الی ما قال ولا تنظروا المي من قال (آ دي كويد كمينا جائي كه كيا كها يتبين د كينا جائي كركن نے كها) حالانکہ پیضمون فی نفسہ اگر چرچ ہے کیکن اس محض کے لیے ہے جو بمجھ سکتا ہو کہ کیا کہا ، جو کہا وہی کہا یا باطل اور غلط کہا۔ لیکن جولوگ اپنی ناوا قفیت دینی کی وجہ ہے کھرے کھوٹے سجیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتے ہوں ان کو ہرخنص کی بات سنمنا منا سب نہیں کہ اس کا نتیجہ ماّل کا رمضرت ونقصان ہوتا ہے ہیں وجہ ہے کہ اس زیانہ بیں کوئی دعویدارا گرولایت امامت' نبوت' رسالت حتی کہ خدائی تک کابھی نعوذ باللہ د يوكى كرية ايك كروه نور أاس كا تالع بن جانا بررواني الله المشتكى و هو المستعان ` المحمد لله والمهنة كه ٨ جرادي الاقرى ٣٣٣ احشب جعد شراس ترجمه سيفراغت بولى فقط

> زکریاعقی عندکا ندهلوی (مقیم مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور)

چونکہ اس ناکارہ کو اپنی نا قابلیت کا اعتراف ہے اس لیے اس ترجمہ کونظر فائی کے لیے اپنے استاد ہزرگ الفاضل العلامولا ناعبد الرحمٰن صاحب صدر المدرسین مدرسہ مظاہر سہار نیور کے حوالہ کیا مولا نانے اسپنے مشاغل علمید اور عدیم الفرصتی کے باوجود اس کی بالاستیعاب نظر فائی فر ماکر اکثر جگہ اصلاح بھی فرمائی ''الحمد نقد میدعا جز بھی 12 رجب ۱۳۲۳ اس بروز پنجشتہ کو اس کے دیکھتے سے فارغ ہوا۔''

کرر آ ککہ بیر جمدابتدا ہم مدین کھنا گیا تھا جیرا کہ عبارت مندرجہ بالا سے معلوم ہوااس کے بعد متعدد مرتبداس کے طبع ہونے کی نوبت آئی اور جرمرت طباعت کی ناطیوں بی اضافہ ہوتا رہا اب بھی عرصہ سے کمیاب ہو جانے کی وجہ سے طباعت کا نقاضا ہوا۔ میرے چنو مخلص دوستوں نے المنظمة المنطقة المنط

کٹرت اغلاط طباعت کی وجہ ہے اس کی نظر تانی پراصرار کیا میں ایک سال تک و پنی مشغولی سے خدر ہے۔

سے انکار کرتا رہا مگر وجہ اصرار تو کی تھی کہ واقعی طباعت میں بعض غلطیاں فیش واقع ہو گئی تھیں اس لیے نظر تانی شروع کی ۔مصنف کی نظر تانی شروع کی ۔مصنف کی نظر تانی شروع کی ۔مصنف کی نظر تانی میں بلا قصد بھی کی زیاوتی ہو جایا کرتی ہات کی جگہ اضافہ ہو تی میں فالمحمد للله کہ تاج میں ہو کہ اس الحجہ ۲۳ اھشب دوشنہ میں اس نظر تانی ہے قراغت فالمحمد للله کہ آج ۲۳ وی الحجہ ۲۳ اھشب دوشنہ میں اس نظر تانی ہے قراغت موئی۔ حق تعالی شان اعادیت کے فیل نصیب میں اس نظر تانی سے تعدید ہیں۔

موئی۔ حق تعالی شاند اپنے حبیب کے اظلاق کا کچھ حصد اس سید کار کو بھی ان اعادیت کے فیل نصیب فرماے تو اس کے کرم اور لطف سے بعید نہیں۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين

